

## كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ بيں

| سیرت ابن ہشام ﴿ حصد دوم ﴾                        | *************************************** | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محد عبدالملك ابن بشام                            |                                         | معنف     |
| مولوی قطب الدین احدصا حب محمودی ( کال آنسر )     |                                         | 2.7      |
| سايق کنچرارميا و گھاٹ کالج بلده                  |                                         |          |
| ماجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا بور) |                                         | تاثر     |
| لعل شار برنٹرز                                   | ***************                         | مطبوعه   |



# فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | -0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 9    | ا اسراء کینی رات کاسفراور معراج کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| 10   | ا رسول النُّدمَّ كَا عَلَيه مبارك الله مبارك | 0 |
| IA   | معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول الله مُتَالِّيْتِيم نے معراج میں ملاحظه فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| 70   | ا ہنسی اڑانے والوں کی سز االلّٰہ کی طرف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| 14   | ا ابواز بېرالدوى كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| ٣٣   | ا ابوطالب اورخدیجه کی و فات اوراس کے بل و بعد کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| ۳۹   | ا بنی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول الله مثالی آندور فت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| ۳۸   | ا رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كِي سما تحد عد اس نصر اني كاوا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| ٣٩   | و حالات جن اور الله عزوجل ك قول و اذ صرفنا اليك نفر ا من الجن كانزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| [Y-  | ا ہے آ پ کو قبیلے والول پر پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| سويم | ) سوید بن الصامت کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ۳۵   | ) اسلام ایاس بن معاذ اورقصه ا بی الحسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ٣2   | انصار میں اُسلام کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 14   | واقعه عقبه الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس ہے متعلقہ واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ۵۱   | مدینے میں جمعہ کی پہلی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ۱۵   | ) سعد بن معاذ خی هندهٔ اوراسید بن حفیر شی هند کے اسلام کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۵۵   | بيان عقبه ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) |
| 4.   | یارہ سر داروں کے نام اور قصبہ عقبہ کا احتنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) |
| 40   | صور ہے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) |
| 44   | تریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) |
| 49   | عمرو بن انجموح کے بت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > |
| ۷۱   | عقبه دُوم کی بیعت کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) |
| 41   | ت فصل - حاضرين عقبه كينام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) |
| 49   | 🔾 رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عِلَى كَا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) |
| 16.  | ی مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) |
| ۸Z   | <ul> <li>(حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) |
| ۸۸   | 🔾 عمر تفاه فيز كا خط مشام بن العاص كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) |
| A 9  | ی ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نگلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 9+   | مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| 94   | ر رسول الله مَثَا لَيْنَا لِمَ يَجرت وسول الله مثَالِينَا لِمَا يَجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| 95   | تریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اوررسول اللّٰه مَا کا تیجا کے متعلق آپس میں مشورہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| 90   | نى مَنْ الْقُلْمَ كَالِبَ كُرِ سے نكلنا اور على مِنى الله اور كواپ بستر پر جھوڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) |
| 92   | ر رسول الله مَا لَيْنَا الله مَا لِيَا لِيَا الله عَلَيْنِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال | ) |
| 99   | <ul> <li>رسول الله مَثَالِثَةَ لِلْهِ كَا حَالات عَارِ مِينِ ابو بكر كے ساتھ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| [++  | 🔾 رسول الله مثل علی الله الله علی الله ایک جن کی نیبی آواز کی خبریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) |
| 1+1  | ابوقیافہ کا اساء کے پاس آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| [+]  | ت سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول الله مَثَّالِيَّةُ م کے پیچھے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| 1+1" | 🔿 رسول الله مظافیظیم کی ججرت کے وقت کی منزلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) |
| 1+4  | و رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله مَا | ) |
| 1+9  | م سجد کی تقمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) |

| صفحه  | مضمون                                                                                                             |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11+   | ﴾ مسجد کی تغمیر کے دفت رسول الله مثالی الله مثالی میں چیشین گوئی که عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی                 | 0       |
| 11100 | ) مہا برین کارسول اللہ من کا تیا ہے مدینے میں آ ملنا                                                              | - 1     |
| 110"  | ﴾ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَا بِهِلا خطبه                                                                   | 0       |
| 110   | ﴾ رسول الله مَا لَيْنِينَ آكا و وسر اخطبه                                                                         |         |
| IIY,  | ﴿ نِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَالْصَارِكَ بِالْهِي تَعَلَقًا تَ اوريبود عِمصًا لحت كَ طُور بِلَهِ حَتْم | 0       |
| ITT   | ﴾ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا جرين اورانصار ميس بهما ئي جاره قائم كرنا                                    | 0       |
| 11.4  | ) ابوا مامه اسعدین زراره کی موت اور بنی النجار کی سر داری کے متعلق رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ مَان                  | 0       |
| 172   | ﴾ تمازوں کے لئے اذ ان کی ابتداء                                                                                   |         |
| 15.4  | ) ابوقیس بن ابی انس کا حال                                                                                        | $\circ$ |
| 122   | ﴾ يېود يول بيل كے دشمنول كے نام                                                                                   | 0       |
| 100   | عبدالله بن سلام كا اسلام                                                                                          | 0       |
| 122   | ، مخيرًا يق كااسلام                                                                                               | 0       |
| 112   | ) صفیه کی گوای                                                                                                    | 0       |
| IFA   | ) یہود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                                  | 0       |
| ١٣٧   | ) یہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری ہے اسلام اختیار کرنے والے                                                   | 0       |
| IMA   | ﴾ منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامسجد ہے نکالا جانا۔                                                              | 0       |
| 1/14  | ﴾ سورهٔ بقره میں منافقوں اور یہود یوں کے متعلق جونا زل ہوا                                                        | - 1     |
| 14+   | ﴾ رسول الله مَثَا اللهُ مَثَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ واور نصاريٰ كالجَفَّرُ ا                             | - 1     |
| IAI   | ) کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں                                                                    |         |
| I۸۳   | ﴾ يېږد يول كا توريت كى تىچى با تول كو چھپا نا                                                                     | 0       |
| IAM   | ﴾ نیم نافیز کم کی دعوت اسلام پران کا جواب                                                                         |         |
| 1/4   | ین قدیقاع کے بازار میں یہود یوں کاجمکھا                                                                           | 0       |
| PAL   | ﴾ رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَي عما دت كاه مِين تشريف لے جاتا                                             | 0       |
| 19-   | ) انصارکوآپی میں لڑا دیئے کی (یبود) کی کوشش                                                                       |         |

| 30   | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 191  | ابو بمرصدیق تفاه فرے ساتھ فخاص کا حادثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  |
| 194  | يېوز کالوگول کو تنجوس کا تحکم وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  |
| 194  | صدافت ہے بہود کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  |
| 199  | جن لوگوں نے رسول الله مثالی الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  |
| ř++  | نزول (قرآن) ہےان کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  |
| **!  | رسول الله مَنْ الْقِيْزُمْ پِرا کِ بِرْ ہے پیچر کے ڈالنے پران کا اتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  |
| 7+1- | نبی سالی ای جا نب حکم رجم کے متعلق یہود کا رجوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  |
| r+1  | خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  |
| f+ 4 | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سِي بِرَكْشَة كَرِيْ كَا يَهُود يون كا ارا ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  |
| Y+2  | عیسلی مَنْاطِیں کی نبوت سے یہود یوں کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  |
| hlah | منافقول کے پچھھالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ۲۳۸  | رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّ | 0  |
| 1174 | تاريخ بجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  |
| 11/4 | غزوهٔ ودان آپ کےغزوات میں بیسب سے پہلاغزوہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |
| וחץ  | عبيده بن الحارث كاسريه اوريه پهلا پرچم تھا جورسول اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الحارث كاسريه اوريه پهلا پرچم تھا جورسول اللّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الحارث كاسريه اور به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  |
| FFT  | سيف البحر كي طرف حمز ٥ حتي الدور كا سريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  |
| 10.  | غزوهٔ پواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0  |
| 10.  | غزوة العشير ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |
| rar  | سربيه سعد بن الې و قاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  |
| rar  | غز و هٔ سفوان اوراسی کا نام غز و هٔ بدرالا و لی بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0  |
| ran  | کھیے کی جانب قبلے کی تحویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| TOA  | غزوهٔ بدر کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 109  | عا تكدينت عبدالمطلب كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 747  | کنا نہاور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0  |

| صفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   | <ul> <li>رسول الله مَا ال</li></ul> |
| 121   | O قریش کی طرف ابوسفیان کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 141   | 🔾 بنی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی 🔻 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141   | 🔿 ان لوگوں کا وادی کے کتارے اتر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144   | <ul> <li>رسول الله مَثَا الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى</li></ul>  |
| rżr   | ٥ قريش کي آمه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140   | O جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122   | O الاسودالمحزومي كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 722   | 0 عتبه كامطالبه البيئ مقابلي كے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YZA   | 🔿 دونوں جماعتوں کا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 129   | 🔾 رسول اللهُ مَثَلِظِيمٌ كا اسينے پر ور د گار كوامدا د كے لئے قسميں دینایا بتا کے دعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ra+   | 0 آپ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MI    | 🔿 رسول اللهُ مَثَلِينَةِ فَمَا كَا مَشْرِ كُول بِرِ مُنكر مال كِيسِيَكنا اوران كا فتكست كھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PAP   | 🔾 مشرکین کوتل کرنے ہے رسول الله مَثَالِثَانِیَا کامنع فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PA IT | 🔾 اميه بن خلف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAY   | O جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MZ    | 🔾 ابوجهل بن مشام کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | O عکاشه کی تکوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191   | o مشركين كا گڑھے میں ڈالا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 194   | <ul> <li>ان نوجوانوں کا بیان جن کے متعلق الذین یتوفا هم الملائکه ظالمی انفسهم نازل ہوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 192   | 🔾 بدر میں قیدیوں کے عوض جو مال ملااس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 791   | 🔾 ابن رواحداور زید کے ذریعے خوشخبری کی روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | O رسول الشَّفَالِيَّةِ كَيْ بدرے والیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۰+   | ن النضراورعقبه كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| W           | The second secon |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m+r         | o قریش کے آفت زوول کا مکہ پنچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+4         | 🔾 سهبيل بن عمر و كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳•۸         | 🔾 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1"1+        | 0' زینب کا مدینے کی جا نب سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ייווייי     | 🔾 ايوانعاص بن الربيع كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIA         | 🔿 عميرين وېپ كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | O قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٢٣         | 0 بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢٣         | 🔾 سورهٔ انفال کا نزول 🔾 معررهٔ انفال کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ساماسا      | 🔾 فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ma</b> + | 🔾 انصاراوران کے سأتھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 244         | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہیر ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 247         | O بدر کے روزمشر کین میں ہے جو تل ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 724         | O جنگ بدر کے متعلق اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲          | 🔾 مقام کدر میں بنی سلیم کا غزوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۲۷         | O غزوة السوليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 749         | 🔾 غزوهٔ ذی امر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴۲۳         | 🔾 بحرين كاغز وة الفرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M44.        | نى قىنقاع كادا تىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٣٢         | O نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٣         | O كعب بن اشرف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٦٦         | O محیصه اور حویصه کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | and the same of th |



### <!-- The second of the second

## فِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

# اسراء یعنی رات کاسفراورمعراج کابیان

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم \_ راوی نے کہا کہ ابو محمد عبد الملک ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔انھوں نے کہا کہ ہم نے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسلی المطلبی ہے (بیہ) روایت (بیان) کی کہ:

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ منظی ہے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ منظی ہے۔ اس ابن ایخی نے کہا کہ جو باتیں جھے معلوم ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ منظی ہے کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود 'ابوسعید خدری' محل نبی منظی ہے' (سیدتا) عائشہ معاویہ بن ابی سفیان' حسن بن ابی الحن بھری ابن شہاب نہری اور قادہ بخارہ ہوئی ہے اہل علم اور ابوطالب کی بیٹی ام ہائی کی روایتوں کا مجموعہ ہان کا ہر شخص رسول اللہ منظی ہے کہ جف ان واقعات کی خود آ پ سے روایت کرتا ہے جو اس سے ذکر کیے کا ہر شخص رسول اللہ منظی ہے اور ان حالات میں جن کی آ پ سے روایتی آئی ہیں آ ز مائش اور (کھوٹے کھر سے کے آپ کے اس معر میں اور ان حالات ہیں جن کی آپ سے روایتی آئی ہیں آ ز مائش اور (کھوٹے کھر سے کے آپ کے اس معر میں اور ان حالات ہیں جن کی آپ سے روایتی آئی ہیں آ ز مائش اور (کھوٹے کھر سے کے اس معر میں اور ان حالات ہیں جن کی آپ سے روایتی آئی ہیں آ ز مائش اور (کھوٹے کھر سے کے اس معر ہیں اور ان حالات ہے معاملوں میں کا ایک ایم معاملہ تھا۔ اس میں عقلندوں کے لیے تاب تو رحمت ہے۔ اور ایمانداروں' تصدیق کرنے والوں اور اللہ تو الی کے احکام پر یعین رکھے والوں کے لیے ٹابت قدی ہے۔

غرض آنخضرت من التي كو الله تعالى نے جيسا جا اور جس طرح جا اور ات سفر كرايا كه اپنى الله نظانيوں ميں ہے جس قدر جا ہے آپ كو بتلائے يہاں تك كه آپ نے اس كى سلطنت عظيمه اوراس كى اس فقد رت كوجس كے ذريعے وہ جا بتا ہے كرتا ہے خوب معائند فر ماليا۔ غرض جھے جو با تيس معلوم ہوئيں ان ميں بيد جمعی ہو كہ الله منافظ ہوئيں ان ميں بيد بھى ہے كہ درسول الله منافظ ہوئي اور براق ايك جو بايہ ہن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله كرتے تھے كه درسول الله منافظ ہم با بى نظركى انتها برركھتا ہے۔ آپ جو بايہ ہم براق لايا گيا اور براق ايك جو بايہ ہم براق لايا گيا اور براق ايك

ال پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نکلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیا للا حظہ فرہ نے جارہے بھے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدی پنچ اور اس میں ابراہیم موئی اور تیسی اور چند اور انہیاء ( بینسٹے ) کو پایا جو آپ کے لیے جع کیے گئے تھے۔ آپ نے انھیں نم زیز ھائی۔ پھر آپ کے پال تین برتن مال دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پائی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول ابتد منی تی شراف نے فرمایا.

فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ حِيْنَ عُرِضَتُ عَلَى إِنْ أَخَذَ الْمَاءَ غَرِقَ لَوَغَرِفَتُ اُمَّنَهُ، وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِئ وَهُدِيتُ أُمَّنَهُ وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِئ وَهُدِيتُ أُمَّنَهُ قَالَ. فَأَحَدُتُ أَمَّنَهُ وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِئ وَهُدِيتُ أُمَّنَهُ قَالَ. فَأَحَدُتُ إِنَاءَ اللَّبَنِ فَضَوِبْتُ مِنْهُ فَقَالَ لِي جِبُويُلُ عَلَيْهِ السّلاَمُ : هُدِيتُ وَهُدِيتُ أُمَّنَكَ يَا مُحَمَّدُ. إِنَاءَ اللَّبَنِ فَضَوِبْتُ مِنْهُ وَقَالَ لِي جِبُويُلُ عَلَيْهِ السّلاَمُ : هُدِيتُ وَهُدِيتُ وَهُدِيتُ أُمَّنَكَ يَا مُحَمَّدُ. اللَّبَنَ اللَّبَنِ فَضَوِبْتُ مِنْهُ وَقَالَ لِي جَبُويُلُ عَلَيْهِ السّلاَمُ : هُو يُعْمِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللَّ

ابن الحق نے کہا حسن سے مجھے حدیث بینی ہے۔ انھول نے کہا کہرسول الله مؤلیز فی مایا.

لے (الف) میں فعرق ہے۔ ع (الف) میں فعوی ہے۔ سے (الف) میں فہدی ہے۔(احمِمُحودی)

سے (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو یا نکل غلط ہے۔ (احمیم مودی)

<sup>@ (</sup>ب) میں یحفوزائے معجمہ سے ہے جس کے معنی میں دھکیل رہا ہے چھورہا ہے۔ (احرمحمودی)

''اس اثناء میں کہ میں (مقدم) جحر میں سور ہاہوں کہ میرے پاس جبر میں آئے۔ پھر انھوں نے جھے اپنے پاؤں ہے دبایا تو میں (اٹھ کر) میٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز ند دیکھی تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کولون (یعنی پھر بیٹ گیا) دوبارہ پھر وہ آئے اور اپنے پاؤں ہے جھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو بچھ ند دیکھا تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں ہے جھے دبایا تو بیس ان کے ساتھ اپنے پاؤں ہے جھے دبایا تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑ ابوا تو وہ جھے لے کر مبجد کے دروازے کی طرف نگلے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید جو پایہ نچر دگد ھے کے درمیان (قد وال) موجود ہے جس کی رانوں میں دو پنگھ ہیں جن ہے وہ دین ہونوں پوزل کو کر میدر باہے (اس کی صفت ہے ہے) کہ اپنی ظرکی انتہا پر اپناا گار پاؤں رکھتا ہوں کہ جو ہے دور ہوئے اور نہ جھے اس پر سوار کرایا۔ اس کے بعد میرے ساتھ نگل جیے۔ نہ دہ جھے ہوں کہ دور ہوئے اور نہ جس ان ہوئی کی جو نہ دوہ ہوئے اور نہ جس ان ہوئی۔

ا بن انحق نے کہا قبادہ سے مجھے حدیث پینچی ہے۔ انھوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ می ٹیزیم نے فر مایا .

لَمَّا دَنُوْتُ مِنْهُ لِآرُكَبَهُ شَمَسَ فَوَصَعَ حِبْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَغْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِي يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ فَاسْتَخْيَا حَتَّى اِرْفَطَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبُتُهُ.

'' جب میں اس پر سوار ہونے کے بیے اس کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جبر بل نے اپناہاتھ اس کی ایال پر رکھااور کہا اے براق تو جو کھی کررہا ہے اس سے آبھے شرم نہیں آتی ۔اللہ کی قتم امحمہ سے پہلے جھے پر کوئی اللہ کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرہ یا تو وہ ایس شرمندہ ہوا کہ پسینہ ہوگیا اور خاموش کھڑا ہوگیا یہ س تک کہ میں اس پر سوار ہوگیا''۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھر رسول اللہ مٹی آئی ہے اور جبر میل بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو لے کر بیت المقدس بہنچ تو اس میں ابرا ہیم وموی وہیسی عبلطیم کواور دوسرے چندا نہیاء (مبلطیم) کے ساتھ پایا تو رسول اللہ مٹی آئیز نے ان کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔رسول اللہ مٹی آئیز کم نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔رسول اللہ مٹی آئیز کم نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں۔ راوی نے کہا تو جریل علط نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے رائے پالگ اور آپ کی امت بھی سیدھے رائے پرلگ گئی اور شراب آپ لوگوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول القد سڑ آئے کہا کہ کی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پہنچے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ والقدید تو صاف خلاف (عقل) یا اٹکار کے قابل ہے۔ خدا کی فتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (سن آئیزم) یہ مسافت ایک رات میں طے کرلے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

راوی نے کہ کدا سبب سے بہت ہے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اور ہوگ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکڑ! کیا تمہیں تنہا رے دوست کے متعلق (اب بھی کوئی حسن ظن) ہے۔وہ تو دعوی کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔

راوی نے کہا تو ابو بکڑ نے کہا تو کیاتم ان کو جھٹلاتے ہوانہوں نے کہا: کیوں نہ جھٹلا کیں۔ لو وہ تو مسجد میں لوگوں سے بیان کرر باہے۔ ابو بکڑ نے کہا: واللہ اگرانہوں نے ایب کہ تو پچ کہا۔ تہہیں اس میں جبرت کیوں ہے۔ واللہ انھوں نے تو جھے یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی کی جانب سے آسان سے زمین تک رات یا دن کی ایک گھڑی میں خبر آتی ہا ور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ بات تو اس سے بھی زیادہ (عقل سے) دور ہے۔ جس سے تم تعجب کررہے ہو۔ پھر آپ آئے اور رسول اللہ من اللہ کا تھڑ کے پاس پنچ اور عرض کی اے اللہ کے بی (منافیظ کے پاس پنچ اور عرض کی اے اللہ کے تی (منافیظ کے بی (منافیظ کی ایس کے اللہ کے تھے۔ فر مایا ، نعم، ہاں! عرض کی اے اللہ کے نبی اوصاف جھے سے بیان فر مایے کیونکہ میں وہاں جا دکا جوں۔

حسن في كباك رسول القد من الميام في مايا

فَرْفِعَ لِي حَتَّى نَظَرُتُ اللَّهِ.

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا''۔

پھررسول امتد سٹائیڈیٹم ابو بھر میں مدود ہے اس کے اوصاف بیان فرمانے گئے اور ابو بھر میں مدود عرض کرتے جو تھے آپ نے بچے فرمایا۔ بیس گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو جو چیز اس بیس کی آپ ان ہے بیان فرماتے وہ عرض کرتے جاتے ۔ آپ نے بچے فرمایا۔ بیس گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیبال تک کہ جب بیان فتم ہوگیا تو رسول اللہ مٹائیز کم نے ابو بکر ہی مدود ہے فرمایا:

أَنْتَ يَا أَبَابَكُرِ العِيدِيْقُ.

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای دن آپ نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نے کہا کہ ای وجہ ہے ان لوگوں کے متعمق جوا پنے اسلام سے مرتد ہو گئے اللہ نے نا زُل فرمایا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّيْنِيُ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَهُمَّا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''جونظ رہ ہم نے تجھ کو دکھا یا اور جس درخت پرقر آن میں لعنت کی گئی بیتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آ زمائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو بیدڈ راٹا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے''۔

غرض رسول الله سی پینجی ہے رات کے سفر کا بیہ و ہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پینجی ہے اور قباد و کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ا بن اسحق نے کہا کہ ابو بکر ہی دورے خاندان کے بعض افراد نے مجھے سے بیان کیا کہ (ام المؤمنین) عائشہ جی درمن کہا کرتی تھیں کہ رسول القد می تیزیم کا جسم (مبارک مکہ سے ) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ القدنے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے بعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان جی رسول اللہ من فی اللہ کے متعلق بوجھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف کا ایک سچا خواب تھا اور حسن کے اس قول کے سبب سے ان دونوں کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنا نجے اللہ عزوجل فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّولَيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾

''اورانڈعز وجل کے اس قول کے سبب سے جوابراہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزندے کہا:

﴿ يَا بُنَّيُّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَعَامِ أَ يَنَّ أَذْبَحُكَ ﴾

بيغ مين خواب مين و كيهر بالهول كه مين في تحقيم ذي كرويا بي "-

پھر آپ نے اس پڑمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء عبلنظیم پر جو وحی آتی ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہےاورخواب میں بھی۔

ابن این این نے کہا: مجھے پی خبر طی ہے کہ رسول اللہ مناباتی فر مایا کرتے تھے:

تَىَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقُظَارُ.

''میری آنگھیں سوتی ہیں اور میرا دل جا گنار ہتا ہے''۔

پس اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ غرض آپ وہاں ( یعنی بیت المقدس کو ) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جوجو چیزیں دیکھیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں چاہے نیند میں ہویا بیداری میں ۔غرض بیدواقعہ حق اور سچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیب کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول القد منافق نے ابراہیم ومویٰ وعیسی عناسلة کو جب اس رات دیکھا تو صحابہؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أَمَّا اِبُوَاهِيْمُ فَلَمْ أَرْرَجُلاً أَشْبَهَ بِصَاحِبِكُمْ وَلاَ صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا عُلْسَى الْنُ مَرْيَمَ فَرَحُلْ آدَمُ طُويُلْ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى الْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلْ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ حَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَحَ مِنْ دِبُولُ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ حَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَحَ مِنْ دَرُجُلُ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ حَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَحَ مِنْ دِيهُمُ اللهِ عَرْقَهُ ابْنُ مَسْعُوْدِ دِيمَاسٍ تَخَالُ رَأْسَهُ يَقُطُرُ أَمَاءً وَلَيْسَ بِهِ مَاءُ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوةُ ابْنُ مَسْعُوْدِ النَّقَفِيْرُ.

''ابراہیم' (کا طلیہ تو یہ تھا کہ) میں نے ان کی بہ نسبت تمہارے دوست (یعنی خود نبی کریم منافیظ ) سے زیادہ مشابہ کی کوئیں دیکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے زیادہ مشابہ دیکھا۔ اور موک عیسائٹ تو ایک گندم گوں لیم دیلے چکے گھونگر والے بال والے بلند بنی محض تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہے اور عیسیٰ بن مریم علاظ تو ایک سرخ (وسپید) میں نہ قد سید ھے بال اور چبرے پر بہت سے خال والے شخص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیول کرد گے کہ ان کے سرسے پانی فیک رہا ہے حالانکہ وہاں بانی نہیں۔ تم ہیں سے ان سے سب سے زیادہ مشابہ عروۃ بن مسعود التھی ہیں'۔



### رسول الله منافقينم كاحليه مبارك

سخادت میں سب سے زیادہ تین سب سے زیادہ تین سب سے زیادہ توی دل 'گفتگو میں سب سے زیادہ سے معا ہدوں کوسب سے زیادہ بورا کرنے والے اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کریمانہ اخلاق کی پہلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا' اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آپ سے محبت کرنے رگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ساند آپ سے پہلے کی کو دیکھا نہ آپ نیا گھاند آپ سے بہلے کہ کو دیکھا نہ آپ نعد کی کو دیکھا نہ آپ کا ساند آپ سے بہلے کی کو دیکھا نہ آپ نیا گھاند آپ کی بعد کی کو۔

ابن ایحق نے کہ مجھے ابوطالب کی بیٹی ام ہائی ہے' جن کا نام بندتھا' رسول اللہ مناقبہ کے اسراء کے متعلق جوروایت پہنچی' اس بیں یہ تھا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں: کہ رسول اللہ مناقبہ کے جس رات سفر کرایا گیا آپ اس رات میرے بی گھر بیس تھے اور میرے پاس بی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا اور جم بھی سو گئے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ منافبہ کے جمیں جگایا اور جب آپ نے سے کہ کہنا زیڑھ کی تو آپ نے فر مایا:

يَا أُمَّ هَانِيِّ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِلْذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، ثُمَّ قَدُ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْعَدَاةِ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

"اے ام ہانی! میں نے رات کی آخری نمازتو تم لوگوں کے ساتھ اس وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ پھر صبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

پڙهي جبيها ڪهم د مکھير جي ٻو'۔

پھر آپ کھڑے ہو گئے کہ باہرتشریف لے جا کمیں تو میں نے آپ کی چا در کا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے چا در ہوٹ گئی تو ایسا معموم ہوا کہ قبطی کیڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے میں نے آپ سے عرض کیا اے ابتد کے نبی ایہ بات لوگوں سے نہ بیان فرما نیئے کہ وہ آپ کو جھٹلا کیں گے اور آپ کو تکلیف ویں گے۔ آپ نے فرمایا:
تکلیف ویں گے۔ آپ نے فرمایا:

وَاللَّهِ لَــأُحَدِّ ثَنَّهُمُوْهُ.

'' والله! میں بینوان ہےضرور بیان کرول گا''۔

تومیں نے اپنی ایک حبشیہ لونڈی سے کہا کہ رسول القد من النظام کے بیٹھے بیٹھے جاتا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور لوگ آپ کواس کا کیا جواب و بیٹے ہیں۔ پھر جب رسول القد من النظام ہا ہر لوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انھیں اس واقع کی خبر دی تو وہ جیران ہو گئے اور کہ اے محمہ! (من النظام) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات بھی ہے نہیں آپ نے فرمایا

آيَةً ذَٰلِكَ إِنِّى مَرَرُتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَانِ بِوَادِى كَذَا وَكَذَا فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ فَنَدَّلَهُمْ بِعِيْرٌ فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَا مُوجِهُ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجْنَانِ مَرَرْتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَانِ فَوَحَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَا ۚ فِيهِ مَا ۚ قَدْ غَطُوا عَلَيْهِ بِشَى فَكَشَفْتُ بَعِيْرِ بَنِى فُلَانِ فَوَحَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَا ۚ فِيهِ مَا ۚ قَدْ غَطُوا عَلَيْهِ بِشَى فَكَشَفْتُ عَطَاءَ هُ وَشَرِبُتُ مَا فِيهِ ثُمَّ عَظَيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ عِطَاءَ هُ وَشَرِبُتُ مَا فِيهِ ثُمَّ عَظَيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ مِنَ الْبَيْضَاءِ ثَيْيَةِ النَّنَعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْاحُومِ بَرُقَاءً.

تھیے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسر امختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑے تو اٹھیں پہلا اونٹ نہ ملاجس طرح کہ آپ نے بیان فرمادیا تھا ( لیعنی وہ پہاڑی ہے اتر کرآ گے بڑھ چکا تھا ) اور ان لوگوں نے ان ( قافلے والوں ) ہے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہاس میں انھوں نے یانی بھر کر رکھا تھا اور اسے ڈ ھا تک بھی دیا تھالیکن اس میں انھوں نے یانی نہ یا یا اور دوسر ہے لوگوں ہے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آ چکے تھے تو انھوں نے بھی کہا کہ اس نے سچ کہا۔ بے شک ہمارے اونٹ اس وا دی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بد کے تھے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آ واز سی جوہمیں اس جانب بلار ہاتھا حتیٰ کہ ہم نے اس (اونٹ) کو پکڑلیا۔







# معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول اللّٰد مَثَّا اللّٰیَّمِ نے معراج میں ملاحظہ فر مایا



ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری میں ہود کی روایت بیان کی کہاٹھوں نے کہا میں نے رسول ابتد منی تیزیم محمولا ہیں) فر ماتے سنا:

لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتِي بِالْمِعْرَاجِ وَ لَمْ أَرَشَيْنًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنهُ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ مَيْنَكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى الْتَهٰى بِي وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ مَيْنَكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى الْتَهٰى بِي إِلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَاتَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَاتَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَاتَ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى السَّمَاعِيلُ تَحْتَ يَدَيْ مَلَكُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُلَلُ مَنْ اللّهُ مَلْكُ مِنْ اللّهُ مَلْكُ مِنْ اللّهُ مَلْكُ مِنْ الْمَلَائِ عَشَرَ الْفَلَ مَلَكٍ تَحْتَ يَدَى كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَلَ مَلَكٍ تَحْتَ يَدَى كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَلَ مَلَكِ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَلَ مَلَكِ تَحْتَ يَدَى كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَلَ مَلَكِ اللّهِ مَلَكِ

''بیت المقد سیل جو پچھ ہوا اس سے جب میں فارغ ہوا تو سیر ھی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب تنہارے مروے اپنی آئی سے کھونے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میرے ساتھی نے جھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ جھے لے کر آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچ جس کا نام باب الحفظہ ( تگہبانوں کا دروازہ) تھ اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( تگہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے اس عرایک کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے بارہ ہزارا سے فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے اسے برایک کے ہاتھ کے اسے برایک کے ہاتھ کے ہاتھ کے ہاتھ ہے۔

راوی نے کہا کہ جب بیرجد بیث رسول الله مٹائٹیٹا بیان فر ماتے تو فر مایا کرتے:

وَمَا يَغُلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَوَقَدْ بُعِتْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَةُ.

'' تیرے پروردگار کے کشکر کواس کے سوا کوئی نتبیں جا نتا۔ فرمایا: پھر جب وہ جھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہا اے جبریل بیکون ہے۔ کہا محمد (مُنَّاثِیْنِم) اس نے کہا کیا بلوائے سمئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعائی اور بھلی بات کہی''۔ ا بن المحق نے کہا کہ مجھے سے بعض اہل علم نے ان سے من کر جھوں نے رسول اللہ من اللہ اللہ علم سے حدیث می تقی بیان کیا کہ آ ہے نے فر مایا ·

تَلَقَّنِي الْمَلَاثِكَةُ حِيْنَ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّيْ فَلَمْ يَلْقَنِي مَلَكُ إِلَّا ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ خَيْرًا وَيَدُعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِي مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ اللَّ اللَّهُ لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ ارَمِنهُ مِن الْبِشُرِ مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِن غَيْرِهِ فَقُلْتُ يَدْعُوا بِهِ اللَّ اللَّهُ لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ أَرَمِنهُ مِنَ الْبِشُرِ مِثْلَ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ الْمِنْ مِنْ الْمِشْوِ مِثْلَ اللَّذِي رَأَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ الْمَكَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ لِي حَمْرِيلُ اللهِ عَبْرِيلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلُ وَهُو مِن اللهِ تَعْمَلِي الْمُكَانِ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلُ وَهُو مِن اللهِ تَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلُ وَهُو مِن اللهِ تَعْمَلِي الْمُكَانِ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيلُ وَهُو مِن اللهِ مَكَانِهِ الْمُولُ اللهِ مَكَانَةً عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ وَارْتَقَعَتُ حَتَى النَّارَ فَقُلْتُ وَلِحِبْرِيلُ مُن مُنْ عَنْهَا عِظَانَهَا فَقَارَتُ وَارْتَقَعَتْ وَتَى النَّارَ فَقُلْلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَا اللهِ مَكَانِهَا اللهُ مَكَانِهَا اللهُ مَكَانِهَا اللهُ مَكَانِهَا اللهُ مَكَانِهَا اللهُ وَمَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

''جب میں دتیوی آباں میں داخل ہوا تو جھ نے فرشتوں نے ملا قات کی اور ہرفرشتہ جھ سے ہوئے اور خوشی خوشی ماتا' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جھ سے ملا اور اس نے بھی و یسی ہی با تیں کیس جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور و کسی ہی دعا وی جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور و کسی ہی دعا وی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ مگروہ نہ ہنسا اور نہ اس کے چہرے پر میل نے وہ خوشی دیکھی جو دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبریل سے کہا اے جبریل پر کی تو میں افر شتہ ہے جس نے جمریل پر کسی نہ اس نے جبریل سے کہا اے جبریل بیکون سا فرشتہ ہے جس نے جھ ہے بات تو و لی ہی کی جیسی تمام فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے جبرے برولیں خوشی دوسروں کے جہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے جہرے پر دلیں خوشی دیکھی جسی دوسروں کے جہرے پر دلیں خوشی دیکھی اگر اس نے آپ سے جہرے پر دلیں کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو

ضرور آپ ہے بھی ہنس کر بات کرتا لیکن حالت سے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ بیدوز خ کا نتیکم مالک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: میں نے جبریل ہے کہ وہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر ہے جس کے متعلق اس نے تم سے بیان فرمایا ہے کہ دہ و بال (کا) امانت دار سروار ہے۔ کیا تم اسے تھم نہ دو گے کہ وہ مجھے دوزخ دکھ نے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو تھم دوں گا) اسے مالک! محمد (من قریم) کو دوزخ (کے بجائیات) دکھا۔ فرمایا تب تو اس نے دوزخ کا ڈھکنا کھول دیا۔ پس وہ (دوزخ) جوش میں آگیا اور بلند ہوگیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان تم م چیزوں کو جنھیں میں دیچر ہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جبریل سے کہا اسے تھم دو کہ اس کواس کی مجمد پرلوٹا دے۔ فرمایا تو انھول اسے تھم دیا تو اس نے اس (دوزخ) سے کہا خاموش ہوجا۔ پس وہ اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ فکلا تھا۔ میں نے اس کے لوٹے کو سامہ پڑنے کے مشابہ پایاحتیٰ کہ جب وہ جہاں سے نکلاو میں چلا گیا تو اس نے اس پراس کا ڈھکنا ڈھا تک دیا''۔

اورابوسعید نے اپنی حدیث میں رسول الله مناتیج سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا:

لَمَّا دَخَلُتُ السَّمَاءَ اللَّهُ مَا رَأَيْتُ فِيهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ خَيْرًا وَ يَسُو بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَيَقُولُ رُوحٌ عَلَيْهِ أَفِي وَ يَعْبِسُ بِوَحْهِم وَيَقُولُ رُوحٌ خَيْنَةٍ مَنْ خَلَيْهِ أَفِي وَ يَعْبِسُ بِوَحْهِم وَيَقُولُ رُوحٌ خَيْنَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَيْنٍ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ دُرِيَتِم فَاذَا مَرَّتْ بِم رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ دُرِيَتِم فَاذَا مَرَّتْ بِم رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهَا وَقَالَ رُوحُ طَيِّنَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّب وَإِذَا مَرَّتْ بِم رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَوِهَها وَسَاءَ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّب وَإِذَا مَرَّتْ بِم رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقْفَ مِنْهَا وَكَوِهَها وَسَاءَ ذَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَيْنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَسَدٍ خَيْثٍ.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْأَفْهَارِ يَقْذِفُوْنَهَا فِي أَفُواهِهِمْ فَتَخُرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُوَّلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُوَّلَاءِ اكْلَةُ مَالَ الْيَنَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُوُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ حِيْنَ يُغْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَطَوُّنَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمُ لَحْمَ سَمِينٌ طَيِّبٌ إِلَى جَنَّبِهِ لَحْمَ غَتُّ مُنْتِنْ يَأْكُلُوْنَ

مِنَ الْغَبِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُوكُونَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُّ الَّذِيْنَ يَتُرُكُونَ مَا آحَلَّ اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُّ الَّذِيْنَ يَتُركُونَ مَا آحَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُ الَّذِيْنَ يَتُركُونَ مَا آحَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلِاءِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلِيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُولَاءِ عَلَى اللِيْجَالِ مَنْ لَيْسَ مِنْ الْوَلَادِهِمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلَاءُ مَنْ لَيْسَ مِنْ الْوَلِي مِنْ الْوَلِيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللللَّهُ اللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْهُ اللْعُلُولُ ال

يرت الن برام ٥ حددوم

میں ہے ان عورتوں کوتو حیصوڑ دیتے ہیں جن کوالقدنے حل ل کیا ہے اوران میں ہے جن کوان پر حرام کیا ہے وہ انھیں کی جانب جاتے ہیں۔فر ،یا پھر میں نے الیی عورتیں دیکھیں جو اپنی چھا تیوں سے لنگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے جبریل پیکون ہیں۔انھوں نے کہا یہ و وعور تیں میں جنھوں نے (اینے ) مردوں کے پاس ایسا بچہ داخل کر دیا جوان کی اولا دمیں سے نہ تھا''۔ ابن ایحق نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن عمر و نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کدرسول اللہ ملائیز کم نے فر مایا . إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ادْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَأَكُلَ حَرَابِنَهُمْ وَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمُ.

''اللّٰد كاغضب اسعورت برسخت ہوگیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بیچے کو داخل كر ديا جوان میں کا نہ تھا۔ پھراس (بچہ)نے ان کا ال معیشت کھا لیا اور ان کی پوشیدہ چیزیں و کھے لیں''۔ پھرصدیث الی سعیدالخدری نھادور کے جانب مراجعت کی رسول اللہ منائیز ہم نے فر مایا

ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَّاءِ الثَّانِيَةِ فَإِدَا فِيْهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى نُنُ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بُنَ زَكَرِيَّا قَالَ ثُمَّ اَصْعَدَنِي اِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةَ فَاِذَا فِيْهَا رَحُلٌ صُوْرَتُهُ كَصُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هٰذَا آخُولَكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ ثُمَّ ٱصْعَدَنِي إِلَى السَّمَآءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا إِدْرِيْسُ قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا فِيْهَا كُهُلَّ ٱبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ عَظِيْمُ الْعُثْنُونِ لَمْ اَرَكُهُلَّا اَجْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ طَذَا يَاجِبُرِيْلُ قَالَ طَذَا الْمُحَبَّبُ فِي قَوْمِهِ هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيلَهَا رَجُلٌ آدَمُ طَوِيلٌ أَفْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُونَةً فَقُلْتُ لَهُ مَنْ هذَا يَاجِبُرِيلُ قَالَ هذَا أَخُولُكَ مُوْسَى بُنُ عِمْرَانَ ثُمَّ آصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا كُهُلَّ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيّ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفُ مَلَكِ لَا يَرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ أَرَ رَجُلاً أَشْبَةَ بِصَاحِبَكُمْ وَلَا صَاحِبَكُمْ أَسُبَة بِهِ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِنْرِيْلُ قَالَ هَذَا ٱبُوْكَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ بِي اِلَى الْحَدَّةِ فَرَأَيْتُ فِيْهَا جَارِيَةً فَسَأَلْتُهَا لِمَنْ أَنْتَ وَقَدْ أَعْجَبَتْنِي حِيْنَ رَأَيْتُهَا فَقَالَتْ لِزَيْدِ بْن حَارِثَةَ فَكَشَّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ.

'' پھروہ مجھے دوسرے آسان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسی بن مریم

اوریکی بن زکریا (ملط )موجود میں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسر ہے آسان پر لے گیا تواس میں ویکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت چودھویں رات کے جاندگی سی ہے۔فر مایا میں نے کہا اے جریل میکون ہے۔ انھول نے کہا ہے آ بے بھائی یوسف بن یعقوب میں۔فرمایا پھر مجھے چو تھے آ سان پر لے گیا تو اس میں میں نے ایک شخص کو دیکھ تو میں نے ان سے یو جھا وہ کون ے۔اٹھوں نے کہا بیاورلیل میں۔راوی نے کہا کہرسول اللہ سی تی فرمایا کرتے ورفعناہ مكانا عليا. (يعنى كلام مجيد ميں جو بيالفاظ بيں وہ اى مرتبہ كوظا بركرر ہے ہيں) ہم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔فر مایا پھر مجھے یا نچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا ویکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید بڑی داڑھی والا ۔کسی میا نہ سال شخص کواس ہے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں ویکھا۔فرمایا میں نے کہا اے جبریل ہے کون ہے انھوں نے کہا ہے ابی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران میں ۔ فر مایا پھر مجھے حصے آسان کی طرف نے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم تکوں شخص دراز قامت بلند بنی ہے۔ گویا کہ وہ قبیلہ ہنؤ ۃ کے لوگوں میں ہے ہے ہیں نے کہا اے جبریل میکون ہے؟ انھوں نے کہا ہیآ پ کے بھائی موک بن عمران میں پھر مجھے ساتویں آ سان پر لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر شخص بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر ببیشا ہوا ہے جس میں روزاندستر ہزارفر شنتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آئے میں نے اس شخص ہے مشابہ تمہارے دوست (لیعنی خود ذات میارک نبی ) سے زیادہ کسی اور کوئبیں دیکھااور نہتمہار ہے دوست ہے مشابہ کسی اور کواس ہے زیادہ دیکھا فر مایا۔ میں نے کہا اے جبریل پیکون ہے انھوں نے کہا ہی آ پ کے والد ( یعنی دادا ) ابراہیم ہیں۔فر مایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک چھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے یو جھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تو رسول اللہ مناتیج نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

كەرسول الله من تينيم نے فر مایا:

فَأَفْقَبُلْتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرُتُ بِمُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَّاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلُلَّة، وَإِنَّ أَمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ اِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي اَنْ يُخَفِّفَ عَيِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَيِّي عَشْرًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسِي فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَصَعَ عَنِيْ عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلَّمَا رَحَعُتُ اِلَّذِهِ فَارْجِعْ فَسَلْ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلِّي أَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيِّيْ إِلَّا حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لُتُهُ خَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِفَاعِل فَمَنْ أَذَاهُنَّ مِنْكُمْ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آخُرٌ خَمْسِيْنَ صَلاّةً. '' پھر میں دالیں آیااورمویٰ بن عمرانؑ کے یاس ہے گزرا۔اور دو تمہارے لیے بڑے اجھے مخص نکلے۔انھوں نے مجھے سے پوچھا کہ آپ برکتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ بچپاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بڑی بوجھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے اس لیے آپ ایے پروردگار کے پاس لوٹ کر جائے اوراس سے درخواست سیجے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت یرے (اس) ہو جھ کو کم کر دے۔ بس میں واپس گیا اور اینے پرور د گارے درخواست کی کہ مجھ پر ہے اور میری امت پر ہے ہو جھ کم کرے تو اس نے دی (نمازیں) کم کر دیں۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے باس ہے گزرا۔ انھوں نے مجھ سے بھرویہ ہی کہا۔تو پھر میں لوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر ویں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو اس طرح مجھ سے

کہتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پرور دگار ہے درخواست سیجیے یہاں تک کہ پیخفیف روزانہ یانج نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے یاس ہے گزرا۔ پھر انھوں نے مجھ سے وابیا ہی کہا تو میں نے کہا. میں اپنے پر وردگار کے یاس بار بارگیا اوراس سے درخواست کی حتی کہ مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایس نہیں کروں گا پس ان نما زوں کوئم میں سے

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ.

جو تحض ایما نداری کے ساتھ ۔ تو اب مجھ کرا دا کر ہے گا اس کو پچاس فرض نما زوں کا اجریلے گا''۔

محمرًا ورآل محمرً برالله كي رحمتيں ہوں



# ہنی اُڑانے والوں کی سز االلہ کی طرف ہے

ابن انحق نے کہا کہ رسول القد من ﷺ نی تو م کے جمثلا نے اور تکلیف دینے اور بنسی اڑائے کے باوجود القد کے تکم پرصابررہ کر تو اب سمجھ کراس کو تھیجت فر ماتے رہے۔ مجھ سے یزید بن رو مان نے عروۃ بن زبیر سے صدیث بیان کی کہ آپ کی تو م میں بنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہنری ہنتیاں یا پی تھیں اور یہ (لوگ) اپنی قوم میں بلندیا یہ اور سے دلالے اللہ میں بردی ہنتیاں یا بی تھیں اور سے (لوگ) اپنی قوم میں بلندیا یہ اور سے دلالے میں بلندیا یہ اور سے دلالے میں بلندیا یہ اور سے دلالے اللہ میں بلندیا یہ اور سے دلالے میں بلندیا یہ بلندیا یہ باتھ اللہ میں بلندیا یہ باتھ باتھ اللہ میں بلندیا یہ باتھ باتھ ہے۔

بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب میں <sup>ا</sup>ے الاسود بن المطلب بن اسدابوز معہ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول القد مطابقی نے اس کی ایڈ ارسانی اور تنسنح کے سبب ہے اس کے لیے بدعا فر مانی تھی اور فر مایا تھا' اکٹی کھی آغمہ مصرّۂ وَ اثْبِکلُهُ وَ لَدَہْ .

'' یا الله! اس کواندها کرد ہاوراس کواس کے لڑے کی موت پر ۱''۔

اور بنی زہر ہ بن کلا ب میں سے الاسو دبن عبد یغوث بن و بہب بن عبد من ف بن زہر ہ۔ اور بنی مخز وم بن یقظة بن مرق میں سے الولید بن المغیرة بن عبد القدا بن عمر بن مخز وم۔ اور بنی مہم بن عمر و بن بھیص بن الکعب میں سے العاص بن وائل ابن ہشا م۔

ابن ہشام نے کہا کہ العاص بن واکل بن ہاشم بن سعید بن سبم اور بنی فزاعہ میں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبد عمر و بن بوی ابن ملکان۔

جب بياوك برائى من صدے بڑھ كے اور رسول الله سي تيا كا بہت مُداق اڑائے لگے وَ اللہ نے بيآ يت اتارى ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُوْمَرُ وَ أَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ اِلْهَا آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

"(اّ ے نبی!) جو تھم تجھے ویا گیا ہے اسے صاف صاف (ڈیکے کی چوٹ) بیان کر اور مشرکین کی جانب سے اپنی قوجہ بٹا لے۔ تیری حفاظت کے سے ان بٹسی اڑائے وا وں کو مرد کیے لیس کے جوالقد کے ساتھ اور دوسر ہے معبود وں کا بھی اوی رکھتے ہیں۔ بس وہ قریب میں جان میں گے (کدان کا کیا حشر ہوئے والا ہے)"۔ جھے ہے بزید بن رو مان نے عروہ بن زبیر وغیرہ علاء سے روایت کی کہ جبریل رسول اللہ من ایکنی کے پاس
اس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے۔ وہ آ کر کھڑ ہے ہوگئے اور رسول اللہ من ایکنی بھی
ان کے باز وکھڑے ہوگئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزرا تو (آپ نے یا جبریل نے) اس کے منہ برایک بزرنگ کی چھی بھینی تو وہ اندھا ہوگیا اور الاسود بن عبد بغوث آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے بین منے رہ آپ کی طرف اش رہ کیا تو وہ جلند (کی بیاری میں مبترا ہوگیا اور اس کی وجہ ہوہ پیٹ بھول کر مرا) اور و بید بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جو اس کے پاول کے گئے بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جو اس کے پاول کے گئے اپنے تیرورست کر رہا تھا۔ ان تیرول میں ہے ایک تیراس کے تبحہ میں افک گیا اور اس کے پاول میں وہ خراش اپنے تیرورست کر رہا تھا۔ ان تیرول میں ہے ایک تیراس کے تبحہ میں افک گیا اور اس کے پاول میں وہ خراش دلگی اور پھوڑ این گیا اور (یہی ) اس کی موت کا سب بوا اور عاص بن وائل آپ کے پاس ہے گزرا تو اس کے پاول کے تو ہے کہ جانب اشارہ کیا اور وہ اپنی گوٹ کی جانب اشارہ کیا اور وہ اپنی گروں کے تو ہے کہ خار دار در خت بر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پاول کے تو ہے میل کا نشا چیھ گیا اور اس کے بول سے گر را تو اس کے بول کے تو ہے کہ خاردار در خت بر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پاول کے تو ہوں کا خار جبھ گیا اور اس کی موت کا سب بین گیا اور حارث بن اطلاط ہوت کا مرا چھادیا۔

کا نشارہ کیا تو اس سے درد کے ساتھ جیپ نظنے گی اور اس کوموت کا مرا چھادیا۔



لے رئی نعل ہے جس کی خمیر غائب دونوں کی محتمل ہے لیکن گمان غالب ہے کہ جبریں نے پیچنگی ہوگی۔ (احمر محمودی) علے (الف) میں حبنا کے بچ نے جب اجیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ (احمر محمودی) علے (ب بڑو) میں ریفن ضاء مجمد ہے ہے جس کے معنی ہیں بیٹھ گیر۔ (الف) میں ربھر صادم ممدھ ہے ہے جس کے معنی ، تنظار کرنے اور مخبر نے کے ہیں۔ پہلانسخہ زیادہ موزوں ہے۔ (احمر محمودی)

### ابوازيبرالدوسي كأقصه



المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے کہا:

المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے کہا:

المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے کہا:

المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے کہا:

المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن من کے اللہ من اللہ من اللہ بنا کے اللہ اللہ بنا کہ اللہ اللہ بنا کہ بنا کہ اللہ بنا کہ بنا

حالانکه ولید کوجس شخص کا تیریگا تھ وہ خزاعہ کی ایک شاخ بنی کعب بن عمرو میں کا تھا تو عبداللہ بن الی امپیر بن

وَأَنْ تَتُرُكُوا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقًا ۚ وَأَنْ تَسْأَلُوْ أَيُّ الْأَرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بن و) میں فلا قطلنہ ہے جس کے معنی میں خون نہ کرنا 'بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا (الف) میں فلا قطلبتہ لکھ و یا جومعنی کو بائل اللہ ان میں ہوں کے معنی میں خون کا بدلہ ان سے طلب نہ کرنا اور بیمعنی آئے آئے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولمکنی اختشی ان تسبوابه، لیمنی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ و کے تو لوگ تم کوصلوا تیں سنا کیں گے۔اور تہیں بزول کہا جائے گااس لیے تی خوف ہے۔(احرمحمودی)

رر این بنام ها صدروم مرا کی این بنام ها صدروم

اور وادی اطرقا کے کنارے کے بیگھٹ کو چھوڑ دو اور پیپو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجھےمقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أُنَاسٌ لاَ تُطَلُّ دِمَائِنَا ۖ وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسےلوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وه مربرآ ورده نبیل ہوسکتا"۔

اورظہران وارا کہ۔ بن فزاعہ کی شاخ' بن کعب کے رہنے کے مقامت تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون' بنی کعب بن عمر والخز اگ کے ایک شخص نے دیاوہ کہتا ہے ·

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوا يَوْمًا تَزُولُ كَوَاكِنُهُ '' ولید کے (اینے ہاتھوں) آفت میں مبتل ہونے کاعونس تو والقد ہم نہیں دیں گے اور ابھی تم نے اییا ( سخت )معرکه تو دیکھا ہی نہیں جس کے تاریے ٹوٹ پڑیں۔

وَيُصْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنٌ بَعْد مُسْمِن وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چرنی والا کے بعد دیگرے کچیڑتا جدا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبردتی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے ٹل پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا آكَلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جب تم اپنی رونی اور حریرہ کھالو گے تو پھرتم میں کا ہرا یک ولید برگریہ وزاری کرے گا''۔

پھران لوگوں میں میل ملاپ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدیای ہے ڈر ( کراہیا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے انھیں خون بہا کا پچھ حصہ دیا اور پچھ جھے ہے وہ دست ہر دار ہو گئے اور جب ان او کول میں سلح ہوگئی ۔ تو جون بن الی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْمَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدْ حَمَلْنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل '' جب ہم نے سکے کر لی تو تعجب ہے بعض عور تیں اور بعض مرد کہنے سکے کہ دلید کے لیے ہم نے کیوں (خون بہا کا ) مار برداشت کیا۔

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَرَوُا يَوْمًا كَيْيُرَ الْبَلَامِل ( انھوں نے کہا) کیاتم نے قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے (اپنے باتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کو ناپیند کر و گے ۔اورابھی تو تم نے ایب ( سخت ) معر کہ دیکھا ہی نہیں جوقم و

اندوہ سے برہو۔

قَنْحُنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِناً كُلَّ رَاحِلِ بَمِ مِنْ الْمَرْبِ عَلَيْهِ فَاسْتَرَتْ فَاسْتَرَتْ فَالْمَرْبِ فَلَا الْمَرْبِ فَلَا الْمَرْبِ فَلَا اللهِ مَا فَر بِحُوف وخطرا فِي لِبنديده جِيرُول كِ حاصل كرنے كے ليے اٹھ كھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن ابی الجون بازنہ رہا اور ولید کے قبل پر فخریدا شعار کھے اور بیان کیا کہ انھیں اوگوں نے اس کو اور اس کے بچوں اوگوں نے اس کو قبل کیا صال کا کہ بیسب غلط بات تھی۔غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو وہی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن ابی الجون نے بیشعر کیے:

أَلَا زَعْمَ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ كَنْعُبا يِمَكَّةً مِنْهُمْ قَلْدُ كَيْبُرُ "سناو! كه بن مغيره نے اس بات كا دعویٰ كيا ہے كه مكه ميں بن كعب كى تعداوزيادہ ہے (اور انھيں اكثريت حاصل ہے)

فَلَا تَفْخَرُ مُغِيْرَةُ أَنْ تَرَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلَّهِ وَالْمهِيرُ الْمُعَلِّمِ وَالْمهِيرُ اللهِ وَهُمِي اللهُ اللهِ وَهُمِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِهَا آبَاوُنَا وَبِهَا وُلِذُنَا كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِهِ ثَبِيرُ ہارے بزرگ بہیں کے بیں اور ہاری پیدائش بھی بہیں کی ہے جس طرح کوہ ٹبیر اپی جگہ پر لنگر اندازے۔

وَمَا قَالَ الْمُعِبْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَشِيْرُ اور بنی مغیرہ نے بیات صرف اس لیے کبی کہ ہماری اہمیت کا ہر شخص کوعلم ہو جائے یا (ہمارے خلاف لوگول کو) ابھارے۔

كَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَيْمُونُ سَهُمًّا لَا خُعَافًا وَهُوَ مُمْتَلِيٍّ بَهِيْرُ مبارك احا تك حملاكر في والے في اس كے زبر آلود تير (پوست كرديا) اوروه (غصے ہے) بجرا بوادم تو ژر باتھا۔

¥ ...

فَحَرَّ يِسَطُنِ مَكَّةً مُسْلَجِبًا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَخُسَتِه بَعِيْرُ فِي وَهُ وَادِي مَكَةً مُسْلَجِبًا كَارِحَ وقت السامعلوم بمواكو يا ايك اونت كرا۔ سَيَكُم فِينِي مِطَالَ أَبِي هِشَامٍ هِشَامٍ صِغَارٌ جَعْدَةُ الْأَوْمَادِ حُودُ الوہش م (كِ فُون بها كی اوائی) كے وعدول كو ٹالنے كے سے چھوٹی چھوٹی گھوٹگروالے بال والی بہت وودھ وینے والی چنداونٹنی ل میرے لیے کافی بوجا نیس گئے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں ہے ایک شعر چھوڑ دیا ہے جس میں اس نے فخش گوئی کی ہے۔ ابن اتحق نے کہا کہ پھر ہشام بن ا وسید نے ابواز میہر پرحملہ کر دیا جب کہ وہ سوق ذی المجاز میں تھا۔

غَدَا أَهْلُ صَوْجَى ذِي الْمَحَازِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُوْ ذى الحجازك دونول كر كوگ مج سورے نكل كھڑے ہوئے كيكن ابن حرب كے ہمسايہ غمس ہى ہيں اور نكلتے نہيں۔

وَلَمْ يَمْنَعِ الْعَيْرُ الطَّرُوُطُ ذِمَارَةً وَمَا مَنَعَتْ مَنْعَزَاةً وَالِدِهَا هِنْدُ اور بِند في اور بند في اور

باپ کی رسوائی کا بھی بھاؤنہیں کیا۔

کساك هِشَامُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَانَهُ قَابُلَ وَاخْلِفُ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد فِ مِعْتُول كَ كِيرُ حَجْمِ بِبنائ بِي فداكر عديكيرُ عَس بس كراتري اوراس كے بجائے اس كے ساور نئے كيرُ حجى اس كے بعد طبح ربي (پبننا نصيب ہو)۔ قطبى وَطُوا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًا وَأَصْبَحْتَ دِخُوا مَا تَحَبُّ وَمَا تَعْدُدُ اس فَ تَوَا بِي كَام سِيفِراغت عاصل كرلى اور عزت وشان والا ہو گيا اور تو بے وقوف بن گيا كرن تيز چل سكتا ہے اور ندو وُسكتا ہے۔

فَلَوُ أَنَّ أَشْيَاخًا بِيَدْرٍ يُشَاهِدُوا لَبَلَّ فِعَالَ الْقَوْمِ مُغْتَبِطُ وَرُدُ لِكَا لِخُونَ رَكِرِدِيَا". پي أَكر بدرك بورُ هے اس كود كھتے تو تن م قوم كے جوتوں كوتا زه گلالي خون تركر ديتا".

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع علی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑاوینا جا ہتا ہے۔ یہ خیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اُنقد منی تینی نے خالد بن ولیڈ کے سود کے بارے میں جو بنی تفیف پر تھا گفتگو فر مائی کیونکہ ان کے باپ نے اختیں وصیت کی تھی ۔ بعض اہل علم نے مجھ سے ان آیوں کے متعلق بازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں ہیں رہ آیتوں کے ہاتھوں ہیں رہ گیا تھا اور خالد جی ہوند نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ وَلَدُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُهُ مُوْمِنِيْنَ ﴾ ''اے دہ لوگو! جوا کیان لا چکے ہواللہ ہے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اے چھوڑ دوا گرتم ایما ندار ہو'اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونہیں ہواحتی کہ اسلام نے لوگوں میں بچے بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفہری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نکلا اور بیلوگ سرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جو دوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اور اس کا تام ام غیلان تھا اور عور توں کی تنگھی چوٹی کرتی اور دلہنوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابوازیبر مے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلان اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے یہ شعر کیے:

وَيِسُولَهَا إِذْهُنَّ شُعْثٌ عَوَاطِلٌ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

''ام غیلان اوراس کی ساتھ والیوں کوالقد تعی کی ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشال بال اور مدير بوروآ رائش تهيس -

فَهُنَّ دَفَعُنَ الْمَوْتَ تَعْدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتْ لِلثَّائِرِيْنَ الْمُقَاتِلُ ندکورہ عورتول نے موت کے نز دیک ہو جانے کے بعداس کو ہٹا دیا حالا نکہ خون کا بدیہ طلب کرنے والوں کے لیے آل گا ہیں ظاہر ہوگئی تھیں۔

(ام غیلان نے ) بنی دوس کو (صلح کی جانب بلایا تو اس کی شاخیس عزت کی جانب رواں ہو گئیں اورمق بل کے نالوں نے ان شاخوں کواورزیا دہ کر دیا یعنی سب کے سب صلح پرمتنق ہو گئے۔ وَعَمْرًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَوَدَتْ مِنْهُ لَدَىَّ الْمَفَاصِلُ اوراللہ تعالی عمر وکو بھی جزائے خیر دے کہاس نے سستی نہیں کی اور میرے یاس اس کے جوڑ بند سر ذہیں ہوئے یعنی کوشش کرتارہا۔

فَجَرَّرْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَضْلِهِ وَعَنْ آيِّ نَفْسِ بَعْدَ نَفْسِي أَفَاتِلُ یس میں نے اپنی تلوار تھینچ کی اور اس کے بعد اس کا کھل ہے کر کھڑ اہو گیا اور میں اپنے نفس کے بچانے کے لیے نہ لڑوں گا تو پھرکس کے لیےلڑوں گا''۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جوعورت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئی تھی اس کا نام ام مجمیل تھا اور بعض کہتے ہیں ام غیلان تھااور کہاممکن ہے کہ ام جمیل کے سہ تھام غیلان بھی کھڑی ہوگئی ہواور بی جھی ممکن ہے کہا مغیبان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ میر ہوئے ہوں اوران میں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب شی دور (خلافت پر ) فائز ہوئے تو آپ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ یہ مجھ رہی تھی کہ آپ اس (ضرار) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آپ کونسب بتایا تو آپ کووہ واقعہ یا دآ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھے اس سے اسلامی بھائی جارے کے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کانہیں ہے اور وہ غازی ہے۔ (پھراس سے مخاطب ہو کرفر مایا ) تیرااحسان جواس پر ہے (لیعنی ضرار بن الخط ب پر ) میں اس کو ج نتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے اس ی ظ سے پچھ عنایت فر مایا کہ وہ مس فرہ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا: ضرار' عمر بن الخطاب مِنی مندمہ ہے ( جنگ ) اُحد کے روز سے تھے۔ تو وہ آپ کو نیز ہے

ے عرض سے مارنے لگے اور کہ: اے ابن الخطاب! بچو میں تنہیں قبل نہیں کروں گا۔غرض عمران کے اسلام کے بعد انھیں بہجانتے تتھے۔

# ابوطالب اورخد یجه بنی نیوسی کی وفات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن اسحق نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ منافیظ کو آپ کے گھر آ کرستاتے تھے وہ ابولہب الحکم بن ابی العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن حمراء الفقی اور ابن الاصداء البذ کی تھے اور بیآپ کے پڑوی تھے۔ ان میں سے تھم بن ابی العاص کے سوااور کسی نے اسلام اختیار نہیں کیا جھے خرپنجی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز پڑھتے وفت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے نیکا نے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ مخال تھا کہ جب نماز اوا فرماتے تو اس مقام پران لوگوں سے پوشیدہ ہوجاتے اور جب اس تسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو اس کو ایک کڑی پر لے کر نکلتے اور اس کو لے کرا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے:

آئی عَبْدُ مَنَافِ آئی حَوَّارِ هَذَا اِلْ "اے عبد مناف ریکیسی ہما نیگی ہے"۔

( یعنی کیا پڑوی کا یہی حق ادا کیا جار ہا ہے ) پھرا سے راستے پرڈال دیتے جیسا کہ مجھے سے عمر بن عبداللہ بن عروۃ نے عروۃ بن الزہیر سے روایت کی۔

ابن آئی نے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خوید ہے اور ابوط لب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہو گیا اور رسول اللہ علی ہے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خوید ہے اور سول اللہ علی ہے کہ کہ دگارتھیں اور آپ کے بچا ابوط لب کے انقال کے سب سے جو آپ کے لیے آپ کے کا موں میں قوت باز واور گران کا راور آپ کی چیا ابوط لب کے انقال کے سب سے جو آپ کے لیے آپ کے کا موں میں قوت باز واور گران کا راور آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے ہے در پے صبیتیں آنے لگیں۔اور یہ واقعات مدیند کی جانب آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے ہے در پے صبیتیں آنے لگیں۔اور یہ واقعات مدیند کی جانب آن ہی جو تا کہ ہوا تو قریش کو رسول اللہ ملی ہوئے گئے ہیں۔ جب ابوط الب کا انقال ہوا تو قریش کو رسول اللہ ملی ہوئے گئے ہوئے کہ ابوط الب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے حتی کہ قریش کے بے وقو فوں میں سے ایک بیوقو ف آپ کے دراستے میں آڑے آ یا اور آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ انہوں نے ابن آئی نے کہا کہ جھے سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے ابن آئی نے کہا کہ جھے سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے ابن آئی نے کہا کہ جھے سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے ابن آئی نے کہا کہ جھے سے مشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے

کہا کہ جب اس ہے وقوف نے رسول امتد ملائیز آئے کے سر پر وہ مٹی ڈالی تو رسول املند منی ڈائی ای حالت میں کہ مٹی آپ کے سر پر تھی ہیت اسٹرف میں تشریف لائے تو صاحبز او یوں میں سے ایک صاحبز اوی انھیں اور آپ پ کے سر پر تھی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور رسول امتد سلائیز آبان سے فرماتے جاتے تھے:

لا تَبْرِی یَا ہُنیّہ وَ فَانَّ اللَّهُ مَانِعٌ اُبَاكِ.

''اے میری پیاری بٹی شہرو۔اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے''۔

اوراسی اثناء میں یہ بھی فرمائے جاتے:

مَا نَالَتُ مِنِّي قُرَيْشُ شَيْئًا ٱكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْطَالِبٍ.

''ابوطالب کے مرنے تک قریش میرے ساتھ ایسا کوئی برتا وُ نہ کر سکے جو مجھے ناپسند ہوا ہو''۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب ابوطا ب بیمار ہوئے اوران کی بیمار کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ حمز ۃ اور عمر دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تی مقبیلوں میں محمر کی تبلیغ کھیں چکی ہے۔ ہم کو جا ہیے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا کیں کہ وہ اپنے بھیتیج سے ہمارے متعلق (کوئی عہد) لیس اور ہم سے (کچھ معاہدہ) لے کراہے ویں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہم ہے ہماری امارت چھین لیس مے۔

ائن آئی نے کہا کہ جھے ہے عباس بن عبداللہ بن معید بن عباس نے اور انھوں نے اپ بعض خاندان والوں ہے اور انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان ہے تفتگو کی۔ ان جن قوم کے سربر آ ور دہ عتبہ بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیۃ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ ہے تمارے ایسوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ دکھیں ہے جس کوآپ ور کیا رہ اور ہمارے در میان دکھیر ہے جیں اور اب آپ کے متعلق (آپ کے مربانے کا) خوف ہے۔ آپ کے بھیجے اور تمارے در میان جب فیم ہے (عبد) بھی تھیے اور تمارے در میان اور جم ان (پر جبوٹ میں اس لیے افران کے لیے ہو ہی کہ جب کہ وہ ہم (پر دست در از کی) ہے دست کش رہیں اور وہ ہمیں تمارے دین پر جبوٹ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر جبوٹ دیں ۔ تو ابوطالب نے آپ کو بوایا اور آپ ان کے پاس آئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہاری دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بوایا اور آپ ان کے پاس آئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہاری دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بوایا اور آپ ان کے پاس آئے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہاری قوم کے سربر اور دہ بیل اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پچھتم ہے (عبد ) لیس اور پچھتہیں دیں۔ راوی نے قوم کے سربر اور دہ بیل اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پچھتم ہے (عبد ) لیس اور پچھتہیں دیں۔ راوی نے کہان قور سول اللہ طاقی کے خوا ا

نَعَمُ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْلُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''احیماایک بات ( کا )تم مجھے ( تول ) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب ہے مجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیس گے''۔

راوی نے کہا تو ابوجہل نے کہ بہت اچھاتمہارے باپ کی تشم! (ایک نہیں) دس باتیں فرمایا:

تَقُوْلُوْنَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ تَحُلَعُونَ مَا تَعْدُوْنَ مِنْ دُونِهِ.

''( تو اقر ارکرو کہ ) تم اللہ کے سواکسی کومعبو دنہیں کہو گے اور اس کے سواجس کی ( بھی ) تم پوجا کرتے ہواس کوچھوڑ دو گے''۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے گئے۔ پھراس کے بعد کہااے محمد! (منافیق کم) کیاتم بیر جاہتے ہو کہ سب معبود وں کوایک معبود بناوو۔ تمہاری بات تو عجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھراٹھوں نے ایک دوسرے ہے کہا کہ والقدان باتوں میں ہے جن کوتم چاہتے ہو کسی بات پر بھی شیخص تمہبیں قول دینے والانہیں۔ پس چلواورا پنے بزرگوں کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہاللہ تم میں اوراس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ نوگ ادھراُ دھر چیے گئے اور پھرا بوطالب نے رسول اللہ مظافیۃ کہا ہا! واللہ! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعقل) ہات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے یہ بات کہی تو رسول اللّٰہ مظافیۃ کم کوخودان کے متعمق امید ہوگئی راوی نے کہا' تو آپان سے کہنے گئے:

أَىٰ عَمِّ فَأَنْتَ فَقُلْهَا اسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'' بچا جان! تو آپ وہی بات کہدد بچے تا کداس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہو جائے''۔

رادی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعنق رسول اللہ منگاتین کی خواہش دیکھی تو کہا 'بابا اگر میرے بعدتم پرادر تمہارے بھائیوں پر طعندزنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بد گمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی تی پر صبر نہ کر کے کہدویئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کردوں۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے و یکھا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے بعد و یکھا کہ ٹل روہے ہیں۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد عبال نے ان کی جانب اپنا کان لگا دیا۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد عبال نے کہا گہا ہوں کے کہنے کا آپ نے عبال نے وہ کلمہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے

انحيس قلم ديا تفايه

راوی نے کہا تو رسول الله منی تین کے قرمایا:

لَمْ أَسْمَعْ.

''میں نے نہیں سنا''۔

راوی نے کہا کہالڈعز وجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھ اورانھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھا اس کے متعلق میآ بیتیں نازل فر مائیں:

﴿ صَ وَالْقُرُآنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ اللَّي قَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِلَا فِي الْهِلَّةِ ٱلاَخِرَةِ ﴾

''صَّ ۔ نقیحت والے قرآن کی شم! (کہ اس کی نقیحت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کا فرتکبرو مخالفت میں (ڈو ہے ہوئے) ہیں' سے ۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں سی ۔ تک اس سے ان کی مراد نفر انبیت ہے کیونکہ ووتو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور القد تین میں سے تیسرا ہے۔ ان ہلذًا إلا الحیلاق.

> '' بیرتو صرف اپن جانب سے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد بندہ ہے) اس کے بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔

## بی تقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیےرسول اللّمنَالِیْنَامِ کی آ مدور فت

این آخل نے کہا کہ جب ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ مُنَا تَنْظِم کی ایڈ ارسانی کا موقع مل گیا جوآپ کے چچا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ مُنَا تَنْظِم طا کَف کی جانب تشریف کے گئے کہ بنی تقیف سے مدد حاصل کریں اور اپنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تخریف نے کہ اللہ کے گئے کہ اللہ کے پاس سے جو بات آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس تنہا تشریف لے گئے۔

قریش کی شاخ بن جمح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جا کر آپ تشریف فر ما ہوئے اور انھیں اللہ کی جانب دعوت دی اوران سے اس امر میں گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اش عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابعے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں ساتھ عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابعے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کو بیا کہ تھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور میں تجھ سے بھی گفتگو نہ کر دوں گا۔ اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہے تو تو اس لحاظ سے بڑا خطرناک شخص ہے کہ تچھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ پرافتر اکر رہا ہے تو بھی جھے لازم ہے کہ تچھ سے بات کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو اللہ بنا تی تان سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور بی تی تھائے میں کہ ما فعلنے میں ہوگے اور مجھ سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے اٹھ کھڑ ہوئی ایک یا نے خرمایا انڈ فعلنے می فاقع گئے می فاکتے مواد اعترائی گئے۔

''جب کہتم نے (ایباجواب ادا کیا) جو کیا (جوشمیں زیبانہ تھا تو خیر) جھے ہے (جو پچھ سنا ہے اس کو ) راز میں رکھو''۔

اور رسول القد منگانتیز کمنے بیہ بات نا پسند فر ما کی کہ آپ کے متعبق آپ کی قوم کوالیں خبریں پہنچیں کہ وہ خبریں ان لوگوں میں آپ سے نفرت و برگشتگی پیدا کر دیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مِلِدُنَّو ہُم کے عنی مِن مِن مِن العِنی منفر دو برگشتہ کردے۔عبید بن الا برص نے بیشعر کہا

وَلَقَدُ أَتَانِی عَنْ تَمِیْم أَنَّهُمْ ذُیْرُوْا لِقَتْلَی عَامِ وَ تَعَصَّبُوْا عَ " بجھے بی تمیم کے متعلق بی خبر ملی ہے کہ وہ بی عام کے مقتولوں کے سبب سے تنفر و برگشتہ ہو گئے ہیں اوران میں جماعت بندی ہوگئی ہے"۔

پی ان نتیوں نے اس گفتگوکوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے ہے اپنے یہاں کے شہدوں اورغلاموں کو (ابیا) ابھارا کہوہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور مچانے لگے حتیٰ کہ

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ حالا نکہ ہونا چاہیے تھی کیونکہ عبید کا جوشعر آ گے آ رہا ہے وہ (الف) میں موجود ہے جویذ بڑھم کے معنی کی سند ہے۔ (احمد محمودی)

ع (الف) میں تعصبوا کے بجائے تضعوالکھا ہے یعنی انھوں نے اس معاطے کوایک بھاری ہو جہ سمجھا ہے۔ (احم محمودی)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیداور شیبہ بن ربید کے باغ میں اس وقت ہونے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ دونوں اس میں موجود تھے اور بنی تقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ہو گئے تھے واپس ہو گئے تو آپ نے جبکہ دہ وہ دونوں اس میں موجود تھے اور بنی تقیف کے شہد وہ ایا اور سایہ میں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کھے دے ہوں کے ساتھ طائف کے شہدول کے برتا و کوبھی دکھے دیجھے یہ بھی خبر پہنی کی آپ کود کھے دے ہے گئے گئے ایس سے فر مایا

مَا ذَا لَقُينًا مِنْ أَحْمَائِكِ.

''(تونے دیکھا کہ) ہمیں تیری سسرال ہے کیا ملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پر ڈھائی)''۔ مجھے سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رسول امتد سنا تین اطمینان سے تشریف فر ، ہوئے تو آ پ نے فر مایا: اَللُّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُرُ ضَعْفَ قُوَّتِنَى وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضُعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي إلى مَنْ تَكِلْنِي إلى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إلى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوٰذُ بِنُوْرِ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. '' یا اللہ! میں اپنی کمزوری' ہے تہ بیری اور لوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت تجھ ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کوتر قی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی یرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے وور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے چیش آتا ہے یا ایسے دشمن کے جس کومیرے معاملے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیرا غصہ ہیں ہے تو پھر میں کوئی پر وانہیں کرتا مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیری خفکی ہو (مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے گی''۔



کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہا ورشیبہ نے آپ کوا ورآپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نصرانی چھوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا
اور اس سے ان دونوں نے کہ' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کواس تھالی میں رکھا ور اسے لے کراس شخص
کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ اس میں سے کھائے ۔ تو عداس نے ویسا ہی کیا اور وہ اسے لے کر آیا اور رسول
اللہ من تیج ہے کے سمامنے رکھ دیا۔ پھر آپ سے کہا کہ کھ ہے ۔ جب رسول اللہ من تیج ہے اس میں ہاتھ ڈالا تو فر مایا:
بھم اللہ کھر تناول فر مایا۔ تو عداس آپ کی صورت و کیھنے لگا اور کہا واللہ سے بات تو ایس ہے کہ یہال کی بستیوں
کے لوگ نہیں کہ کرتے تو رسول اللہ من تیج ہے اس سے فر مایا:

وَمِنْ أَهُلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسٌ وَمَا دِيْدُكَ.

''اےعداس! توبستیوں میں ہے کس بستی کا ہےاور تیرادین کیا ہے''۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تو رسول الله من الیکی اس سے فر مایا ا

أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّجْلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

''' کیا اس نیک شخص کی بستی کا جس کا نام پونس بن متی تھا''۔

توعداس نے آپ سے کہا شمصیں کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا۔رسول اللہ سکی ای نے فر ، یا.

ذَاكَ أَخِيْ كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّ.

'' وہ میرے بھائی نبی تھاور میں بھی نبی ہوں''۔

پس عداس رسول الله منی تینیم پر جھک پڑااور آپ کا سر ہاتھ اور پیرچو ہے لگا۔

راوی نے کہا کہ رہیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تہمارے چھوکرے کواس نے بگاڑ

دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہا ارے کمبخت عداس! تجھے کیا ہوگی کہاس شخص کا سرئہا تھے اور پیر چو منے لگا۔ اس نے کہا اے میر ہے سر دار! زبین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انھوں نے مجھے ایس بات بتلائی جے نبی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے۔ تیرادین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔



پھررسول اللہ مُنَّاثِیْنَا جب بن ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو گئے تو طاکف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ

جماعت گزری جس کا ذکرالند تبارک و تعالی نے فر ۱۰ یا ہے۔ جمھے ان کے متعلق جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے وہ سات جن نصیمین کے رہنے وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نماز سے فہ رغ ہوئے تو وہ جمن اپنی قوم کی طرف والی ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو پچھ سنا تھا اس کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر آپ کودی اور فر مایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ يُجِرْكُمْ مِّنَ عَذَابٍ الِيهِ ﴾

''(اے نبی!) اس وفت کو یا دکر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو مائل کردیا کہ

وہ قرآن من رہے تھے۔ ہے اس کے قول اور وہ تنہیں درد ناک عذاب سے بناہ دے گاہ 'گا' کیک

#### بمرفر مايا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهم في هذه السورة ''(اے نِیُ!) کہدے میری جانب وتی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سا''۔ قصد کے آخرتک جواس سورة میں ان کے متعلق خبر ہے۔

#### رسول اللهُ مَنَّالَ اللهُ مَنَّالِ اللهُ مَنَّالِ اللهُ مَنَّالِ اللهُ مَنَّالِ اللهُ مَنَّالِ اللهُ مَنَّا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

ابن ایکی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ منافیز کم کہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی قوم کی حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحد گی میں پہلے ہے بھی زیادہ تخت ہوگئی تھی بجز چند کمز درلوگوں کے جو آپ پرایمان لائے تھے اور رسول اللہ منافیز کم جب بھی کوئی جمع جج وغیرہ کا ہوتا تو اپ آپ کو قبیلے دالوں کے آگے بیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب کے آگے بیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب کے آگے بیش فرماتے کہ آپ (اللہ کی جانب کے آگے بیش فرماتے کہ آپ اور ان سے اپنی تصدیق اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فرمایا تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے ہمارے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا' زید بن اسلم ہے' اور انھوں نے رہیعہ بن عبا دالد وَ نی ہے' بیان کیا اور اس شخص نے بیان کیا جس سے ابوز ، د نے انھیں (ربیعہ) ہے روایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربیعہ عباد کا بیٹا تھا۔

''اے فلال قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیج ہوا ہوں جو تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم اللہ ک عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ اوراللہ کے سوااس کے مقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ہوئے عہد دل سے معزول کردو اور مجھے ہی جا وار مجھے ہی جا اور مجھے ہی جا اور مجھے ہی جا جا تو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں وے کر مجھے ہی جا اور مجھے ہیں اسے صاف میان کرول''۔

راوی نے کہا اور آپ کے پیچھے ایک ڈھیرا سرخ وسپید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیں اور عدنی چادریں زیب بدن جب رسول القد منی تی تا ہیں اور تبلیغ ختم فرماتے تو و و کہنے لگتا' اے فلاں قبیلے والو! یہ شخص اس امرکی جانب تہہیں دعوت و بتا ہے کہتم اپنی گردنوں سے لات وعزی (کے جو ہے) کو نکال پھینکواور بنی ماک بن اقبیش کے جن جو تہمارے حلیف ہیں ان سے الگ ہو جاؤاور جو بدعت و گمراہی میشخص لایا ہے اس کی ماک ہو جاؤاور جو بدعت و گمراہی میشخص لایا ہے اس کی مطرف مائل ہو جاؤ۔ پس تم اس کی اطاعت نہ کرواور اس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والدہ کہا با با جان! بیکون ہے جوال شخص کے پیچھے چلا جار ہا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے یہ اس کا رد کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ اس شخص کا پچپا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے بیشعر کہا ہے: گأنّگ مِنُ جِمَالِ بَنِی اُقَیْشِ بُفَعْفَعُ خَلْفَ رِجُلَیْهِ بِشَنِ ''گویا کہ تو بنی اقیش کے اونٹوں کا ایک اونٹ ہے جس کے پاؤں کے چیچے مشک کھڑ کھڑ اتی رہتی ہے''۔

ابن این این این می کیم سے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آپ بی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لیے گئے جن میں ان کا سردار ملیح تف اور انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پرایئے آپ کو پیش فر مایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن عبدالرحمٰن بن عبدالتد بن صیبن نے بیان کیا کہ بنی کلب کی ایک ش خ کے من زل میں بھی تشریف لے گئے جو بنی عبدالتد کہلاتی تھی اور اللہ کی طرف آنے کی وعوت وی اور اپنی حف ظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر ہایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے تھے یکا بینی عبداللّٰہ اِنَّ اللّٰہ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰہ آبِ کُھُمْ

یہ اربی جب بریاں ہے۔ ''اے بنی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کواحصانا م دیا ہے''۔

انھوں نے بھی آ ہے کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن آئی نے کہا، کہ مجھ سے ہمارے بعض دوستوں نے عبدالقد بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات بیان کی کہ رسول القد مٹائیڈ بنی حنیفہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لے گئے اور انھیں بھی القد کی جانب مدعو کیا اور انھیں بھی القد کی جانب مدعو کیا اور ایٹ آپ کو چیش فر مایا تو آپ کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ براجواب ویے والا نہ نکلا۔

ابن ایخ نے کہا کہ جھے ہے زہری نے بیان کیا کہ آپ بن عام بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف نے گئے اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا تو ان جس ہے ایک شخص نے جو بحیر ہ بن فر اس کہلا تا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فر اس بن عبدالقد بن سلمہ الخیر بن قشر بن کعب بن ربیعہ بن عام بن صعصعہ نے کہ والقد اگر میں اس قریش جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھا لوں آیا فنا کر دول یا مطبع کر لوں ۔ پھر اس نے آپ ہے کہا اچھا یہ بناؤ کہ اگر تمہارے چش کیے ہوئے دعوے پرتم ہے بم نے بیعت کر لی اور پھر القد نے تمہیں ان لوگوں پر غعبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہے تو کیا تمہارے بعد حکومت جمیں معے گی۔
آپ نے فرمایا:

ٱلْأَمْرُ إِلَى اللهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

'' حکومت اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دے''۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیےا پے گلوں کوعرب سے تیروں کا نشانہ بنا دیں اور پھر جب القد تمہیں فتح نصیب کرے تو حکومت ہم کو ملنے کے بجائے اغیار کو ملے ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ۔ پس انہوں نے بھی ا نکار کیا اور جب لوگ (حج کے مجمع سے ) واپس ہوئے تو بنی عام بھی لوٹ گئے اوراپنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمر پائی تھی حتی کہ فجو ں کے اجتماع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بیالوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے ( نق) جو کچھ قج کے موقع پر حاوثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پاس گئتو اس نے ان سے اس جج کے واقعات دریا فت کے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قریش جو ان جو بنی عبد المطلب کا تھا آیا اس کا دعوی تھ کہ وہ نبی ہے۔ وہ جمیں اس بات کی دعوت و ب رہا تھ کہ ہم اس کو اس کے دشمنوں سے بچائیں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہم اپنی بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پررکھ نے اور کہ اے بنی عامر کیا اس بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پررکھ نے اور کہ اے بنی عامر کیا اس کے متعلق (تمہاری کو تا بی ) کی کوئی تلائی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیا تم نے اس کے متعلق کی خور کیا ہے کہ اس کا متبید کیا ہوگا۔ تھ میں فدا س شخص کی جان ہے ہے۔ اب تک ایسا دو کوئی بنی اسلی ہوگا۔ اب تک بی سے کس نے باتھ میں فدا س شخص کی جان ہے۔ اب تک ایسا دو کی بنی اسلیمال کہا چلی گئی ہی۔

#### سويدبن الصامت كاحال

ابن انحق نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کی حالت یکی رہی کہ موسم کج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی مجمع آپ کونظر آتاس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کو اللہ اور اسلام کی جانب دعوت و ہے اور اپنی ذات کو اور جو ہدایت ورحمت اللہ کے پاس سے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قرآن) ظاہر فرماتے عرب سے مکہ آنے والوں میں سے جس کی خبر آپ کوئل جاتی کہ فلال نامور ہے یا فلال سربر آوردہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو ہے تے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کے سامنے بیان فرماتے ۔

ابن آئی نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر بن تی دۃ الانصاری الظفری نے اپنی تو م کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ سوید ابن الصامت بن عمر و بن عوف والا جج وعمرہ کے لیے کمه آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے کمه آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے یہاں کامل کا نام وے رکھا تھا جس کا سبب اس کی قوت جسمانی 'اس کی شاعری' اس کا سربر آ وردہ ہونا اور اس کا ذی نسب ہونا تھا۔ اس نے بیشعر کیے ہیں ،

مَفَالَتُهُ كَالشَّهُ مِ مَاكَانَ شَاهِدًا وَبِالْعَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْدِ مِفَالَتُهُ كَالْم جب وہ رو ہروہوتا ہے تو اس كی باتیں جربی کی طرح (زم) اور پیٹے بیچے دگدگی کے گڑھے کے لیے آلموار (باعث ہلاکت)

یَسُرُّكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهٖ نَمِیْصَةً غِشِ تَبْتَرِی عَقِبَ الطَّهْوِ اس کا ظاہر تجھ کوخوش کر دیتا ہے اور اس کی کھال کے نیچ غیر مخلصا ندسر وشی ہے جو پیچے کے پیچے کا ان دیتی ہے۔

تُبِیْنَ لَكَ الْعَیْنَانِ مَا هُو کَاتِمْ مِی الْعِلِّ وَالْبُعْضَاءِ بِالنَّظُرِ الشَّزْدِ بعض وکید جنھیں کن آنکھیوں میں چھپ ئے رکھتا ہے۔ا ہے اس کی آنکھیں خود ججھ پر ظاہر کردیں گ۔ فَوِشْنِی بِنَحَیْرِ طَالَهَا قَدْ بَرِیْتَنِیْ وَخَیْرُ الْمُوَالِیْ مِنْ یَرِیْشُ وَلَا یُبُرِیُ لَوَ فَوْشَنِی بِنَحَیْرِ طَالَهَا قَدْ بَرِیْتَنِیْ وَخَیْرُ الْمُوَالِیْ مِنْ یَرِیْشُ وَلَا یُبُرِیُ لَوَ فَوْسَوں مِن لَو نَے بڑا زمانہ میری مخالفت میں گزارا کچھتو بھائی ہے میری امداد کر کیونکہ دوستوں میں بہترین وہ مختص ہے جوامدادواصلاح کرتا ہے اور کاٹ میں نہیں رہتا''۔

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کہے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ کہ ) بی سلیم کی شاخ بی زعب بن مالک کے ایک خص سے ایک سواونٹوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں سے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ ٹالٹی طلب کیا تواس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے بیاور وہ بی سلیم کا شخص دونوں لوٹ کرآ کے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اختص نہ تھا اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں راستے الگ ہوتے ہے تو اس نے کہا اے بی سلیم والے! میر سے اونٹ ججھے دے دے ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے نگل جاؤ گے تو اس کو بھیجنے کی ضائت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں امال ندل اس نے کہا ایس نہیں ہوسکتا اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک ججھے میرا مال ندل جائے تو میرے پاس سے جدائیں ہوسکتا کھر دونوں ایک دوسرے سے گھ گئے تو اس نے اس کوز مین پر دے مارا وارری سے باندھ لیا اوراس کو باس ہوسکتا کی حرونوں ایک دوسرے سے گھ گئے تو اس نے باس بی رہا یہاں تک کہ اورری سے باندھ لیا اوراس کو باس بی رہا یہاں تک کہ بیس نے اس کا حق اس کوز میں اس کے بیس بی رہا یہاں تک کہ بیس بیس کے اس کوز میں اس کے بیس بھی گیا اوراس کے باس بی رہا یہاں تک کہ بیس بیس مے اس کوت اس کوز اگر دیا۔ اس کے متعلق اس نے بیشعر کیے ہیں:

لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَا كَانَ مَالِكٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اور دھو کا دیتاریا۔

تَحَوَّلْتَ قِرْنَا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَةٍ كَذَلِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جَبِهِ مِنْ الْمُتَحَوِّلُ جب مِن فَ عَلْبِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ضَرَبُتُ بِهِ إِبْطَ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُو أَسْفَلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ على كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُو أَسْفَلُ السَّالِ مِن يَا مِن بَعِيا بَي رَاءً '۔ اس كويس نے باكيں بارى تواس كے بعداس كارخسار برحالت يس نيجا بى رہا''۔

بہت ہے اشعار میں وہ ای واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پس رسول الله من الله علی اس کے آنے کی خبر من تو اس کی طرف توجہ فر مائی اوراس کواسلام اورالله کی جانب دعوت دی تو سوید نے آپ سے کہا۔ شاید آپ کے پاس پھھالیم ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تو رسول الله مَنَّ الْفَیْرَامِ نے اس سے فر مایا '

وَمَا الَّذِي مَعَكَ. "وه كياچيز ب جوتير ياس ب"-

تواس نے کہامجلہ لقمان یعنی حکمت لقمان تورسول الله منافیقیم نے اس سے فرمایا:

أَغْرِضُهَا عَلَىُّ. "الصمير عسام فيش كر".

تواس نے اے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فر مایا:

إِنَّ هَلْذَا الْكَلَامَ حَسَنُ وَالَّذِي مَعِي أَفْضَلُ مِنْ هَلْذَا فُوْآنْ ٱنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدًى وَ نُوْرْ. " بِشَك بِيكلام تواجِها ہے اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے ( بھی ) بہتر قرآن ہے جے اللہ نے جمھے پراتارا ہے وہ (سرتایا) ہدایت وٹور ہے '۔

پھر رسول اللہ مُنَا ﷺ نے اس کو قرآن پڑھ کرسنایا اور اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا ہے شک ہے کلام خوب ہے۔ پھرآپ کے پاس سے نوٹ کراپنی قوم کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بنی خزرج نے قل کردیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کواسلام کی حالت میں قتل ہوا ہے۔

#### اسلام ایاس بن معاذ اورقصه ابی الحسیر

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔انھون نے کہا کہ جب ابواسسیر انس ابن رافع مکه آیا اور اس کے ساتھ بنی عبداشہل کے چندنو جوان بھی تھے۔ انھیں میں ایس بن معاذ بھی تھے۔ یہ اوگ اپنی قوم بنی خزرج کے خلاف قریش سے عہد و پی ں کرنے کے لیے آئے تھے۔ رسول اللہ می تیجانے ان کی آمد کی خبر سنی تو ان کے پاس جیٹھے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي حَيْرٍ مِّمَّا جِنْتُمْ لَهُ.

"جس بات کے لیے تم آئے ہو کی اس ہے بہتر کسی چیز کی تنہیں تو فیق ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللّهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللّهَ وَلَا يُشُوِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْوَلَ عَلَيَّ الْكِتَابَ.

'' میں املد کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبودت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور اس نے مجھے پر کتاب بھی اتاری ہے''۔

راوی نے کہا کہ پھرآ ب نے ان ہے اسل م کا ذکر فر ما یا اور انہیں قرآ ن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا تو ایا ہیں بن معا ذ نے جو کم من تھے کہا اے قوم! واللہ بیتو اس ہے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ رادی نے کہا کہ ایوالحسیسر انس بن رافع نے بیس کرندی کی مٹی دونوں ہا تھوں میں بھر کرایا سی بن معا ذکے منہ پر ماری اور کہا ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س کہ موش ہوگے اور رسول اللہ من پی ترکی منا تا ہوں کہ ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س خاموش ہوگے اور رسول اللہ من پی تو ایا سے اٹھ کھڑ ہوئے اور وہ اوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد اوس و خزر ن بیل بعنا ہوئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد وہ ان کی قوم میں ہے تھا اور ان کے معا ذکا انتقال ہوگیا۔ مجمود بن لبید نے کہا کہ این اللہ اللہ انگر اللہ انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور سنتے رہے تھی کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور اسلام ای وقت سے پیدا ہوگی تھی جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ من اللہ من انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور میں بی تھی ہو ۔ سے کہ انہوں نے رسول اللہ من بی تھی تھی کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور میں بی تو بی بی ابوگی تھی جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ من بی تھی ہو پھی آئے ہی نے فر مایا میں بی تو بی بی ابوگی تھی جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ من بی تو بی بی میں جو پھی آئے ہی نے فر مایا میں بی تھی۔





#### انصار میں اسلام کی ابتداء

ابن انحق نے کہا کہ القدتعالی نے جب اپ دین کوغالب کرنا اور اپ نبی کومعز زبنا نا اور اپ نبی سے جو کچھ وعدے کیے بھے ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول القد مظافیظ اس زمانہ جج میں نکلے جس میں آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پرخود کو پیش فرمایا جس طرح کہ جج کے ہر زمانے میں پیش فرمایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی فرزرج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی بھلائی القد تعالیٰ کومنظورتھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بین قناوہ نے اپنی قوم کے (بروے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی القد تعالیٰ کومنظورتھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بین قناوہ نے اپنی قوم کے (بروے) بوڑھوں سے روایت کی ۔ انھول نے کب کہ جب رسول القد مناتی بیان کوئی سے مطاقوان سے فرمایا:

ر و روم و من انتم.

''م کون ہو؟''۔

انھوں نے کہائی خزرج کے لوگ میں فر مایا:

أَمِنْ مَوَالِيْ يَهُوْدَ ۖ

''کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھوں نے کہاہاں فرمایا:

اَفَلَا تَجْلِسُونَ اكُلِّمُكُمْ.

'' کیا تم بیٹھو گے نہیں کہ میں تم ہے پچھ گفتگو کروں''۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹھ کرآپ سے گفتگو کریں گے) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اوران کے سامنے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قرآن پڑھ کرسنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ بیپودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہال کتاب اور علم والے تھے اور بیمشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب کرتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھکڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

لے مولی کے کئی معنی میں جیسے رشتہ دار دوست آ زاد شدہ غلام ٗ ما لک ٔ حلیف۔ میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں۔(احمرمحمودی)

ابن اتحق نے کہا کہ جواطلاع مجھے ملی ہے اس کے لحاظ سے وہ بن خزرج کے جھے آدمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں بعض بنی النجار کے سے جو تیم اللہ کے نام سے مشہور تھے اور پھر بنی النجار کی بھی ایک ش خ بنی النجار بن تعبیہ بن عمر و بن الخزرج بن حارثہ بن تغلبہ بن عمر و بن عامر میں سے تھے (اور وہ دو آدمی تھے) اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تعبیہ ابن غنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام سے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام

ا بن ہشام نے کہا کہ عفراء عبید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی بٹی تھی۔

ا بن آئنل نے کہا اوربعض بنی زریق کے تنھے اور بنی زریق میں سے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ابن ہش م نے کہا بعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن ما لک بن العجلا ن بن عمرو بن عامر بن زریق تنھے۔

ابن انتحل نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سارد ہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامرا بن حدید ہ بن عمر و بن غنم بن سواد تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمر وسواد کا بیٹا تھااورسوا د کاغنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ا بن ایخق نے کہا اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن ثانی بن زبیر

اورینی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سمه میں سے جبر بن عبدالقد بن ریا کب بن النعمان بن سنان بن سنان بن عبید شخص جب بہاں عدید آئے تو ان سے رسول الله من تیجیز کا تذکرہ کیااور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام کی الارانساز کے گھروں میں سے کوئی گھرابیان درہا جس میں رسول الله من تیجی کا تذکرہ نہ ہورہا ہو۔

#### واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس سے متعلقہ واقعات

کہا حتی کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ جے میں انصار کے ہارہ آدمی پنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اوراس کا نام عقبۃ الاولی ہے۔ اور رسول الله منافقہ ہے عور تو لئی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا قعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بن النجار کی شرخ بن مالک بن النجار کے زرار ق بن عدس بن عبید بن تقلبہ بن غنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف و معاف عارش وفاعہ بن سواد بن مالک بن النجار کے دونوں جیٹے بھی تھے جن کی ماں کا نام عفراء معاف عامر بن زریق میں سے رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عامر بن زریق میں سے رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عامر بن خرد بن عامر بن زریق بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بی غنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بی شاخ بن بن عوف بن الخزرج بین احرم بن فہر بن بن عوف بن الخزرج بین احرم بن فہر بن تقلبہ بن عوف بن الخرار میں بن احرم بن فہر بن تقلبہ بن غنم اور ابوعبد الرحمٰن جن کا نام بزید بن ثقلبہ بن خز مہ بن احرم بن عمر و بن عمارہ تقااور بی غصینہ کی شاخ ہی ہے۔ کہ اور ان کے (بی غنم کے ) حلیف شے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آنھیں تو اقل اس لیے کہاجاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کوئی فخص آتا تو اس کوا یک تیردیتے اور کہتے قوقل بدہ یشوب حیث مشنت . اس تیر کو لے کربیٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ تو قلہ ایک قتم کی رفآ رکو کہتے ہیں۔

لی بینی اس بیعت میں مارنے مرنے کا کوئی ذکر ندتھا بلکہ ورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کدفلال فلال بری باتوں ہے بیس بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کدفلال فلال بری باتوں ہے بیس ) ای طرح کی بیعت لی ٹی کیونکہ اس وقت تک جہا دفرض بی نبیس ہوا تھا۔ (احمدمحووی)

میں بید بید کے رہنے والول میں سے متھے اور جب نبی کریم مالی تین کے وست مبارک پر بیعت کی تو مکہ بی میں رہنے گئے اور پھر نبی کریم مالی تین کی جرت کے بعد بجرت کرکے مدینہ جیے گئے۔ (احمدمحودی)

ابن اسحق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم بن سالم بیس سے عباس بن عبادہ بن فضلہ بن مالک بن العجلان تنھے اور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ بیس سے عقبہ بن عامر بن نافی بن زید بن حرام تھے۔

اور بنی اسود بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن غنم بن سواد تھے۔
اور اس بیعت میں قبیلہ اوس بن حارثہ بن تعبیہ بن عمر و بن عامر کی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الی رث
بن الخزرج بن عمر و بن ما لک بن ال وس میں ہے ابوالہ پٹم بن التیبا ن موجو د تھے جن کا نام ما لک تھا۔
ابن ہشام نے کہا کہ تیبان بخفیف وتشد ید (یاء) دونوں طرح سے کہا جا تا ہے جس طرح میت و میت دونوں طرح کہتے ہیں۔

اور بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس ميں ہے عويم بن ساعد و تھے ۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے سے بزید بن ابی حبیب نے ابوم شد بن عبدالتدالیز نی سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبدہ وہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ بیس ان لوگوں بیس ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی بیس حاضر تھے۔ ہم بارہ آدمی تھے اور ہم نے رسول اللہ مُنَافِیْنِم سے عورتوں کی سی بیعت کی اور بیوا قعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ دنہ کی چیز کوشر کیک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کوشر کیک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان ہو جھ کرا ہے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا کیں گے اور نہ کسی اچھی بات بیس آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار بیس ہے اگر وہ چیا ہے سرا وے اور چا ہے تو بخش دے۔

ابن اتحق نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوا دریس عایذ القد بن عبداللہ الخولائی ہے من کر ذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ال سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ من اللہ علیہ الا ولی کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی چیز کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوتل کریں گے نہ جان بو جھ کرا پے سامنے کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگا کیس گے 'اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگران میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور و نیا ہی میں اس کی سزا میں گرفتا رہو گئے تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراار تکاب گناہ پوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ چا ہے (تو) سزا

دے(اور) جاہے(تو) بخش دے۔

ابن اسحق نے کہا کہ جب بیلوگ وہاں ہے واپس ہوئے تورسول اللہ منگائی ہے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ ان لوگوں کوقر آن پڑھا تھیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اسی لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑھیا تھا اور ان کی قیام گاہ ابوامامہ سعد بن زرارہ بن عدس کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی قیام گاہ ابوامامہ سعد بن زرارہ بن عدس کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہ وہ انھیں نماز پڑھایا کرتے تھے اس لیے کہ اوس وخز رج ایک دوسرے کا امام بنے کونا پسند کرتے تھے۔

## مدینه میں جمعہ کی بہلی نماز

ابن اتحق نے کہ کہ جھے جھر بن الی امامہ بن بہل بن صنیف نے اپنے والد الوا مامہ اور انھوں نے عبد الرحمن بن کعب بن ما لک سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب الوکعب بن ما لک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور جب انھیں جمعہ کی نماز کے لیے لے کر نظا اور وہ جمعہ کی اذان سنتے تو الوا مامہ سعد بن زرار ق کے لیے دعا اور بن نے کہا کہ بیت و میں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب استغفار کرتے ۔ تو ہیں نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جمعہ کے روز انھیں جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہا کہ ایک جمعہ کے روز انھیں لے جا پاکرتا تھا تو جب انھوں نے جمعہ کی اذان سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا اور استغفار کی میں نے کہا بابا جان! بیکیا بات ہے کہ جب آپ جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میر بیار سے بیٹے! وہ پہلے خص شے جنھوں مدینہ میں بینے بی بیناء کرتے ہیں۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میر بیار سے بیٹے! وہ پہلے خص شے جنھوں مدینہ میں بینے بی بیار سے بیٹے! وہ پہلے خص شے جنھوں مدینہ میں بی بیار سے بیٹے! وہ پہلے خص شے جنھوں مدینہ میں بیار سے بیٹے! وہ پہلے خص شے جنھوں مدینہ میں بی بیار سے بیٹے اوہ کہا ہیں۔ کے پھر بیار مائی تھی۔ کہا ہیں۔ کے پھر بیار کے کیتے آدی ہیں جو کہا ہیں۔

#### سعد بن معاذ اوراسید بن حفیر بنی نیزا کے اسلام کا حال

ابن این این این کی کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن الی بکر بن مجمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیسر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بنی ظفر کے محلے کو جانے کے لیے نکلے اور سعد بن معاذ بن انتعمان بن امر ، القیس بن زید بن عبدالاشبل کو لے کر' جواسعد بن زرار ہ کے خالہ زاد بھائی تھے' بن ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن ایخز رج بن عمر و بن مالک بن الا وس تفا۔

د ونول راو بوں نے کہا کہاس باولی کے پاس جس کا نام بئر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے باس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بنی عبدالاشہل کے سر دار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر لیعنی مشرک تھے۔ جب انھوں نے بیہ خبر سی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حفیرے کہا۔ارے تیرا با یے مرجائے بیدد ونوں شخص جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم میں سے کمزوروں کو بے وقوف بنا کیں۔ ذراان کے پاس چل اور انھیں ڈانٹ اور ہمارے محلے میں آئے ہے اٹھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرار ۃ ہے میر ہے جیسے پچھ تعلقات ہیں تو بھی جا نتا ہے۔ اگر ا پسے نہ ہوتا تو تجھ ہے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھ کہنے کی جراً ت نہیں ہوتی ۔ آخر اسید بن حفیر نے اپنا جھوٹا برحیما لیا اور ان دونوں کی طرف چلا جب اس کو اسعد بن زرارہ نے دیکھا تومصعب بن عمیر سے کہا۔ بیا پی قوم کا سردارتہارے پاس آ رہا ہے لہٰذا اللہ کے حقوق کا سختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی سی کہنے میں لحاظ اور مروت کام میں نہ لا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہ وہ آ کر گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم ہے الگ رہا کرو۔ مصعب ﷺ نے ان سے کہا (اچھا) آپ شریف تو رکھیں۔اور پچھ بات بھی توسنیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول سیجے اور اگر آپ اس کونا پیند کریں توجو بات آپ کونا پیند ہواس ہے اپنے آپ کو بچائے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔راوی نے کہااس کے بعدانصوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کر بیٹھ گئے تومصعب منی درنے ان ہے اسلام کے متعلق گفتگو کی اورانھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ان وونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللّدان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چہرے کی چک اوران کی مہل انگاری ہے ہم نے ان کے چہرے پر آثار اسلام کی شناخت کرلی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ا الاابالك مجمى بددعا كے ليے استعال ہوتا ہے اور بعض وفت انتہائی تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محاورے بیس كى شاعر كا بہترین كلام بن كر كہتے ہیں ۔ كم بخت نے كیاخوب كہا ہے۔ (احمرمحمودي)

دونوں نے ان سے کہا عسل کر لیجیے اور یاک صاف ہو جائے اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف کر کیجیے اور اس کے بعد حق کی گواہی دیجیےاور پھرنماز ا دا سیجے تو اسید ہی ہور کھڑے ہو گئے اورغسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا ) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ لیں۔ پھران دونو ں ہے کہا میرے پیچھےا کی شخص ہےا گراس نے بھی تم دونوں کی پیروی کرلی تو اس کے بعداس کی قوم ہے کوئی نہ بچے گا۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اور سعدؓ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے انھیں واپس آتے دیکھا تو کہا۔ میں ابتد کی قتم کھا تا ہوں کہ اسید تمہارے یاس ہے جس حالت ہے گیا تھااس ہے بالکل جدا حالت میں آ رہا ہے۔اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑ ہے ہو گئے تو سعد ؓ نے ان ہے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہا ان دونوں سے گفتگو کی والقد مجھے ان ہے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے اتھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونو ل نے کہا کہتم جبیبا جا ہوہم ویبا ہی کریں گے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حارثۂ اسعد بن زرارہ میں دور کونٹل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہتمہارا خالہ زاد بھائی ہے۔اس کوتل کر کے تمہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>ع</sup>راوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی ہےا تھے کہیں بی حارثہ کی جانب سے ویسا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے جھوٹی برچھی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے پچھوکا م کی بات نہیں گی۔ پھروہ نگل کران دوتوں کے باس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہ اسیڈ نے ان دونوں کی باتیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور اسعد بن زرارہؓ ہے کہاا ہے ابوا مامہ سنو!اگرتم میں مجھ میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس قتم کا ارادہ نہ کرتے ۔ کیاتم ہمارے ا حاطوں میں ہم پر ایسی با تو ں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نا پیند کرتے ہیں اور اسعد بن زرارہ نے (سعد کے یہاں پہنچنے سے پہلے)مصعب بن زہیر ہے کہد دیا تھا کہ مصعب واللد! تمہارے یاس ایسا سردار آرہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم سنے ان کے دو مخص بھی نہ نے سکیل گے۔راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر پچھ بات بھی سنیں گے۔ پھرا گر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر لیجے اوراگر آپ اے ٹاپند کریں تو آپ کے پاس ہے آپ کی ٹاپندیدہ شے کودور کر

ل (بج، ) میں نفعل ما احببت ہے (الف) تفعل ما اجببت ہے جوناط معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)
ع (بج، ایس لیحقروك ہے۔ (الف) میں لیحفروك جس كمعنی تاكم ہے بدعمدى كريں۔ پہلائے بہتر معلوم
ہوتا ہے۔ (احمر محمودی)

سرت ابن اشام جه حدروم دیں گے۔سعد یے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔اس کے بعد انھوں نے اپنی جھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قر آن پڑھ کر سنایا۔ ان دونوں نے کہا کہ دالند! ہم نے سعد کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چیک اور ان کی مبل گزینی ہے ان کے چبرے برآ ٹار اسلام کی شناخت کرلی۔ پھرانھوں نے ان دونول سے کہا جب تم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کٹنسل کرلواور یا ک صاف ہوجا وَ اورا پنے کپڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر کچی ہات کی گوا ہی دواور دورکعت نماز پڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور شسل کیااورا پنے کپڑے پاک کر لیےاور کچی بات کی گوا ہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا)اور دورکعت نمازا دا کی۔ پھرا پنی چھوٹی برچھی لی اورا پنی قوم کی مجلس کی جانب جانے کا ارا د ہ کر کے چل نکلے اور اسید بن حفیر ہیں درہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کو آتے دیکھا (تو) کہا ہم اللہ کی شم کھاتے ہیں که سعد منی منادے پاس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس ہے بالکل مختلف انداز ہے وہ تمہاری جانب لوٹ ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بنی عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیسا سجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنبہ ہرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہاتو تم میں سے مردوں اور عورتوں ہے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ ابتداوراس کے رسول برایمان ندلا ؤ۔راوی نے کہ اللہ کی متم! پھرتو بن عبدالا شبل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی رہا نہ عیرمسلمہ اور اسعد ومصعب ۔ اسعد بن زرار ۃ کے مکان پر واپس گئے اور وہاں لوگوں کو اسوام کی دعوت دیتے رہے بہاں تک کدانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراییا ندر ہاجس میں مسلم مردا درعور تنیں نہ ہوں بجز بنی امیہ

بن زید خطمہ 'وایل اور واقف کے گھر وں کے جواوی اللہ کہلاتے اوراوی بن حارثہ کی اولا دہیں ہتھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیتھا کہ ان ہیں ایک شخص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام سنی تھا۔ وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔ وہ لوگ اس کی با تیس سنتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ اس نے انھیں اسلام سے رو کا اور خود بھی رکارہا جی رکارہا جی کی رکارہا جی کہ درسول اللہ منافی تی ہم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور جنگ بدر اُحداور خندتی ( کا زمانہ ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو سمجھا تو اس کے متعلق اور لوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا '

أَرَبَّ النَّاسِ أَشْيَاء اللَّمَّتُ يُلَفَّ الصَّغْبُ مِنْهَا بِاللَّالُولِ السَّغْبُ مِنْهَا بِاللَّالُولِ ا "ا هـ يروردگار! چند چيزين گذشه و گئي بين جن مِن دشواريان آسانيون كيساته خلط ملط كر

دی جاتی ہیں۔

وَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا نَصَارى مَعَ الرُّهُبَانِ فِي جَبَلِ الْجَلِيْلِ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

وَلٰكِنَّا خُلِفُا إِذْ خُلِفُنَا حَنِيْفًا دِيْنَنَا عَنْ كُلِّ جِيْلِ لَكِن جَمِيل جَب پِيدِ اكيا تو ايت وين والا بناكر پيداكيا كيا كه اقسام كے لوگوں سے جمارا وين تو حيد الگ تھلگ ہے۔

نَسُوْقُ الْهُداى تَرْسُفُ مُذْعِمَاتٍ مُكَشَّفَةَ اَلْمَنَاكِ فِي الْجُلُولِ

"مَمَّرَ بِانِي كَ جِانُوروں كولے جاتے ہيں تو وہ جھولوں ميں كھلے باز واس طرح فرمان بروارى
سے جلتے ہيں گويا مقيد ہيں"۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا ربنا اور ولو لا ربیا اور مکشفة المناکب ہے۔ انصاریا خزاعہ کے ایک شخص نے مجھے شائے۔

## بيان عقبه ثانيه .

پھر مصعب بن عمیر خاہدوں کہ چلے گئے اور مسلم انصار میں ہے جج کو جانے والے اپنی مشرک قوم کے جج کو جانے والوں کے ساتھ جج کے لیے نکلے اور مکہ پہنچے اور رسول اللّه منافیدی ہے مقام عقد میں ایام تشریق کے درمیانی دن ملنے کی قرار داد کرلی (اور بیے جو پچھے ہوااس وقت ہوا) جب کہ اللّہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اپنے نبی کی مدد کرنا اور آپ کومعز زبنا نا اور اسلام کو اعز ازعطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل کرنا چاہا۔

ابن اتحق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن ما لک بن الی کعب بن القین بن سمہ والے نے بیان کیا کہ ان کا بھائی عبداللہ بن کعب جونصاری کا بڑا عالم تھا ان ہے بیان کیا کہ ان کے باپ کعب نے ان ہے بیان کیا اور کعب ان لوگوں میں ہے نتھے جومقام عقبہ میں حاضر نتھے اور وہاں رسول اللہ سخانڈیلم سے بیعت کرتھی۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نمہ زبھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی اور ہمارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بڑے اور ہمارے سر داربھی موجود تھے۔ جب ہم نے سغر اختیار کیا اور مدینہ ہے نکلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس ہے موافقت کرتے ہو یانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہا وہ کیا رائے ہے۔انھوں کہا میری رائے ہے کہاس عمارت بعنی کعہۃ اللّٰہ کی جانب میں اپنی پیٹے نہ کروں بلکہ اسی کی جانب نما زیڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یمی خبرملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہے۔ راوی نے کہاانھوں نے کہامیں تو اس کی ست نماز پڑھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ کہا ہاری حالت بیتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نمازیڑھتے اور وہ کعبہ کی سمت نماز ادا کرتے بہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔ کہا کہ ہم نے ان کے اس عمل پرانھیں برا بھلا کہالیکن وہ اس پر جے رہے اور اس ہے رجوع کرنے ہے اٹکار کیا پھر جب ہم مکہ پہنچے تو انھوں نے مجھ ہے کہ با ہ ہمارے ساتھ رسول الله منافیظم کے پاس چلو کہ اس سفر میں میں نے جو بچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ سا) پیدا ہو گیا ہے۔ کہا' پھر ہم رسول ائلد مُٹائیز کم کو دریافت کرتے ہوئے نگلے کیونکہ نہ ہم آپ کو بہچانے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ آخر ہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ہے اور اس سے رسول الله ملَّا فَيْنَا كِم متعلق يوجِها تو اس نے كہا كياتم انھيں بہيائتے ہو۔ ہم نے كہانہيں اس نے كہا تو كيا ان كے چيا عباس بن عبدالمطلب کو پہچانتے ہوہم نے کہا ہاں' کہا کہ ہم عباس کواس لیے پہچانتے تھے کہ وہ ہمیشہ تا جرانہ حیثیت سے ہمارے ماس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا توجبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو مخص بیضا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباس بیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ مؤلیکی کم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ سے رسول اللہ من بیٹے مے عباس سے فرمایا هَلُ تَعْرِفُ هَلَايْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا اَبَا الْفَصْلِ.

''اے ابوالفصل! کیائم ان دونوں کو پہچائے ہو''۔

انھوں نے کہا' جی ہاں' یہ براء بن معرورا پنی قوم کا سردار ہے اور یہ کعب بن ما لک ہے۔کہا کہ والند!

میں رسول اللہ سن الیجیز کی بات کوئیں بھولوں گا کہ فرمایا ''آلمشّاعِر'' کیا (وہ کعب بن مالک جو) شاع (ہے)
انھوں نے کہا' جی ہاں۔ کہا کہ بھر براء بن معرور نے آپ سے عرض کی۔ اے اللہ کے بی ایس حالت میں
ایس اللہ کے لیے نگلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کی جانب رہنمائی فرمادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ
اس میں رت ( کعبہ اللہ ) کی جانب اپنی پیٹھ نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالانکہ میرے
ساتھیوں نے اس امر میں میری می لفت کی حی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعنق کچھ (شہر ) پیدا ہوگیا ہیں
اے اللہ کے رسول ! آپ اس کو کیسا خیال فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةِ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

" تم ایک قبلہ پر (مامور ) تھے کاش تم نے اس پرصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھر تو براء بنی دو نے بھی رسول اللہ من تیج کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہی رے ساتھ شم کی جانب نماز اوا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعوی ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالا نکہ ایسانہیں ہوا اوران کی بہنست ہم اس معاملہ کوزیا وہ جانے والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عون بن ابوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَا الْمُصَلِّى أَوَّلُ النَّاسِ مُقْبِلاً عَلَى كَعْبَةِ الرَّحْمَٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
''مقامات فج مِن كعبة الرحمٰن كي جانب منه كرك نماز اداكر في والانتمام لوكوں ميں سب سے
يہلا مخص جميں ميں سے ہے'۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور ہے اور بیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے معبد بن کعب نے اور ان سے ان کے بھائی عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد کعب بن ما لک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جج کے لیے نکلے اور رسول اللہ سُلَ اللہ اللہ عقام عقبہ میں ایام تشریق کے بچ میں ملنے کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہو گئے اور دہ دات آئی جس کی قرار داد ہم نے بھی اور دہ ار سے ساتھ ابو جا بر عبداللہ بن عمر و بن داور دہ دات آئی جس کی قرار داد ہم نے رسول اللہ سُلُ اللہ علی اور ہمار سے ساتھ ابو جا بر عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمار سے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کواسپنے ساتھ لے لیا اور ہم اپنے اس معاطے کو ابی قوم کے ان مشرکوں سے چھپاتے رہے جو ہمار سے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اس ابی قوم کے ان مشرکوں سے ہوا در تم جس حالت ابو جا برا بھی ہم روار دوں میں سے ہوا در تم جس حالت ابو جا برا بھی ہم ہم نے ایک سر دار اور ہمار سے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہوا در تم جس اسلام کی میں ہم ہم نے ایک سر دار دور دی گئی آگر میں اسلام کی جم خبر دی۔ کہا آخر میں دور سول اللہ مُنَافِیْنَ اللہ سے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی۔ انہیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آخر میں دور سول اللہ مُنَافِیْنَ اللہ سے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی۔ انہیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آخر میں دور سول اللہ مُنَافِیْنَ اللہ سے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی۔ انہیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آخر میں دور سول اللہ مُنَافِیْنَ اللہ مُنَافِیْنَ اللہ مُنافِیْنَ اللہ مُنافِی اللہ مُنافِیْنَ اللہ مُنافِیْنِ اللہ اللہ مُنافِیْنَ اللہ مُنافِیْنَ اللہ مُنافِیْنَ اللہ مُنافِیْنَ اللہ مُنافِیْنِ اللہ مُنافِیْنِ اللہ اللہ مُنافِیْنَ اللہ

انھول نے اسلام اختیار کرلیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں موجودر ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سوار یوں میں سور ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزرگئی تو رسول اللہ منابیّے کم تر ار دا دیرا پنی سواریوں ہے تیتر کی حال ہے د بے یاؤں چھپتے ہوئے نگلے یہاں تک کہم سب پہاڑ کی چڑھائی کے ایک دورا ہے کے پاس جمع ہو گئے اور ہم تہتر مرد تھے اور ہماری عورتوں میں ہے ام عمار ہنسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں ہےا بکے عورت اورام منبع اساء بنت عمرو بن عدی بن نا بی بنی سلمہ کی عورتوں میں ہےا بکے عورت بید وعورتیں ہمارے ساتھ تھیں۔کہا' پس ہم اس دوراہے پر جمع ہو کررسول امتد می تینی کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چیا عہاس بن عبدالمطلب میں مندر بھی تھے اور دواس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے گرانھیں اپنے بھتیج کے معاملے میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ پھر جب بیٹھے تو پہیے جس نے تفتگو کی وہ عباسؑ بن عبدالمطلب تھے۔انھوں نے کہ' اے گروہ خزرج! را وی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کواس نام سے یکارا کرتے تھے ( خواہ وہ بی خزرج ہوں یا بنی اوس ) محمد (مناتیم میں جو حیثیت حاصل ہے وہ تم لوگ جانتے ہواور ہم میں سے ان لوگول نے جوان کے متعلق ہماری رائے کےموافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیرا بنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں کیکن بیا پناوطن حیصوژ کرتمہاری طرف جانے اور تمہارے ساتھ مل کر رہنے کے سوا دوسری کسی بات کو ما نتے ہی نہیں ۔ پس اگرتم ہیے بچھتے ہو کہتم ان کوجس جا نب بلا رہے ہو و ہاں ان کاحق پورا پوراا دا کر و گے اور ان کے نخالفوں سے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بارا پی خوثی ہے اپنے سرلیا ہے۔ وہ لواور اگر ان کو لے جانے کے بعد انھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدد سے دست بر دار ہو جانے کا تمہارا خیال ہوتو پھرای وقت ہےان ہے دست کش ہوج ؤ کہ بیا پی قوم اورا بے شہر میں معزز ومحفوظ ہیں ( راوی نے ) کہا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو پچھے کہا ہم نے س لیا اے اللہ کے رسول مُنَا ﷺ آپ گفتگوفر مائے اور اپنی ذات کے متعلق اوراینے پر وردگار کے متعلق جواقر ار (ہم ہے ) لینا پسند فر ماتے ہیں لیجیے۔ کہا پس رسول اللہ مَنْ الْيَنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَي اوراسلام كَي ترغيب دي -

اُبَایِعُکُمْ عَلَی أَنْ تَمُنَعُوْنِیْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ لِسَاءَ کُمْ وَاَلْنَاءَ کُمْ. '' مِی تم ہے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیز وں سے حفاظت کرو گے جن ہےتم اپنی عورتوں اورا ہے بچوں کی حفاظت کرتے ہو''۔

کہا تو براء بن معرور جن درنے آپ کا دست مبارک پکڑلیا اور کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو

''(اییانہیں ہوگا) بلکہ (میرا) خون (کامطالبہ تمہارا) خون (کامطالبہ) ہوگااور (میرا) خون کا معاف کرنا (تمہارا) خون کا معاف کرنا ہوگا یا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔تم مجھ سے (متحد ہوجاؤگے)اور میں تم ہے۔

جس سے تم جنگ کرو گے میں بھی اس سے برسر پریکار ہوں گا اور تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے مصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے البحدم البحدم (بتخر یک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے لیمنی میری عزت آبروتمہاری عزت و آبرو ہے اور میرا ذمہ تمہارا ذمہے۔

كعب ابن ما لك في كها كدرسول الله سُلَاتِينَمْ في قرما يا تقا:

أُخْرِجُوا لِيَ مِنْكُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَفِينًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيلِهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا تِسْعَةً مِّنَ الْخَزْرَجِ وَلَلَائَةً مِّنَ الْأُوسِ.

''تم لوگ اپنے میں ہے بارہ سر داروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو پچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوقتید کا قول نقل کیا ہے کہ عرب معاہدہ اور کس کو پناہ وینے کے واقت کہا کرتے تھے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای ماهدمت من الدماء هدمت انا اور بعض كا خیال ہے کہ چونکہ عرب پائی اور ہری کی تلاش میں اکثر سنر میں رہا کرتے تھے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں خیے گاڑ دیے اور جب سفر کرتا ہوتا انھیں خیموں کوا کھیڑ کر دوسرے مقام یہ چلے جاتے تھے۔ اس لیے عدم کے معنی سفر کے جیں ۔ یعنی میراسنر تہا راسنر ہے۔ (احرجمودی)

میں ( حکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے ہارہ سر داروں کا انتخاب کیا۔ نوخز رج میں سے اور تین اوس میں ہے''۔

#### بارہ سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن محمہ بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن محمر و بن المحزرج تھا اور سعد بن الربیج بن عمر و بن البی زہیر بن ما لک بن امر ۽ القیس بن ما لک بن لغیب بن کعب بن المحزرج تھا اور سعد بن الربیج بن عمر و بن البی زہیر بن ما لک بن امر ۽ القیس بن ما لک بن الحجار بن عمر و بن امر ۽ القیس بن ما لک بن الحجار بن عمر و بن امر ۽ القیس بن ما لک بن تعلیہ بن کعب بن الحزرج بن الحجار بن عمر و بن الحجار بن عمر و بن عامر بن زریق بن عبد بن سلمہ بن سلمہ بن الحد بن سلمہ بن الحد بن سلمہ بن الحد بن سلمہ بن الحد بن عبد بن عبد بن عمر و بن عوف بن عمر و بن الحذرج و بن عبد بن شلمہ بن سلمہ بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحذر رج اور عباد و بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحذر رج اور عباد و بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحذر رج اور عباد و بن عوف بن الحذر رج اور عباد و بن عوب بن فہر بن ثعلبہ بن عنم بن سلم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الحذر رج اور عباد و بن عوف بن الحذر رج اور عباد و بن الحذر رج اور عباد و بن عوف بن عمر و بن عوب بن فہر بن ثعلبہ بن عنم و بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوب بن الحذر رج اور عباد و بن الحذر رج اور عباد و بن عوب بن الحذر رج اور عباد و بن عوب بن عباد بن

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام عنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی تھا۔

ابن ایخی نے کہااور سعد بن عباد ہ بن دُلیم بن حارثہ بن انی خزیمہ ابن ثقلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ بن کھیں ہن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج بن شعبہ بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج ۔ الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج ۔

اوراوس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن نقیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس۔

اوراسعد بن خیٹمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثہ بن غنم بن السلم بن امرمر دار اور حاضر بدر تنصے اور احد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن ، لک بن امراء تقیس بن ،الک ابن تعلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحزرج بن الحارث بدر میں حاضر تنھے اور احد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن ،الک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ ربن

ز بیر بن زید بن امید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس \_

ابن ہشام نے کہ کہ اٹل علم انھیں میں ابوالہیثم بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کونہیں شار کرتے اور ابوزیدا یا نصاری نے جھے کعب بن مالک کے (وہ) اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔
فَا اَبْلِغُ الْبَیْعُ اللّٰ اللّٰهُ فَالَ ٰ رَأَیْهُ وَ اَلْتُ اللّٰهِ عَلَىٰ عَدَاةً اللّٰهِ عَبِ وَالْحَدُیْنُ وَاقِعُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ وَالْحَدُیْنُ وَاقِعُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰعَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اَبَى اللّهُ مَا مَنْتُكَ نَفْسُكَ إِنّهُ بِيمِوْصَادِ أَمْرِ النّاسِ رَاءٍ وَسَامِعُ اللّهُ مَا مَنْتُكَ نَفْسُكَ إِنّهُ بِيمِوْصَادِ أَمْرِ النّاسِ رَاءٍ وَسَامِعُ اللّهُ اللّهُ مَا مَنْدِ بِنَادِ يَا تِفَا اللّهُ تَعَالَى فَيْ اللّهِ عَلَى فَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فَلَا تُوْعَيْنِ فِی حَشْدِ أَمْرٍ تُرِیْدُهٔ وَاَ لِبْ وَجَمِّعُ کُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ لَوَ لَا تُوعِيْنِ فِی حَشْدِ أَمْرٍ تُرِیْدُهٔ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لے (الف) میں قال قاف ہے ہے( ب) میں فال فاء ہے ہے۔ بہی صورت میں تیبوں سے لیز ہوگا بیٹی اس کی رائے سوگئی لیکن فال جوبطل کے معتی میں ہےوہ بہتر ہے ۔ (احرمحمودی)

ع (الف) الى الله ب جس ك عنى بول ع برباد كرديا ـ (احر محمودى)

س نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور وس طع لکھا ہے۔ جو وزن شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خولی نہیں پیدا کرتا۔ (احرمحمودی)

يرت ابن بشام ب حدوم

أَنَاهُ الْسَرَاءُ وَابْنُ عَمْرِو كِلَاهُمَّا وَاسْعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ براءاورا بن عمرود ونول نے اس ہے اٹکارکر دیااورا سعدورا فع بھی نیرے روبروا نکارلر دے ہیں۔ وَ سَعْدٌ أَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ لِلَّانْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَلِكَ جَادِعُ ا وراس سعدؓ نے بھی جس کا جداعتیٰ ساعدی ہے! نکار کیاا ورمنذ رنے بھی پھربھی اس معاہمے میں ( تونے ) کوشش کی تو ( یا در کھ کہ ) تیری ناک کٹ جائے گی ( اس میں تو بہت رسوا ہوگا )۔ وَمَا ابْنُ رَبِيعِ إِنْ تَنَاوَلُتَ عَهْدَةٌ بِمُسْلِمِهِ لَايَطُمَعَنُ ثُمَّ طَامِعُ اورا بن رہیج بھی ایب مخص نہیں ہے کہ اگر تو اس ہے عہد بھی لے لے تو وہ نبی کریم منابیخ کو تیرے حوالے کر دے ۔غرض کسی لا کچی کواس معالمے میں کسی طرح کالا کچی نبیس جا ہیں۔ وَأَيْضًا فَلَا يُغْطِيْكُهُ ابْنُ رَوَاحَةٍ وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السَّمُّ نَاقِعُ اور ابن رواحہ بھی نبی کریم مناتین کو تیرے حوالے نبیں کرے گا اور آپ کے لیے سینہ سپر ہونے کے عہد کا تو زیااس کے لیے زہر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آ بے کے ساتھ وف داری کرنے کے لیے قو قلی بن صامت کو بھی وسعت وقدرت ہے کہ تو ان عا بازیوں ہے بیخے کے لیے جوکررہا ہے (اس سے )وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْثُمِ أَيْضًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْظَى مِنَ الْعَهْدِ خَانِعُ ابوہیثم نے جوعہد کیا ہے۔اس کے پورا کرنے میں وہ بھی دیسا ہی و فا داراورا پنے اقر ار کا پابند ہے۔ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَعِ فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخْمُوْقَةِ الْغَيِّي نَازِعُ ''اگرتو (کوئی چالبازی کرنا) چاہے تو ابن حفیر کے پاس بھی کسی امید کو صححاکش نہیں تو کیا تو اپنی احمقی اور گمراہی ہے(اب بھی) انگ ہوگا (یانہیں)

وَسَغَدٌ أَخُوْ عَمْرُو بُن عَوْفٍ فَإِنَّهُ ۚ ضَرُوْحٌ لِمَا حَاوَلُتَ مِلْأَمْرِمَايِعُ ا درعمر وبن عوف کے بھائی سعد کی بھی یہی حالت ہے کہ تیرے ارا دوں کوٹھکرانے والا اوراس یات کوتو نہ ہوئے وینے والا ہے۔

أُوْلَاكَ نُجُوْمٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمْ عَلَيْكَ بِمَحْسِ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالْعُ بیا ہے۔ تارے ہیں کہ تجھ پرنحوست لے کر نکلنے میں کوئی اندھیری رات ناغدنہ ہونے ویں گئے'۔ کعب نے بھی ان لوگول میں ابوالہیثم بن التیہان ہی کا ذکر کیا ہے اور رفاعہ کا ذکر نہیں کیا۔ ا بن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر میں میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سی تیلے نے منتخب سر داروں

ہےفر مایا:

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلٌ عَلَى قَوْمِيْ. عَلَى قَوْمِيْ.

'' تہباری قوم میں جو پچھ (بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عیسی بن مریٹم کے پاس حواربین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور مجھے سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول املا سٹی تیکی سے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بنی سالم ابن عوف والے عب س بن عباد ۃ بن نصلۃ الانصاری نے کہا:

اے گروہ نزرج! کیا تم جانتے ہو کہ اس خص ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ اھوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے خلاف جنگ کرو گئے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تہا را مال (کی) آفت ہے ہر بادہ و جائے اور تم میں بلندر تبدلوگ قبل ہو جائیں تو تم ان کی اہداد چھوڑ دو گے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو جس طرف دعوت دی جا رہی ہے اس کو تم اپنی لواور واللہ بید دنیا و آخرت کی سے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کو جس طرف دعوت دی جا رہی اس محاطے کو ہاتھ میں لواور واللہ بید دنیا و آخرت کی بعد کی ہونے کے باوجود پورا کر سکو گئو آس محاطے کو ہاتھ میں لواور واللہ بید دنیا و آخرت کی تعلی کی ہونے کے باوجود پورا کر سکو گئو آس محاطے کو ہاتھ میں لواور واللہ بید دنیا و آخرت کی بوجود تولی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کو ایش میں ہوا و رہو گئی ہونے تو رسول اللہ منگر ہی تا ہی کہا کہ در اور کی تو ہم کو اس کے بدلے میں کیا مطے گا۔ فرمایا جنت کی سے بیعت کی ۔ عصم بن عمر نے کہا کہ عب س نے بیجو کچھ کہا صرف اس لیے کہا کہ درسول اللہ منگر ہی گئی کہ بیعت کا طوق ان کی گردنوں میں منتم ہم ہوا و رعبد اللہ بین ابی بر شائل میں ابی بر شائل ہی ہی عبد اللہ بین سلول بھی موجود ہوتو تو تول اسلام ہے ) پہا کردے کہ شایداس کے بعد عبد اللہ بین ابی بین سلول بھی موجود ہوتو تو تول اسلام ہے ) پہا کردے کہ شایداس کے بعد عبد اللہ بین ابی بین سلول بھی موجود ہوتو تو تول کو تی کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں ہے کون می بات واقعی تھی خدات میں بہتر جانتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہسلول بن خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہے اور وہ انی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج کی مال تھی۔

ابن اسخق نے کہا کہ بن النجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلافخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

كى و ه ابوا مامه اسعد بن زرارةٌ خصاور بني عبد الاشبل كهتبه مب كه و ه ابوالهيثم بن التيبانٌ خصے ــ

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب ہے اور انھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك ہے بيروايت بيان كرتے ہوئے كہا كہ يبلا شخص جس نے رسول الله من النظام كے ہاتھ ير بیعت کی وہ براء بن امعرور ہی ہدر نتھے۔ ان کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول الله مناتیز سے بیعت کر لی تو عقبہ کی جوئی پر سے شیطان نے الی آ واز سے جومیری سی ہوئی آ واز وں میں سب ہے زیادہ بلند تھی جبخ کر کہا۔اے گھروں کے رہنے والو! ندمم (بعنی قابل ندمت شخص) اوراس کے ساتھ جوے وین لوگ میں ان کے متعلق تنہیں کوئی ولچیسی ہے۔ بیلوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے میں۔راوی نے کہا تو رسول اللہ منا تیا نے قرماما:

هٰذَا أَرَتُ لِلْعَقَيَةِ هٰذَا انْنُ أَزْيَبَ قَالَ ابنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أَزَيْبُ اسْتَمِعُ أَيْ عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَا فُو عَنَّ لَكَ.

'' بیاس گھائی کا از ب(نامی شیطان) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے دشمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے (لیعنی تیری سرکو لی کے لیے بھی ) وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ مناتیج نے قرماما:

إِرْفَضُو إلى رَحَالِكُمْ.

"ا بني ايني سواريول كي طرف متفرق هوكر حليے جاؤ"۔

(راوی نے) کہا عبس بن عبادہ بن نصلہ میں اندر نے کہا اللہ کی قشم جس نے آ ب کوحق کے ساتھ روانہ فر ، یا ہے۔اگر آ ب جا ہیں تومنیٰ میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم ہوگ اپنی تکواریں لے کرحملہ کر دیں۔

(راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مَالِیّنِیم نے قرماما:

لَمْ نُوْمَرْ بِذَٰلِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

۰۰ جمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اورلیکن اپنی سوار بوں کی جانب لوٹ جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا آخرہم اپنی آ رام گا ہوں کی جانب لوٹ گئے اور مبیح تک سوتے رہے۔

لے ازب کے معنی کوتاہ قد پابخیل سے ہیں۔ (احرمحمودی از کیلی) ع (الف) میں اتنسمع ہے یعنی اے دشمن خدا کیا تو من رہا ہے۔ (احمرمحمودی)

# سورے قریش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردہ اصحاب سویر ہے ہی ہمار ہے پاس ہماری قیام گا ہوں میں پنچے اور کہا'ا ہے گروہ فزر ن ! ہمیں فبر طی ہے کہ تم ہمار ہے اس آ دمی کے پاس اس لیے آ ئے تھے کہ
اس کو ہمار ہے در میان ہے لے کرنگل جاؤاور اس لیے آئے تھے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ
پر بیعت کرو۔ والقہ! عرب کا کوئی قبید ایسانہیں ہے جس سے ہمار اجنگ میں الجھار ہنا بہ نسبت تمہمار ہے (ساتھ
جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ نا پسند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چند مشرک الشے اور
قسمیں کھانے گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہمیں ایسی کسی بات کاعلم ہے۔

(راوی نے ) کہا کہ انھوں نے سچ کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔

(راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا بیک دوسر سے کی صورت دیکھتے تھے۔

(راوی نے) کہا کہ پھروہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ نخزومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کا جوڑا) پہنے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس ارادے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں میں (میں) خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہا اے جابر! تم تو ہماری قوم کے سر دار ہو کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کہ قریش کے اس جوان مردکی ہی ایک نعلین ہنوالو۔

(راوی نے) کہا حارث نے بیہ بات س لی اورا پنے پاؤں سے تعلین اتار کرمیری جانب بھینک دمی اور کہا بخاکا تم اے پہمن لو۔

(راوی نے ) کہا کہ ابو جابر نے کہا خاموش رہووالند! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اے پھیر دو۔

(راوی نے ) کہا کہ میں نے کہاواللہ اسے واپس نہ دوں گاواللہ بیتو ایک نیک شکون ہے۔ لو واللہ اگر بیشگونٹھیک نکلاتو میں اس سے (سب کچھ) چھین لوں گا۔

لے (ب ج و) میں فامل والقدصالح ہے اور (الف) میں قال والقدصالح اس کے معنی بیہوں سے کہ انھوں نے کہا واللہ انجھی بات ہے۔ (احمرمحمودی)

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ بیلوگ عبداللہ بن الی سلول کے پاس گئے اور اس سے ویسائی کہ جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! بیلتو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری قوم تو مجھ سے اس طرح سبقت کرنے والی نہی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے پاس سے واپس ہو گئے۔

#### قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا

(راوی نے) کہا کہ لوگ منی ہے واپس ہوئے تو یہ لوگ ای خبر کی چھان بین میں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کی حلاش میں نظر تو سعد بن عبد دة اور بنی ساعدہ بن کعب ابن المخزرج والوں نے منذر بن عمر وکومق ما ذاخر میں جاملایا اور بید دونوں کے دونوں سر داران تو م تھے ۔ منذر نے لو ان لوگوں کو جنگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پکڑلیا اور ان کی سواری کے تسے سے ان کے ہاتھ ان کی گردن ہے بائدھ دیے اور وہ بہت بالول والے تھے ۔ سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھندا ہوا) تھا کمنیخ جاتے تھے اور وہ بہت بالول والے تھے ۔ سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھندا ہوا) تھا کہ ان کے یہ ہی تو اگر کی ایک جاتھ کی ایک جنوں میں ایک خفس پاک صاف گورا لمباحسین لوگوں میں متبول صورت بھی تھا ۔ راوی نے کہ میں نے اپنے دل میں کہا اگر ان لوگوں میں ہے کی میں کوئی بھلائی بوتو اسے خفس میں ہوگ ۔ کہا کہ جب وہ میر نے ذو کی بھا ان کہ بوتو ان سے کی میں ہوگ وہ کہا کہ جب کہ انتقال کے بعدان میں ہے کی میں ہوگ کوئی ہول کی بھلائی نہیں ہوگ کہا کہ جب کہ ایک ان کے باتھوں میں تھا وہ جھے تھنچ سے پھر سے کی میں ہوگوں میں میں سے کی میں ہمی کوئی بھلائی نہیں ہو گے ۔ کہا کہ واللہ میں ان کے ہاتھوں میں تھا وہ جھے تھنچ سے پھر سے تھے کہ ایکا ایکی آئیس میں سے کی میں ہمی کوئی ایک نہیں بیا ان کہ ایک ہوں ان بناہ یا کوئی معام وہ بیس ہے کہ ایکا ایکی آئیس میں سے کی جوالوں میں تھا وہ جھے تھنچ سے پھر سے تھے کہ ایکا ایکی آئیس میں سے کی کے درمیان بناہ یا کوئی معام وہ بیس ہے۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے زمانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان پرظلم کرنا جا ہے تھے۔ان سے انہیں بچاتا رہا ہوں اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد تمس بن عبد مناف کو بھی بچاتا رہا ہوں تو اس نے کہا ارب

لے (ب ج و) میں اوی لی ہے جس کے معنی رخم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔(الف) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جائے تی ہیں لیکن پہلائسنڈ مرج ہے۔(احمد محمودی) کمبخت! تو پھران دونوں شخصوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعدقات ہیں انہیں یا دولا۔

(راوی نے) کہا ہیں نے ویبا ہی کیا اور وہ شخص ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان سے کہا کہ بنی خزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابطح میں بٹ رہا ہے اورتم دونوں کا نام لے کر چلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہ رے درمیان پناہ دبی کا عبد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون ۔ اس نے کہا کہ سعد بن عب و ق ۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے بچ کہا ہے۔ والقد! وہ ہماری تجارت کے زانے میں بناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ستی ہیں ان لوگوں کو تلم کرنے سے روک تھا۔

( راوی نے ) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چھٹر ایا وہ چھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تماچہ ماراتھ وہ بنی عامر بن لوگ کا ایک شخص سہیل بن عمر دفھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد برترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعبق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بنی محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرواس نے کہی ہیں۔

تَدَارَ مُتُ سَعُدًا عَنُوْةً فَاحَذْتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَ كُتُ مُنْذَرًا عِيلَ سَعُد بِغلبِ حاصل كرليا اوراس كو پكرليا اور (مير حدل كو) تشفى ہوتی اگر جس منذركو جا المات وكو في فيلًا في جَوَاحُهُ وَكَانَ جَوَاحُهُ وَكَانَ جَوَاحُهُ وَكَانَ جَوَاحُهُ وَكَانَ جَوَاحُهُ احًا اَنْ تُهَانَ وَتُهُدُرًا اوراگر جس احد الله في الله عنه الل

ابن بشام نے کہا کہ بحض رواینوں میں 'و کان حقیقاً ان تھان و بھدرا'' ہے۔

ل (بن و ) میں و کان حویا ان یہان یہدوا۔ جس کے بیمنی ہول کے کدوہ شخص ہے بھی ای قابل کداس کوؤلیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کرویا جائے اور کی معقول باست نہیں بلکہ ذخمول کوؤلیل کرتا کوئی معقول باست نہیں بلکہ ذخمول کوؤلیل کرتا کے الے معنی ہوسکتے ہیں کہ ذخمی کرنے کوا ہمیت نددی جائے۔ فلیتدیں (احرمحودی)

ع (ب ج د) میں بھان ویھدرا دونوں جگہ پالے تحانی سے ہے (الف) میں تھاں با حاء فو قانی اور بھدرا بایاء تحتانی ہے۔جو احاکے ساتھ تھان باتاء فو قانی سیح ہوسکتا تھالیکن هیقاً کے ساتھ یہ س طرح درست ہو سکے گا۔میری سمجھ میں تو نہ آسکا۔ (احمرمحودی) المرت ابن بشام ب حددوم

ابن اسحق نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ الَّى سَعُدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرٍ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ آصْبَحُنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) مخض کی خاص کر جب کہ ان لوگول کی سواریاں خاص طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں۔

فَلُوْلًا آبُوْ وَهُبٍ لَمَّرَتُ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرُقَاءِ يَهُويُنَ خُسَّرًا پی اگرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعر ہم تک پہنچائے ) تو (تیرے ) قصیدے پیخرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کرتھک کر گر جاتے ۔ (یعنی تیرے اشعاراس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دوردورتک پینچسکیں)۔

اتَهُخَرُ بِالْكَتَانِ لَمَّا لَبِسْنَةً وَقَدْ تَلْبَسُ الْآلْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّوا کیا تو کتان کالباس پہن کرانز اتا ہے حالا نکہ نبطی قوم کے نوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعال کرتے ہیں ( کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن بینے ہے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر سکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوَسُنَان يَخُلُمُ أَنَّهُ بِقَرْيَةٍ كِسُرى أَوْبِقَرْيَةٍ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخوا ب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَاكَنُكُلْى وَكَانَتْ بِمَعْزِلٍ عَنِ النَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرًا اور نہاس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچے مرگیا ہو (اور وہ رات دن ای کے خیال میں رتج وعم میں مبتلا رہتی ہو )اگراس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیجے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے

وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتْفُهَا بِحَفْرِذَرًا عَيْنَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرَا اور تو اس بمری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چیز کیے ہوئی اور وہ

ل (الف میں عن کے بجائے علی ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صلہ علی ہے نہیں آتا۔ (احمر محمودی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی فخص کسی بمری کو پکڑ کراس کے ڈیج کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرریا تھا۔اس حالت میں وہ بحری ہاتھ یاؤں مارنے گئی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذریح کرنے میں كام آئى تۆرەقصەمنرب المثل ہوگمیا۔ (احرمحمودی)

(اینے) کھودنے سےخوش نہ ہو گی۔

وَلَا تَكُ كَالُغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْرَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًا مِنَ النَّلِ مُضْمَرًا اوراس چھے ہونے بھو كنے والے كاسانہ ہوجا جس سے تيرول بيس سے سى تيرنے خوف نيس كيا بكدا يك ترآ كراس كے طلق بيس بيڑھ كيا۔

#### عمرو بن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدیندآ ئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیتھی کہان کی قوم کے بہت ہے بڑے بوڑھےاپنے دین (شرک) پر ہاتی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللَّه مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِم کی بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا اورعمر و بن النجموح بنی سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دارتھا اوران کے سر برآ ور دہ لوگول میں سے نتھا اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سر برآ وردہ افراد کی طرح بنار کھا تھا جس کا نام مناة تفاراس كومعبودانه حيثيت مين ركها تفااس كي عظمت كرتا اوراس كوياك صاف ركهتا تفاريجر جب بني مسلمہ کے نو جوان افراد معاذبن جبل اور خوداس کالڑ کا معاذبن عمر وابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکرآ ئے تو بدلوگ رات کے وقت اندھیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے ا ٹھا کر نبی مسلمہ کی بستی کے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گند گیاں ہوتیں )ا ہے الٹا' سر کے بل ڈال دیتے اور جب عمروضیج میں اٹھتا تو کہتا ارے کم بختو! ہمارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی۔ پھروہ سویرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب وہ اسے پالیتا تو اس کو دھوتا اور پاک صاف کرتا اورخوشبوںگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایبا سلوک کیا ہے تو ضرورا سے ذلیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویرے اٹھتا اوراس کو و لیبی ہی گندگی میں پڑا یا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاً ف کرتا اورخوشبولگا تا ۔

پھر جب شام ہوتی تو اس طرح اس پر دست درازی کرتے اوراس کے ساتھ وہی معامد کیا جاتا۔ پھر جب يمي سلوك انہوں نے اس كے ساتھ كئي باركيا تو ايك روز جب اسے وہاں سے نكال ارپا جہاں انہوں نے اسے ڈال دیا تھا تو اسے دھو دھلا کرخوشبولگا کر رکھا اور ایک تلوار لا کراس کے گئے میں لٹکا دی اور اس ہے کہا والله میں نہیں جانتا کہ بیدمعاملہ جو تیرے ساتھ کررہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی دیکھے رہا ہے اورا گر تجھ میں سی طرح کی بھلائی (قوت) ہے تو خودا پی حفاظت کر لے۔ بیٹلواربھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اوروہ سوگیں تو ان لوگوں نے اس پر چھا یہ مارااوراس کے گلے میں سے تبوار بھی لے لی اورایک مراہوا کیا لیے کر اس کے ساتھ رہی ہے باندھ دیا اور اس کو بنی سلمہ کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں ڈال دیاجس میں لوگوں کی گندگیال تھیں۔ پھر جب عمرو بن الجموح صبح اٹھا اور اس کو اس جگہ نہ یا یا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا تو اس کو دھونڈ نے نکلا یہان تک کہاس کواس گڑ ھے میں پایا کہ مردہ کتے کے ساتھ اوندھا پڑا ہے۔ جب اس نے اسے دیکھااوراس کی حالت پربھی غور کی نظر ڈالی اوراس کی قوم میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے گفتگو بھی کی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیاتھ تو القد تع کی رحمت کے سبب سے اس نے اسلام اختیار کرلیا اور اسلام میں الحجيمي حالت حاصل كرلى اور جب اسلام اختيار كربيا اورالله تعالى كےصفات كالجميء وف ن حاصل ہوا تو اپنے اس بت کا اوراک بت کے جو حالات گہری نظرے دیکھے تھے۔ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کا (جس نے اس کواس اندھے بین اور گمراہی سے نکالا ) شکر کرتے ہوئے کہا۔

وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ اِللَّهَا لَمْ تَكُنْ اَنْتَ وَكَلُبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَوَنُ الله کی قتم! اگرتو معبود ہوتا تو تو ایک گڑھے میں کتے کے ساتھ نہ پڑار ہتا۔

أُفَّ لَمُلقَاكَ إِلهًا مُسْتَدَنُ أَلْآنَ فَتَشْمَاكَ عَنُ سُوءِ الْغَبَنُ باوجودمعبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پر تف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ ذِي الْمِنَنُ ٱلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيَنُ تمام تعریف تو الندت کی ہے جواحسانات والا اور صاحب عطا۔ روزی دینے والا اور دینداروں کوجزادینے والا ہے۔

هُوَالَّذِي اَفْقَدَنِي مِن قَبْلِ آن اكُون فِي ظُلْمَةِ قَبْرِ مُرْتَهَنَّ وہی ذات ہے جس نے قبر کی اندھیری میں تھننے ہے پہلے ہی مجھے (شرک و کفر ہے ) بچا



#### عقبه دوم کی بیعت کی شرطیں

ابن اتحق نے کہا کہ جب القد تعالی نے اپنے رسول مُنی تین کو جنگ کی اجازت وی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطوں سے علیحہ وقعیں جوعقبداوٹی میں رکھی گئی تھیں۔ پہلی بیعت عورتوں کی بیت (کے الفاظ) پر تھی اور اس کا سبب بیتھ کہ القدعز وجل نے اپنے رسول منی تین کی اجازت عطانہیں فرمائی تھی اور جب القد نے آپ کو جنگ کی اجازت عطانہیں فرمائی تھی اور جب القد نے آپ کو جنگ کی اجازت مرحمت فرمائی اور رسول الله منی تین کے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ (تمام) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی (عبد) لیا اور اپنے پرور ، گار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگا تمیں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار دادگ ۔ مجھ متعلق بھی ان پرشرطیں لگا تمیں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار دادگ ۔ مجھ سے عبد وہ بن الوليد بن عبادة بن الصاحت نے اپنے والد ولید اور اپنے دادا عبادة بن الصاحت سے جو (عقبہ دوم کے نتنجنہ ) سرداروں میں سے متھے۔

صدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنی تنگ حالی اور تو تگری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں دیا جائے۔ اطاعت و فرما نبرداری کریں گے اورا حکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں گے اور الدی کریں گے۔ اللہ (کے احکام) کے بارے میں کی ملامت گری ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

## فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن ایخق نے کہا کہ بیان میں ان لوگوں کے جواوس وخز رخ میں سے مقام عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ عَلَیْتُ ہِے بیعت کی اور بیتہتر مرداور دوعور تیں تھیں۔اوس بن حارثہ ابن ثعببہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن عامر بن الاوس میں سے تین شخص اسید بن حفیر بن ساک بن عتیک بن رافع بن امر والقیس بن زید بن عبدالاشہل جونمتی سردار تھے۔

یه جنگ بدر میں موجود ندیتے اور سملۃ بن سلامہ بن وتش بن زغبۃ بن زعوراو بن عبدالاشہل ۔ بیہ بدر میں بھی موجود ہتے۔

اورابوالهيثم بن التيها ن جن كا نام ما لك تفايدر بيل بهي بيموجود تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زُغُورًا کہا ہے۔

ا بن انحق نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا دس میں سے تین آ دمی ظہیر بن را فع بن عدی بن زبیر بن جشم بن حارثہ۔

اورابو بروۃ بن نیاز جن کا نام ہائی بن نیار بن عمر و بن عبید بن عمر و ابن کلاب بن دھان بن عنم بن ذہل بن جمہم بن اللہ بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر ہے۔
بن جمہم بن کا ہل بن ڈیل ابن نی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمر و بن م لک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نالی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے ہتھ۔

اور بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سکت ابن خشیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن اسلم بن امراء تقیس بن ما یک بن الاوس جوننتخب سر داراور بدر میں موجو دیتھے اور رسول القدمَنَ النَّیْزِ کے ساتھ رو کرشہا دت کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آئی نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ ریہ بن غنم بن السلم کے تنھے کیونکہ بعض وقت کو کی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن آخق نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیدابن زید بن مالک بن عوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود نتھے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا نام امرا القیس تھا۔ ابن نقلبہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس بدر میں موجود نتھا وراحد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ خاتیج کی جانب ہے تیرا ندازی کرنے والوں پرامیر تھے۔

ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن آئی نے کہااور معن بن عدی بن الجد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہکتی میں سے تھے بدروا حدو خندق اور رسول اللہ مُلَّ اللّٰہ علی مشاہر میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعد قابدروا حدوخندق میں موجود ہے۔ جملہ گیارہ آ دمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے ہے۔
اورخز رج بن الحارثہ بن تعلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں ہے جس کا نام تیم القد بن تعلبہ عمر و
بن الخز رج تھا چھخص ابوابوب خالد بن زید بن کلیب بن تعلبہ بن عبدعوف بن عنم بن مالک بن النجار جو بدر و
احدوخند قی تمام مشاہد میں موجودر ہے اورز ماند معاویہ میں سرز مین روم میں غازیانہ جائے۔

اورمعاذ بن الحارث بن رفاعۃ بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار بدر واحد و څندق تمام مشاہد میں حاضرر ہےاور بیعفراء کے بیٹے نتھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود تھے اور اس میں شہید ہوئے اور رہی بھی عفراء کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معو ذین الحارث تنھے جو بدر میں موجود ننھے اوراس میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ مخص میں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیر و کوتل کیااور بیبھی عفراء بی کے فرزند تنھے۔ اورابن ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعة بن احارث ابن سواد تنھے۔

اور عی رہ بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خند ق تمام مشاہد میں موجو در ہے اورا بو بکرالصد لیق میں میں در کے زمانیۂ خلافت میں جنگ بما مدمیں شہید ہوئے۔

اور اسعد بن زرارۃ بن عدس بن عبید بن معلیۃ بن علم بن مالک بن النج رجومنتنب سر دار تھے بدر ہے سہلے ہی جبکہ رسول القدمیٰ تیوام کی مسجد کی تغییر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ ہے مشہور تھے ۔ پہلے ہی جبکہ رسول القدمیٰ تیوام کی مسجد کی تغییر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے ۔

اور بنی عمر و بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن پینیک بن نعمان بن عمر و بن بینیک بن عمر و جو بدر میں موجو دیتھے ایک ہی شخص ۔ اور بنی عمر و بن مالک بن النجار میں سے جو بنو حدیلہ کہلا تے ہیں دوشخص ۔

ابن ہشم منے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمن قابن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔

اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں موجود ہتھے۔

اور باوطلحہ جن کا نام زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی ہتھے۔

اور بنی مازن بن النجار ہیں ہے دوشخص ۔

قیس بن ابی صعصعہ عمر و بن زید بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے · اور رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِس روز انہیں لَشکر کے پچھلے جھے پر مامور فر مایا تھا۔

اورعمرو بن خزیه بن عمرو بن نقلبه بن عطیه بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن - جمله عمیاره آ دمی بنی التجار کے عقبہ میں حاضر نتھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزید بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن خنساء جس کا ذکرا بن انحق نے کیا ہے وہ عمرو بن غزید بن خنساء جس کا ذکرا بن انحق نے کیا ہے۔ وہ عمرو بن عطیہ بن خنساء ہے اس کا ذکرا بن خنساء نے کیا ہے۔ ابن انحق نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں ہے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمر و بن الی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن تغلبہ بن کعب بن انخر رج بن الحارث جومنتخب سر دا راور حاضر بدر تھے اوراحد ہیں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن الی ز ہیر بن ہ لک بن امرا <sup>ل</sup>قیس بن ما لک ابن ثقلبہ بن کعب بن الخز رخ بن الحارث بدر میں حاضر تنھے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اور عبدالقد بن رواحہ بن امرءالقیس بن عمر و بن امرءالقیس بن ما مک ابن ن غلبہ بن کعب بن الخزرج بن ای رث منتخب سردار بدر واحد و خندق اور رسول القدم فَا يَّنْ اللهِ عَمَام منه مد میں بجز فنح مکہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر ہے اور جنگ موتہ میں رسول القدم فی قیم کی طرف سے امیر ہے ہوئے شہید ہوئے۔

اور بشیر بن سعد بن تغلید بن جلاس بن زید بن ما لک بن ثعلبة بن کعب ابن الخزرج بن الحارث الی النعمان بن بشیر بدر میں حاضر تنھے۔

اورعبدالله بن زید بن تعلیة بن عبدریه بن زیدمن قابن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تھے اور یکی صاحب میں جنہیں خواب میں افران دینے کا طریقہ بتایا گیا تورسول القد کا گئے تھے۔ اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اس طرح افران دینے کا عم فرمایا۔

اور خلاد بن سوید بن تعدیة بن عمر و بن حارثه بن امر ءالقیس بن ما مک بن تعدیة بن کعب بن الخزرج بدر ا احداور خندق میں حاضر تھے اور بن قریظہ کے روزشہید ہوئے۔ بن قریظة کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

ع خط کشیدہ الغہ ظاصرف (الف) میں بیں دوسر کے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔ اصل مقصد ابن ہشام کا سے
معلوم ہوتا ہے کہ ابن اسخق نے جو نسب نامہ بیان کیا ہے اس میں بن نفیسہ کا بفظ زیادہ ہے کیکن نسخہ (الف) میں '' ابن عطیہ''اور
''عمر و بن'' کے الفہ ظ کے حذف اور'' اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے'' کی زیادتی سے عب رت بچھ بے ربط می ہوگئ ہے جس کا
مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا اور (ب ج و ) کانسخہ بالکل واضح ہے۔ (احمر محمودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین نبیس میں ۔ (احرمحمودی)

ل اس جگه پر (الف) پس ابن عطیه نبیس ہے۔

مع اس مقام پر (الف) میں عمروین کالفظانیں ہے۔

ان پر چکی گرائی گئی جس ہے ان کا سر بھیٹ گیا تو بوگ کہتے ہیں کہ رسول التدمَلَا فَيْرَا فِي أَمْ اِنْ

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيْدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا اجرہے''۔

اورعقبه بنعمرو بن تغلبه بن اسيرة بن عسيرة بن جدارة بنعوف بن الحارث بن الخزرج جن كينيت ا بومسعودتھی اور پیرحاضرین عقبہ میں سب ہے کم عمر تنھے۔ بدر میں حاضر نہ تھے۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ میں سے تمین تخص ۔

زیا د بن لبید بن تغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیا ضه جو بدر میں بھی موجود تھے۔

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن مبید بن عامر بن بیاضه جو بدر میں بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وذ فہ کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہاا ورخالد بن قیس بن ما مک بن العجلان بن عامرا بن بیاضہ جو بدر میں بھی تھے۔ اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبدهار نه بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں ہے

را فع بن ما لک بن العجلا ن بن عمر و بن عامر بن زر لِق منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلدۃ بن مخلد بن عامر بن زریق پیصاحب (مدینہ ہے) نکل کررسول امتد مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ بجرت كركے آ گئے تھے۔اس لئے انہيں مہر جرانصاری كہا جاتا تھا۔ بدر میں موجودر ہےاورا حدمیں شہید ہوئے۔ اورعبود قابن قیس بن عامر بن خلد قابن مخلد بن عامر بن زریق نے بدر میں حاضری دی۔ اورالحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق بیر میں بھی حاضرر ہے۔

اور بنی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سارد ة بن تزید بن جشم بن الخز رج کی شاخ بنی عبید بن عدمی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے گیارہ آ دمی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد \_ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے رسول القدمنًا ﷺ کے ہاتھ پر ہاتھ مارااور بیعت کے لئے شرط پیش کی اوران سے بھی شرط منوائی گئی اوررسول الله منگانیز ایسی مدینه کوتشریف لانے سے پہلے انتقال کر گئے۔

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'ا حداور خندق میں حاضر رہے اور خیبر میں رسول الندسَّ فَيْنَا کِيمُ ساتھ ز ہرآ لود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے ۔ رسول انتدمُنی نی کا بنے بن سلمہ سے جب دریا فت فر مایا۔ من سید کم ہتم میں سے سر دارکون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ ہماراسر دارالحجد بن قیس ہےاگر ہے کہ وہ کنجوس ہے تو رسول اللّٰہ ملْ ﷺ اِن کے متعلق فر مایا تھا۔

وَاَيُّ دَاءٍ اَكْبَرُ مِنَ الْبُخُلِ سَيِّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْآبْيَضُ الْجُعْدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ.

'' ''نجوی سے بڑھ کرکونی بیماری ہے ( منہیں ) بنی سلمہ کا سروار گورا۔ گھونگر والے بال والا بشر بن المان ہے''

البراء ہے '۔

اورسنان بن شفی بن صخر بن خنساء بن سن ن بن عبید ۔ بدر میں رہاور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اور الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں موجود تنھے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اور معقل بن المنذر بن سرح بن عبید ۔ بدر میں بھی رہے ۔

اوران کے بھائی پزید بن المنذر ۔ بدر میں بھی تھے۔

اورمسعود بن مزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید ـ

اورالضی ک بن حارثہ بن زید بن تعدیۃ بن عبید۔ بدر میں بھی رہے۔

اور بزید بن خذام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اور جباء بن صحر بن اميه بن خنساء بن سنان بن عبيد - بدر ميں بھی موجود تھے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جبار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن انتحق نے کہااورالطفیل بن مالک بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں بھی تھے۔

اور بنی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی کعب بن سوا و میں ہے کعب بن ما لک بن افی کعب بن الفین بن کعب ( صرف ) ایک شخص \_

اور بی عنم بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمه میں سے یا نچ آ ومی ۔

سليم بن عمرو بن حديدج بن عمرو بن غنم بدر ميں بھی موجود تھے۔

ا ورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن غنم \_ بدر ميں بھی تھے \_

اوران کے بھائی پڑید بن عامر بن حدیدۃ بن عمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رتھی۔ بدر میں بھی حاضر

- 25

اورا بوالیسر جن کا نام کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غنم تھا۔ بدر بیس بھی تھے۔ اور میٹی بن سواد بن عباد بن عمر و بن غنم ۔

ابن ہشام نے کہاصفی بن اسور بن عبار بن عمر و بن سوا د کاغنم نا می کو کی بیٹانہ تھا۔

#### حرر این برا می مدردم کی کی این برا می مدردم کی این برا می مدردم کی این برا می مدردم کی این برا می میرددم کی ای

ا بن اسحق نے کہا بنی نالی بن عمر و بن سوا دبن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے پانچ آ دمی۔

تغلبہ بن غنمتہ بن عدی بن نالی ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اورغمرو بن غنمة بن عدى بن نالي ـ

اورعبس بن عامر بن عدى بن نا بي \_ بدر ميں موجود تھے۔

اوران کے حلیف غبداللہ بن انیس جوقضا عہمیں سے تھے۔

اورخالد بن عمرو بن عدى بن نالي \_

اور بنی حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمه میں سے ساتھ آ دمی۔

عبدا مقد بن عمر و بن حرام بن نتعبه بن حرام سر دا رمنتنب به بدر میں موجود نتھے۔اوراحد کے روز شہید ہوئے۔ اوران کے فرزند جابر بن عبداللہ۔

اورمعا ذبن عمروبن الجموح بن زبيد بن حرام بدر ميں بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كا نام معلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ـ طا كف ميں شہيد ہوئے ـ

اورغميسر بن الحارث بن تعدية بن الحارث بن حرام بدر ميں موجود تھے۔

ا بن مشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن ثعلبۃ ۔

ا بن ایخل نے کہا اور ان کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وابن الفرا فرجو قبیلے بلی میں ہے

اورمعاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عاید بن عدی بن کعب بن عمر وابن اون بن سعد بن علی بن اسد بن سر د قابن تربید بن جشم بن الخزرج جو بنی سلمه بیل رہا کرتے تھے۔ بدراورتمام مشاہد بیل حاضر رہے۔ عمر بن الخطاب جن الدر کے زیائے بیل جس سال شام بیل طاعون ہوا اس س ل مقام عمواس بیل (ان کا) انتقال ہوا۔ بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور یہ بہیل بن محمد بن البجد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے مادری بھائی تھے۔

ا بن ہشام نے کہااوس بن عبا دین عدی بن کعب بن عمر دین اوی این سعد۔

ابن ایخل نے کہ اور بنی عوف بن الخررج کی شاخ بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج میں سے جارآ دمی۔

عبدة بن الصامت بن قیس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف سر دار منتخب به بدر اور تمام مشاہد میں حاضر رہے۔ ابن ہش م نے کہا پیٹنم بن عوف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے بھی کی ہتے۔
ابن ایخی نے کہا اور عب س بن عب و ق بن نصلة بن مالک بن العجلا ان ابن زید بن غنم س لم بن عوف ۔ اور بیان لو ول میں سے ہتے جنہوں نے رسول من اللہ بی رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے ہتے اور مکہ میں آپ کے ساتھ ہی مقیم ہو گئے تھے اس لئے انہیں مہاجر انصاری کہتے تھے۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور مکہ میں آپ کے ساتھ ہی مقیم ہوگئے تھے اس لئے انہیں مہاجر انصاری کہتے تھے۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور اس کے حدیف ابوعبد الرحمٰن بیزید بن ثعلیۃ بن خزمۃ بن احرم ابن عمر و بن عمارة جو بی عصدیہ کی شاخ بی میں سے تھے۔

اورعمرو بن الحارث بن لبدہ بن عمر دبن تعلیہ جو تو اقل کہلاتے تھے اور بن سیم ابن غنم بن عوف بن الخزرج میں ہے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی۔

ابن ہشام نے کہ الحبی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے انحبلی نام پڑگیا۔

ا بن این این این این این د ناعة بن عمر و بن زید بن عمر و بن معلبة بن ما لک بن سالم بن غنم \_ بدر میں بھی حاضر یتھاوران کی کنیت ابوالید تھی \_

ا بن ہشام نے کہا بعض رفاعۃ بن ما لک کہتے ہیں اور ما لک الوٹید بن عبدالقد بن ما لک بن تغلبہ بن جشم بن ما لک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن اتحق نے کہا اور ان کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بہیشا ابن عبداللہ بن غطف ن بن سعد بن قبیس بن عیلان ۔ بدر میں موجود تھے اور ان تو گول میں سے بتھے جو مدینہ سے جمرت کر کے رسول اللہ سن تائیج کے پاس مکہ چلے آئے تھے اس لئے مہاجر انساری کہلاتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بن سلیم میں ہے بیہ) دوہی شخص تھے۔

ا بن ایحق نے کہا اور بنی ساعد ۃ بن کعب بن الخز رج میں سے دو ہی شخص سعد بن عباد ۃ بن ولیم بن حارثہ بن المی خزیمہ بن ثعلبۃ بن طریف بن الخز رج بن ساعد ۃ جوسر دارمنتخب ہتھے۔

اورمنڈ ربن عمر وبن تنیسن بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن نظلبہ بن الخزرج بن ساعد ق۔سر دار منتخب۔ بدرواحد بیں حاضر رہے اور بیر معونہ کے روز رسول اللّه مثل تنظیم نے انہیں امیر مقرر فر مایا تھا اس امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیر انحنق لیدَمُوث کہلات شے یعنی موں کی بانب تیز چال سے جانے والے۔ مان ہشام نے کہا کہ بعض منذ ربن عمر وبن خفش کہتے ہیں۔

غرض جملہ اشخاص جو بیعۃ العقبہ میں اول وخز رہ میں سے حاضر تھے تہتر مرد تھے اور انہیں میں سے دو عورتیں بھی جو رتیں کے متعلق وعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی بیعت کی اور رسول اللہ (بیعت میں) عورتیں بھی جن ہے متعلق وعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی بیعت کی اور رسول اللہ (بیعت میں) عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے۔ صرف ان سے اقر ارکے لیتے تھے جب وہ اقر ارکرلیتیں تو آپ فرماتے۔ اِذْھَبْنَ قَدْ بَایَا فِعْمَدُیّ.

'' جاؤیس نےتم ہے بیعت لے لی''۔

(پیدو و و رتیل) بی مازن بن نبور میں ہے (ایک) نسیبہ بنت کعب بن عمر و بن عوف بن مبذول بن عمر و بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن جن کی کنیت ام عمارة بھی اور رسول القش آنیا کے ساتھ جنگ میں بھی حاضر ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہن اور ان کے شو ہر زید بن عاصم بن کعب اور ان کے دونوں میٹے حبیب بن زید اور عبدالقد بن زید بھی حاضر رہے ہیں اور ان کے ہٹے حبیب کو بمامہ والے مسیمہ الکذاب انحقی نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ ان سے کہتا تھا۔ کیا تو اس بات کی گوائی و بتا ہے کہ محمد (منی تینی کی اللہ کا رسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھر وہ کہتا کیا تو گوائی و بتا ہے کہ میں القد کا رسول ہوں تو یہ کہتے میں بنیں سنتا۔ وہ ان کا ایک ایک عضو کا نما جا تا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں ان کا انتقال ہوگی اور وہ ان الفاظ ہے پھوزیو دہ نہ کہتے تھے۔ جب رسول اللہ منی تینی سنتا۔ غرض نسیب تو ایمان کا افہار کرتے اور آپ پر درود پڑھتے اور جب مسیمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمانوں کے ساتھ بمامہ کی طرف تعلیں اور بذات خود جنگ میں شرکت کی حتی کہ اللہ تعالی نے مسیمہ کا قبل کر وہ اس حالت سے وہاں سے واپس ہوئیں کہ تلواروں اور برچھوں کے بارہ زخم انہیں گئے تھے۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسبیۃ ہی سے محمد بن کیجیٰ بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت سے سائی۔

اور بنی سلمہ میں ہے (ایک عورت) ام منبع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا بی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة العقبہ تھیں )۔

# رسول الله منالة يَعْمُ برَحْمُ جنَّكُ كَا نزول

محدین اتحق نے فدکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول القد کی آئی آگر کو جنگ کی اجازت نہ سخی اورخون ریزی آ ب کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آ ب کوصرف القد تعالی کی جانب بلانے اورتکلیفوں پر صبر کرنے اور جا ہلوں سے روگر دانی کرنے کا تھم تھا تو قریش آ پ کی قوم کے مہاجروں اور آ پ کے پیردوئ پر فظلم و زیادتی کرتے تھے حتی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آ زمامصیبتیں پہنچا تے رہے اور انہیں بستیوں

سے نکالا ۔ غرض آپ کے پیروؤں ہیں ہے بعض توا پنے دین کے متعلق صبر آز ما مصیبتوں ہیں جتانا تھا وربعض ان کے ہاتھوں ہیں بھینے ہوئے تکیفیں برداشت کررہے نتھا وربعض ان سے بیخنے کے سئے دوسرے شہروں میں بھاگ گئے تھے ان ہیں سے بعض تو سرز مین حبشہ میں چا گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور ہرطرف میں بھاگ گئے تھے اور ہرطرف استر بتر ) تھے۔غرض جب قریش نے اللہ تو لی کے مقابل سرشی کی اور اللہ تو لی نے انہیں جوعظمت وینا چا ہا تھا نہوں نے اس کو تھرا ویا اور اس کے برستاروں اور اس کی تو حید کو مانے والوں اور اس کے نبیش آپئے کی اور انہیں جل اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکیفیں پہنچا کیں اور انہیں جل اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکیفیں پہنچا کیں اور انہیں جل وطن کیا تو ایڈر تی کے مقابل کرنے والوں اور ان برظلم کا ہاتھ بڑھانے والوں وطن کیا آپ کے دین کو تھا منے والوں اور ان برظلم کا ہاتھ بڑھانے والوں سے بدلہ لینے کی اجازت ویدی تو پہلی آپت جو آپ کو جنگ کی اجازت وینے اور آپ کے لئے خون ریز ی

طلا ٹھیرانے اوران پرظلم کرنے والوں ہے لڑنے کے متعبق نازل ہوئی و ہالند تعالیٰ کا حسب ذیل تول تھا۔
﴿ اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقَاتَلُونَ بِآنَتُهُمْ طُلِبُواْ وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِیْرٌ ﴾

''ان لوگوں کو (بھی جنگ کی) اجازت دی گئ جن ہے (زیردی ) جنگ کی جارہی ہے اس وجہ
ہے کہ ان پرظلم کیا گیا ہے اور ہے شہر ابتدان کی امداد پر بزی قندرت رکھنے والا ہے'۔

نَدُ آ ۔۔۔۔ نَدُ (زیک و آیہ یہ ) راج حتی کے اللّٰہ عَالٰہ مُانَہُ کُون ہے کہ ایک معالی کا انعاز ما

تو آپ نے (ندکورہ آیت) پڑھی حتی کہ وَلِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْدِ تک پہنچے (لیحنی تمام کا مول کا انجام اللہ تو لئی ہی کے ہتھے میں ہے) لیعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے طلال کروی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اور لوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی ندھی بجز اس کے کہ وہ القد کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب کہ ہی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکو ق دی اور نیکی کرنے کا تھم دیا اور برائی ہے روکا اس سے مرادر سول القد فی فی اور ترائی ہے روکا اس کے بعد آپ برید آیت نازل فر مائی:

﴿ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتنَّةً ﴾

"ان ہے اس وفت تک جنگ کروکہ فتنہ باقی ندر ہے "۔

یعنی ایما نداروں پران کے دین کے متعلق صبر آ زما آ فتیں نے ڈھاسکیں۔

﴿ وَ يَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف اللہ کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہواور اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش ہو اور اس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش یا تی نہ رہے''۔ يرت ابن برام به هددوم

ابن آعل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی اور انصار کے ندکورہ ء بالاقبیلوں نے فر ، ال برداری اور آپ کی اور آپ کے تبعین کی امداد پر آپ سے بیعت کی اورمسلمان ان کے یاس جا کر پناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ مُنی تینے آئے اپنی قوم کے مہر جروں اور ان مسمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے مدینه کی جانب نکل جانے اور ہجرت کرنے اور اپنے انصار بھائیوں سے جب ملنے کا حکم ویا اور فرمایا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخُوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُونَ بِهَا.

''اللّذے تنہارے لئے ایسے بھائی اور ایب گھر فرا ہم کردیا کہتم وہاں بےخوف رہ سکو گئے''۔ پھر تو تکڑیوں کی تکڑیاں ٹکلیں اور رسول التدمَنَائِیَا کمکہ میں ہی اس بات کا انتظار فر ماتے رہے کہ آپ کو آپ کا یروردگار مکہ سے نگلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فر ، ئے۔

# مدینه کی جانب ججرت کرنے والوں کا ذکر

رسول التدمني فينام كم مهاجرين صحابه مين سب سے يہيے ججرت كرنے والے قريش كى شاخ بن مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالاسد ابن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھے۔جن کا نام عبداللہ تھا۔اصحاب عقبہ کی بیعت ے ایک سال قبل انہوں نے مدینہ کی جانب ججرت کی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله منافی ایم کے باس مکہ میں آ گئے تھے اور جب قریش نے ان کونکیفیں دیں اورانہیں انصار کے بعض افراد کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ کی جانب ہجرت کے ارا دے ہے نکل گئے۔

ابن انتحق نے کہا مجھ ہے میرے والدائخق بن بیار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن الی سلمہ ہے اورانہوں نے اپنی وادی ام سلمہ ہے رسول الله مَثَلَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى مبارك كى روايت بيان كى ۔ام سلمہ نے كہا كہ جب ابوسلمہ نے مدیندگی جانب نکل جانے کا یکا ارا وہ کرلیا تو اینے اونٹ پرمیرے لئے کجاوا کسا اور مجھے اس پرسوار کرا دیا اور میرے ساتھ میرے لڑکے سلمہ بن ابی سلمہ کوبھی میری گود میں بھی دیا اور مجھ کو لے کر اپنا اونٹ کھنتے ہوئے نکلے اور جب انہیں بی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم کےلوگوں نے دیکھانو وہ ان کی طرف جھیٹے اورانہوں نے کہا كتم نے اپنی ذات کے متعلق تو (جحت میں) ہم پرغلبہ حاصل کرلیا ( کہتم اپنی ذات کے متعلق اختیار ہے کہ جو جا ہوکر و جہاں جا ہور ہو جو دین جا ہوا ختیار کرلولیکن ) بیہ بتاؤ کہاس تمہاری بی بی کوہم کیوں چھوڑیں کہتم اسے کے کرشہر بہشہر پھرو۔امسلمہ نے کہا کہانہوں نے اونٹ کی مہار<sup>ائ</sup> ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بنی عبدالا سد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ے اس (کی عورت) کوچھین لیا ہے تو واللہ ہم بھی اپنے بیچے کواس ( اس کی ماں ) کے یاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھرتو میرے بیچ سمہ پر (ایسی) کشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑ ہے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے کر چلے گئے اور بی مغیرہ نے مجھےا ہے یا س روک لیا اور میرے شو ہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے ۔ کہا کہ میرے اور میرے شو ہراورمیرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی بیٹن ہرا یک دوسرے سے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پیر ھ لت ہوگئی کہ ہرروز صبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جاہیٹھتی اور ش م تک روتی رہتی۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یمی حالت رہی یہاں تک کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چچا زاد بھا ئیوں میں سے تھا۔میرے یاں ہے گزرااورمیری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورھم آ گیا تو اس نے بنی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت ) ہے تنگ ولی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گناہ یا یا پہیں خیال کرتے ) کہتم نے اس کے اوراس کے شوہراوراس کے لڑے کے درمیون جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے جھے ہے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے تو اپنے شو ہر کے پاس چکی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شو ہر کے پاس جانے کی اجازت ل گئی تو ) اس وفت بنی عبدالاسد نے بھی میرے بچے کومیرے باس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کرچل نکلی اور ا پنے بچے کو لے لیا۔اورا پٹی گود میں بٹھا لیا اورا پنے شو ہر کے پاس مدینہ جانے کے لئے نگل کھڑی ہوئی۔کہا اور میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے دل میں) کہنے لگی کہ جو بھی مل جائے میں اس کو کا فی ستمجھوں گی کہ( کسی طرح) میں اپنے شو ہر کے پیس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بنی عبدالدار والے عثمان بن طلحۃ بن انی طلحہ ہے ملی ۔ اس نے کہا۔ اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اینے شو ہر کے یاس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کو کی نہیں۔ میں نے کہا۔ وامتدالنداوراس میرے بیج کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تجھے ( تنہا ) چھوڑ ا بغیر کسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھےاورشاعر تھےاورالقرعہ بنت الی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بن جحش کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے باس آج ابان بن عثان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رہیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

ا (ب) تحوجون من هذه المسكية عائجائے هلی ہے ہیں كا ترجمہ میں نے لك ہے۔ (الف ج) میں تحوجون فاء مجمد ہے ہواور (الف) میں تؤرائے مہلمہ كومشد دہجى كر دیا ہے جس كے معنى بمشكل بنانا ہوں گے كداس مسكين عورت كے لئے تم كوئى شكل كون تبين نكالتے ليكن اس كے من كاصله اس مشكل كواور بڑھاد يتا ہے۔ فليتلدين۔ (احمد محودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند حصے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب سے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کررہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سائس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِكُ هُواكُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِ هُواكُ وَالْحُوْبُ بِرَاكِ هُواكُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْكُ هُواكُ وَالْكُ مُواكُورُ وَالْكُ هُولُوكُ وَالْكُ مُواكُورُ وَالْكُ هُولُوكُ وَالْكُورُ وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

ابن ہش م نے کہا کہ حوب کے معنی توجع (دردناک حالت) کے ہیں اوردوسر ہے مقامات پراس کے معنی حاجت کے بھی آئے ہیں اورحوب گناہ کو بھی کہتے ہیں اور بیشعر ابود و ادالا یا دی کے ایک تصید ہے کا ہے۔

ابن اسحق نے کہا پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بن جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسکے خص اور اسکیے باپ دالے ( کمز وراور غیر معروف) شخص پر کیا گریدوزاری کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قل کے معنی واحد کے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔

ابن ہتام ہے اہا کہ فلے کی واحد ہے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے اہا ہے۔ کُلُّ بَنِی حُرَّةٍ مَصِیْرُهُمْ قُلُّ وَإِنْ اَکُثَرَتْ مِنَ الْعَدَدِ برایک شریف کی اولا دکا انج م اکیلا ہوتا ہے آگر چہ کہ وہ شار میں بہت ہوں۔

ابن آخق نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب پھے میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہےاس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارے اتنحاد کومنتشر کردیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ژدیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہید 'عبداللہ بن جمش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جمش (محلّہ) بنی عمرو بن عوف میں 'مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مباجرین جوق درجوق آئے گئے اور بنی غنم بن دودان جواسلام اختیار کر بچکے تھے۔ رسول الله مُنَّا فَیْنَا کے ساتھ سب کے سب جمرت کر کے مدینہ آگئے۔ عبداللہ بن جحش اوران کے بھائی اوراحمہ بن جحش۔ عکاشہ بن محصن۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں بیٹے اورار بدبن حمیر ق۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیر ۃ کہتے ہیں۔

ا بن ایخل نے کہاا ورمنقذ بن نبتیۃ ۔ سعید بن رقیش محرز بن فصلۃ یزید بن رقیش ۔ قیس بن خابر۔عمرو بن محصن ۔ ما لک بن عمر وثقیف بن عمر و۔ ربیعہ بن اکتم ۔ زبیر بن عبیدہ۔ تمام بن عبیدہ۔ سنجرہ بن عبیدہ۔ محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتول میں ہے زینب بنت جحش۔ام حبیب بنت جحش۔ جدامہ بنت جندل۔ام قیس بنت محصن ۔ام حبیب بنت تمامہ۔آ منہ بنت رقیش ۔ نجر ۃ بنت تمیم حمنہ بنت جحش ۔

لَنْحُنُ الْأُولِلَى كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمُ نَزَلُ بِمَكَّةَ حَتَّى عَادَ غَثَّ سَمِيْنُهَا كَهِمُ وه شَقِي وه عَقِيم عَلَا عَثَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بِهَا خَيْمَتُ غَنَمُ بُنْ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا عَدَتْ غَنْمُ وَخَفَّ قَطِيْنَهَا عَلَيْهَا عَمْمُ بن دودان نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور گھر بنا لئے اور پھر بن غنم نے وہاں سے مبح سویے کوچ کردیااوروہال کے رہنے والول کوسفر کرنا آسان ہوگیا۔

الله الله تَعْدُو بَيْنَ مَثْنَى وَ وَاحِدٍ وَدِيْنُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اور ابواحد بن جحش نے بیکھی کہا ہے۔

كُمَّا رَآتُنِي اللهِ آخْمَدَ غَادِياً بِذِمَّةِ مَنُ آخُمَنَى بِغَيْبٍ وَ آرُهَبُ بِبِهِ اللهِ وَ آرُهَبُ بِب جبام احمد نے مجھے دیکھا کہ میں اس ذات کے جروے سے سورے سفر کرنے کے لئے کھڑا ہو محیا جس سے میں بے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔ تَقُولُ فَاِمَّا کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَيَمِّمْ بِنَا الْبُلْدَانَ وَلُتُنَاءً يَثُوبُ

ل (الف) میں این کالفظ ملطی ہے چھوٹ گیا ہے۔ (احرمحمودی)

ع (بن د) میں منھا کے بجائے''و ما ان'' ہے۔اس کے لحاظ سے معنی بول ہوں گے کہ بنی ختم میں سے وہال کوئی بھی شہ چھوٹا اور وہال کے رہنے والوں کوسنر آسان ہوگیا۔ (احرمحمودی)۔ سل (الف) میں قطینھا کے بجائے قطینھا لکھا گیا ہے جوکا تب کی تھے فسمعلوم ہوتی ہے۔ (احرمحمودی)

تو کہتی ہے کہ مہیں سفر کرنا ہی ہے تو بیڑ ب سے دور دوسر ہے مما لک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ۖ وَجُهُنَا وَمُ اللَّهُ الرَّحُمنُ فَالْعَبُد يَرْكُبُ تو میں اس ہے کہا (نہیں دوسرے می لک کوہم نہ جائیں گے) بلکہ یٹر ب ہی ہی ری توجہ قبلہ کا ہے اور (حقیقت تو پہ ہے کہ ) رحمن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کا م کرتا ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجْهِيْ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجہ التداور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جو شخص بھی تبھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدُ تَرَكَّنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَنْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدبُ اور ہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چیخی چواتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحُنُ نَواى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ تَرَاى أَنَّ وَتُوًّا نَأَيْنَا عَنْ بِالَّادِنَا وہ خیال کرتی ہیں کہ جاراا پنی بستیوں ہے دور ہونا اسکیے ہوجانا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم پندیده چیزی طلب کردے ہیں۔

دَعُوْتُ بَنِيْ غَنَم لَحِفْنِ دِمَائِهِم وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی عظم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

آجَابُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللَّهِ الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّحَاةِ فَآوُعَبُوا اللدتعالي كاشكر ہے كہ جب انہيں بلانے والے نے حتى كى طرف اور نجات كى جانب وعوت وى توسب کے سب نے اس دعوت کو تبول کیا۔

أَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ أَجُلُّبُوا وَكُنَّا وَ اَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدِّي ہاری اور ہمارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہمارے خلاف د وسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں ہے مدد دی ایسی مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌّ وَفَوْجٌ مُعَذَّبٌ كَفَوْجَيْنِ آمَّا مِنْهَا فَمُوَفَّقٌ

لے ''بل یٹرب الیوم وجھا'' کے بج ئے (الف) میں''یٹرب منامظنہ'' ہے جس کے معتی بیہوں گے کہ ہمارا خیال تو پٹر ب چینچنے کا ہے اور ہوتا وہ ک ہے جو خدا جا ہے۔ (احمر محمود ک)

سرت ابن بشام ب صدروم کی کی کی این بشام ب صدروم کی کی کی کی کی این بشام ب

جیے دوفو جیس ہیں کہان میں ہےا بک حق کی تو فیق ہے ہدایت یا فتہ ہے اور ایک سزاؤں میں گرفتار ہونے والی۔

طَغَوًا وَ تَمَنُّوا كِذُبَةً وَآزَلَهُمْ عَنِ الْحَقِّ إِبْلِيْسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رہ گئے اور اہلیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم پھسلا ویئے تو وہ محروم رہے اور محروم کرویئے گئے۔

وَرُغْنَا إِلَى قَوْلِ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلَاةَ الْحَقِّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا ہم پیغمبر ( خدا ) محمہ ( سنائیڈِنم) کی بات کی طرف لوٹے اور حق کی سریرستی کرنے والے یاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کرویئے گئے۔

تَمُتُ بِالْرُحَامِ اِلَّهِمُ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِذْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں ہے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقریب حاصل کرتے ہیں اوران رشتوں ہے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَآتُ ابْنُ أُخْتٍ بَغْدَنَا يَأْمَنَنَّكُمْ وَآيَّةً صِهْرٍ بَغْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سا بھانجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سمھیانے کے (ے تعلقات ے ) بعد سرهانے سے امیدی جاسک گی۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا وَ زُيِّلَ آمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ اَصُوَبُ جب لوگ متفرق ہو جا کیں گے اور ان کے درمیانی تعلقات متقطع ہوجا کیں گے تو اس روز حمہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے رائے پرزیادہ سیدھا چنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار میں''ولتناء یشوب'' اور''اذلا تقوب'' ہے وہ ابن اسحق کے سوا دوس ول ہے مروی ہیں۔

ابن مشام نے کہا کہ اس کے شعر میں جو' اذ' ہے اس کے معنی' اذا' کے بیں جس طرح القد تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ ﴾

''لعنی اس وفت جبکه ظالموں کو کھڑ اکیا جائے گا''۔

ابوالنجماعجل نے کہاہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزَاي جَنَّاتِ عَدُنِ فِي الْعَلَالِيُ وَالْعُلَا

پھر جب القد تعالی جزا و ہے تو ہماری جانب سے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اوراعلی ورجہ عطاء قرمائے۔

# (حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ ﷺ مدینہ کی طرف عیاش کے جانے کے حالات ﷺ

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن الی ربیعۃ المحزو وی نظے اور مدینہ پہنچ گئے۔
جھ سے عبد اللہ بن عمر کے آزاد کر دہ غلام نافع نے عبد اللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن الخطاب کی
روایت بیان کی ۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے لیمنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہش م بن العہ ص بن وائل اسہی
نے مدید کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقد م مرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب ( میں
منے ) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص صبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لیمنا چ ہے کہ) وہ گرفتار ہو گیا تو
اس کے دونوں ساتھیوں کو جا ہے کہ چلے جا کیں ۔

آپ نے کہا کہ (دوسرے روز) میج میں میں اور عیاش بن رہیدہ مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہش مہم ہم ہے (ہمارے) پاس آنے ہے روک سے گئے اور بڑی آفتوں میں پھنس گئے اور کا فروں کی ہوتیں قبول کرلیں اور ہم جب مدینہ پہنچ تو بن عمر و بن عوف کے پاس قبامیں اترے اور ایو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام نکلے اور عیاش بن ابی رہیدہ کے پاس پنچ اور بیان دونوں کے پچاز اور بھی فی بھی ہوتے تھے اور مادری بھی فی بھی ۔ وہ دونوں ہمارے پاس مدینہ میں پنچ اور رسول اللہ منا آئے آئے آئے آئے آئے ہمی مکہ بی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش ہے کہا کہ تم ہماری ماں نے قتم کھا لی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہ کرے گی جب تک کہ تمہیں نہ دوکھ لے اور دھوپ میں تمہاری ماں نے قتم کھا لی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہ کرے گی جب تک کہ تمہیں نہ دوکھ لے اور دھوپ میں ہے سائے میں نہ جائے گی جس تک کہ تم ہمارے دان کرنا چاہتے ہیں ۔ خبر دار ان سے بچتے رہنا۔ واللہ! عیاش! واللہ یہ یہ وہ کی میں تکاف وہ مضرور کنگھی کرے گی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور مسلے میں جائے گی۔

(حضرت) عمرنے کہا کہ عمیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قتم پوری کر دوں گا اور میرا وہاں کچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ میں نے (ان سے) کہا تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دار ہوں میں تمہیں اپنا آ دھا مال دید دیتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اوران کے ساتھ جائے کے عمرانے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اوران کے ساتھ جائے پراصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سواکوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ بیں نے ان ہے کہا کہا گرتم نے وہی کیا جوکرنا چا ہتے ہوتو میری بیہ اونمنی لےلو کہ بیفتخب اور مرضی کے موافق چنے والی ہے تم اس کی چیٹے پر سے نداتر واگر تہہیں ان لوگوں سے کسی طرح کا دھوکا معلوم ہوتو اس اونمنی پر نیج نکلو۔

اس کے بعد عین شرائ اونٹنی پر ان دونوں کے ساتھ نظامتی کہ جب بیلوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پر ان سے ابوجہل نے کہا بابا! واللہ! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بوجھ لا د دیا ہے۔ کیا تم اپنی اونٹنی تھوڑی در کے لئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہ کہ انہوں نے تھوڑی بٹھا کی اور ان دونوں نے بھی اونٹ بٹھا کے تا کہ ایک دوسر کے کے سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں اونٹنی بٹھا کی اور انہیں اور دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور دونوں نے اس کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں نے میں داخل ہوئے اور انہیں دیں تو انہوں نے ان کہ با تیں مان میں۔

ائن آخل نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن انی رہیعہ کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں بائدھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بیہود ولوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کروجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ شخص کے ساتھ کیا ہے۔

# عمر شی اند نو کا خط بهشام بن العاص کی طرف

ابن آئی نے کہا کہ نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک حدیث کی روایت میں کہا کہ دھنرت ) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صبر آئر ، تکلیفوں میں کا فروں کی با تیں قبول کرلیں اللہ اس کے نہ فرائص قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو بداللہ قبول فر ما تا ہے جواللہ کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں بہتلا ہونے کے سبب سے کفر کی طرف لوٹ جائے فر مایا کہ لوگ یہ باتیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ می تی ہے نہ تشریف لائے تو ان کے متعلق اور ہماری اور ان کی ان باتوں کے متعلق جو اپنی نبیدت کہا کرتے تھے اللہ عزوجل نے ذیل کی آئیتیں نازل فرما کیں۔

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا لَهُ مِنْ تَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ عَبِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَغُورُ الرَّحِيْمُ وَانْبِيُو إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ

لے خط کشیدہ حصہ کارم مجید (الف) میں نہیں ہے بلہ اس کے بچائے ٹیم قراحتی بلع یاتیکم العداب بعتہ وانتم لا تشعرون ہے۔(احمیمودی)

سيرت ابن اشام ها حدوده

لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مُنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ

''(اے نبی) ان بوگوں ہے کہدد ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت ہے تا امید نہ ہو جاؤ۔ بےشک اللہ تمام گنا ہول کوڈ ھا تک لیتا ہے۔ بےشہہ وہ بڑا خطا پوش اور بڑارحم والا ہے۔اورتم پرعذاب آئے ہے پہلےتم لوگ اینے پروردگار کی طرف رجوع کرواور اس کے فرمانبردار بنو (ورنہ عذاب آنے کے بعد ) پھرتمہاری مددنہیں کی جائے گی۔اور جو بہترین چیز تمہارے پرورد گار کی جانب ہے تمہاری طرف اتاری گئی ہیں اس کی پیروی اس (وقت ) ہے پہلے کرلو کہتم پرا جا تک عذاب آ جائے اور حمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو''۔

( حضرت ) عمر نے فر مایا کہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں ہے ایک خط میں بیآ یتیں لکھیں اور ہشام بن العاص کے باس بھیج ویں۔فر مایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میرے باس مذکورہ آیتیں آئیں تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب وفراز میں ) چڑھتا اتر تا چیا جاتا تھا اوران کا پجھےمطلب میری مجھ میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے ( دل میں ) کہ یا اللہ! مجھے ان کا مطلب سمجھ دے۔ کہا کہ پھر تو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آئیتی جاری ہی نسبت اتری ہیں ہم جو باتیں اپنے وہوں میں کہر تے تھے اور ہماری نسبت جو بچھ لوگ کہا کرتے تھے اس کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پیس گیا اور اس پر 

# ولید بن الولید کا عیاش وہشام کے لئے نکلنا

ا بن النخل نے کہا کہ مجھ ہے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ رسول التدمنی تاہم نے

مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةَ وَ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ. ''عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص کو لانے کون میرے (لیعنی میری امداد کے ) لئے (تيار)ہے''۔

ولید بن ولید نے عرض کی میں آ یہ شمے یاس انہیں لا نے ( کے لئے تیار ) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ ج نے نکل کھڑ ہے ہوئے اور چھپ کر مکہ پہنچے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لے جارہی تھی تو انہوں نے اس عورت ہے کہا اے اللہ کی بندی! تو کہال جاتی ہے۔اس نے کہا میں ان دونوں قید میں گرفتار شخصوں کے پاس جار ہی ہوںاوراس نے انہیں دونوں کے باس جانے کا را دہ ظاہر کیا تو پیجی اس کے پیجیے ہو گئے اوراس مقام کو پہچان لیا اور وہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے اوپر حصت نے تھی۔ جب شام ہوئی تو دیوار بھاند کر ان کے پاس پنجے اور ایک سفید سخت پھر (مروۃ) لے کر ان کی بیڑیوں کے پنچے رکھا اور مکوار ہے ان ہر مار کر انہیں کا ہے دیا۔اس لئے ان کی تلوار کو ذوالمروۃ کہا جاتا تھا پھران دونوں کوایینے اونٹ برسوار کرالیا اورانہیں لئے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے جلے اور ٹھوکر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ ا ہے انگلی! تجھے ہے تو صرف ( ذراس ) خول بہہ گیا اور پیجو تجھے ( تکلیف ) بینجی التد تعالیٰ کی راہ میں پینچی ہے(اس لئے اس ہے کوئی ٹا خوش نہ ہونا جا ہے) پھران دونوں کو لئے ہوئے وہ رسول ابتد ناٹیج کئے۔

## مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی افرودگاہیں اللہ ان سب سے راضی رہے

ابن اتخل نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آسے اور آپ کے قبیلے کے لوگ اور آپ کے بھائی زبیر بن الخطاب اور سراف بن المعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ 'اور حتیس بن حذفة اسبحی جوآب کے داما داور حفصہ بنت عمر کے شوہر تھے' جن کے بعد رسول النّدمنی تَیْزِکم نے انہیں اپنی زوجیت ہیں لیا' اورسعید بن زید بنعمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالله تمیمی اور ان کے دونوں حلیف خو **لی** بن الی خولی' اور ما لک بن الی خولی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ایوخولی بن محبل بن کجیم بن صعب بن علی بن بکر ابن وائل میں سے ہتھے۔ابن ایخق نے کہا اوران کے حلیف بکیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بکیراور عاقل بن بکیراور عا مربن بکیراور خالد بن بکیر' جو بنی سعد بن لیٹ میں سے نتخ بیسب کے سب جب مدینہ آئے تو بنی عمرو بن عوف میں بمقام قباء رفاعہ بن عبدالمنذ ربن زنبر کے یاس انزے اور عیاش بن ابی رہیعہ بھی جب مدینہ آئے تو ( حضرت )عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے یاس مقام سخ میں اتر \_\_\_ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آئی کی روایت جو مجھے سنائی اس میں یہ فسیتایا۔

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ بنونجاروالے اسعد بن زرارہ کے پاس اترے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثان النہدی ہے مجھے روایت بیٹی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ صہیب نے جب بجرت کاارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہتم ہورے یاس بھیک منگوں ( کی سی ) حالت میں آ کے متھے اور ہمارے یاس رہ کرتم مال دار ہے اور اس حالت تک پہنچے جواس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اینے ول کے ساتھ یہاں ہے نگل جانا جا ہے ہو۔ واللہ بیتو ندہو سکے گاصہیب نے ان سے کہاا چھا یہ بتاؤ کہ ا گر میں اپنا تمام مال تمہیں وے دوں پھرتو تم میری راہ میں حائل نہ ہو گے۔انہوں نے کہا ہاں (پیہوسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مال سب حمہیں دے دیا۔

راوی نے کہا کہ پیخبررسول ایندشی ٹیٹی کو پینچی تو آ پ نے فر مایا

رَبِعَ صُهَيْبٌ وَبِعَ صُهَيْبٌ الصبيب فالديش رب صبيب فالديش رب أ

ابن اسحق نے کہا کہ حمز ہ بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور حمز ہ ابن عبدالمطلب کے دونوں حلیف ابوم (ثد کناز بن حسین غنوی \_ ابن ہشہ م نے کہا بعض ابن حسین کہتے ہیں \_

اوران کے بیٹے مر ثدغنوی اور رسول التدمننی تیائی کے آزاد کردہ انسہ اور ابو کبیشہ بی عمر بن عوف والے کلثوم بن ہرم کے بیس قبامیں اتر ہے۔بعض کہتے ہیں کہ (پیلیجے نہیں ہے) بلکہ بدیوگ سعد بن خثیمہ کے پاس اترے۔بعض کہتے ہیں (یہ بھی صحیح نہیں) ملکہ حمز ۃ بن عبدالمطلب بنی نجار دالے اسعد بن زرارۃ کے یاس اتر ے۔غرض پیمختلف رواینتیں ہیں اور عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الجارث اورخصین بن الحارث اور منظح بن اثاثه بن عبدا بن المطيب اور بني عبدالدار والے سويبط بن سعد بن حربیلنة اور بنی عبد بن قصی والےطلیب بن عمبر اور عتبه بن غزوان کے آ زاد کرد ہ خیاب بلعجلان والے عبداللہ بن سلمد کے باس قبامیں از ہے۔

اور عبدالرحمٰن بن عوف دوسر ہے مہر جرین کے ساتھ ۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع کے یاس بلحارث ہی کے احاطے میں اتر ہے اور زبیر ب العوام اور ابوسر ہ بن انی کر ہم بن عبدالعزی۔منذر بن عقبہ بن اھيجة بن الجلاح کے پاس مقام عصبہ میں بنی بجھی کے احاطے میں اترے اور بنی عبدالدار والے مصعب بن عمير بن ہاشم۔ بني عبدالاشہل والے سعد بن معاذ بن النعمان کے باس بني عبدالاشہل کے احاطے میں اترے۔اورابوحدیفہ بن عتبہ بن رہیداورا بی محدیفہ کے آزاد کر دہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہبرۃ بن ابن رہم لکھا ہے (احمرمحمودی)۔ سے (الف) میں ابن حذیفہ غلط لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھرالی حذیفه آربای (احدمحودی)

ابن ہش م نے کہا کہ س لم بن افی حذیفہ ثبیۃ بنت یہ ربن زیر بن عبیدا بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس کے آزاد کردہ تنے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے اللہ بن ما لک بن الاوس کے آزاد کردہ تنے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن منتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کواپنامتبنی بنالیا اس لئے ابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم کہلانے گئے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعار ابوحذیفہ بن عنبہ کی زوجیت میں تھی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کردہ کہلانے لگے۔

ابن ایخی نے کہا اور عتبہ بن غزوان بن جابر بنی عبدالاشہل والے عبادا بن بشر بن وقش کے پاس بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے اور عثران بن عفان۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن الممنذر کے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کا مرشد کہا۔ اور کہ، جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افراد خشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افراد خشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے۔ القد (بی ) کو علم ہے کہ کوئی بات میں جے۔

# 

رسول الله منافیظیم این صحابہ کے ججرت کرجانے کے بعد مکہ ہی جیں اپنی ججرت کی اجازت ملنے کا انتظام فرماتے رہے اور مہما جروں میں سے کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ ندر ہا بجز ان لوگوں کے جوگر فقار کر لئے گئے یا صبر آز ماتکلیفوں میں مبتلا کئے گئے مگر علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قیافتہ الصدیق رضوان اللہ علیہ ۔ ابو بکر ہار باررسول اللہ من افتیا ہے ججرت کی اجازت طلب کرتے تھے تورسول اللہ من اللہ فیانی ہے ججرت کی اجازت طلب کرتے تھے تورسول اللہ من اللہ فیانی ہے ابو کرتے :

لَا تَعْحَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا یداللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی بیدا کردے''۔ توابو کمرکوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن آخق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ شُخِیَّۃ کی تمایت میں ایک جماعت فراہم ہوگئی اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیجی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جاسے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقد م کواپنی قیام گاہ بنایا ہے اوران (انصار) کے پاس محفوظ حکہ حاصل کرلی ہے تو انہیں رسول اللہ من کے سب سی خلائے کی جڑھائی کا خوف ہوا اور وہ بمجھ گئے کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیا ہے تو سب کے سب دار الندوہ میں آپ کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بید دارا ندوہ قصبی ابن کلاب کا گھرتھ جس میں مشورہ کئے بغیر قریش کسی معاطع کا فیصلہ نہ کرتے تھے جب انہیں آپ سے خوف ہوا تو اس میں مشورہ کرنے میں مشورہ کرنے کے جب انہیں آپ سے خوف ہوا تو اس میں مشورہ کرنے کے کہ کہ رسول اللہ مُنَّ اللّٰ کے متعلق کیا کریں۔

ابن آخل نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹ نہیں سمجھتا عبداللہ بن ابی بختے سے اورانہوں نے ابوالجماح مجاہد بن جمیر وغیرہ سے جن پر میں جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا اورانہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت من کر مجھ سے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ تفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دارالندوہ میں رسول اللہ فائیڈ آئے کے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام بوم الزحمة رکھا گیا تھا اوران لوگوں سے ابلیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آ ملا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دارالندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑ ابوگیا جب ان لوگوں نے اس کو میں آ ملا جوایک موٹی چا دراوڑ سے تھا اور دارالندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑ ابوگیا جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز سے پر کھڑ اور کھا تو اس سے کہا بڑ سے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بڑا اس کے درواز سے چھی تم کہو (وہ) سے ادرامید ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دبی اور فیر خوا بی میں کوتا بی نہ گیا ہے تا کہ جو پچھتم کہو (وہ) سے ادرامید ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دبی اور فیرخوا بی میں کوتا بی نہ کرے گا۔

انہوں نے کہا انجھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے بورے مرغنے جمع ہو گئے تنھے۔

ل (الف) میں عن مجاہدین بن جبیرانی الحجاج عن عبداللہ بن عبس وغیرہ ممن لا اتھم عن عبدالله ابن عباس ہے لینی عبداللہ بن عباس کا نام فلطی ہے کررہوگیا۔

د وسرے جن کی تعدا د کا شارنہیں ہوسکتا۔ اس کے بعدا یک د وسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کمچہ جیووا مقد! اب ہمارے عداوہ دوسرے لوگ اس کے بیپرو ہو چکے ہیں۔ان کے ساتھ ہوکر ہم پراس کے حمد کرنے ہے اب ہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب ل کررائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشور ہ کیا اور ان میں ہے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے لو ہے ( کی جنگزیوں اور بیڑیوں ) میں جکڑ کر کہیں بند رکھوا وراس کی موت کا انتظار کر و کہ جس طرح اس کے ہے شاعروں پر جواس سے پہیے ( زہیرو نا بغدوغیرہ ) گزر بھے ہیں موت آئی اس کوبھی موت آئے تو شیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ وامتدا گرتم نے اس کوقید رکھا۔جس طرح تم کہہ رہے ہوتو جس کوتم نے بند رکھا ہے اس کا تھم اس بند در واز ہے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اوراس کوتمہارے ہاتھوں ہے چھین لے جائیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا د کوتمہارے مقابلے میں بڑھائیں اور تمہاری حکومت مر غد بہ حاصل کرلیں میتمبارے سئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوجو۔ پھرانہوں نے مشور ہ کیااوران میں ہےا یک شخص نے کہ کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو جلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے یاس ہےنگل جائے گا تو وابتد جمیں کوئی پر وانہیں کہ وہ کہاں چلا گیا یا کہاں ب بسا اور جب وہ جماری آئکھول سے اوجھل ہو جائے گا اور جمیں اس سے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اس طرح درت کرلیں کے جیسی پہلے تھی تو شیخ نجدی نے کہ نہیں! وامتد! تمہاری بیرائے (مجھی) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتارا ورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں ہر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونہیں دیکھا۔ واللہ! اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تقبرے گا اُن پراینے اس کلام و گفتار سے ایسا غلبہ حاصل کرلے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا کیں کے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعیتہ ہیں پا مال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں ہے چھین لے گا اور پھر وہ تمہارے ساتھ جو جا ہے گا سلوک کرے گا اس کے متعبق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے میں نہیں مجھتا کہ اب تک تم میں ہے کسی نے اس کا خیال کیا ہو۔سب نے کہا۔

اے ابوالکم آخروہ کیارائے ہے۔ اس نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد۔
نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار
دے دیں اور یہ سب اس کے پاس پہنچیں اور اس کوان تکواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں کو یا ایک
صفحف کا وار ہے اور (اس طرح) اس کو تل کر دیں۔ تب ہم اس سے (بے فکر ہو سکیں سے اور) چین پاسکیں گے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیبوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد من ف اپنی قوم کے تم م افراد ہے جنگ نہ کر عمیں گے اور ہم ہے خون بہالینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا توشیخ نجدی نے کہا ہات تو بس یبی ہے جوال شخص نے کہی۔ یہ الیبی رائے ہے جس کے سواا ورکوئی رائے (ٹھیک)نہیں۔اس کے بعد سب اوگ اس پرا تفاق کر کے ادھرادھر جیے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ مذکورہ مشورے کے بعدرسول اللہ منی تیزا کے پاس جبر میل آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستریر آ رام ندفر مائیں جس پر آپ روزاند آرام فر مایا کرتے تھے۔

(رادی نے ) کہا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انتظار کرنے گئے کہ آپ سوجا کمیں تو آپ پر جملہ کریں اور رسول مُنافِیّنِ فیمنے ان لوگوں کوان کے مقامت پر ملاحظہ فرمایا تو علی بن ابی طائب رضوان القدعلیہ سے فرمایا تم میرے بستر پر سوجا وَ اور میری بیسبز حضر می چا دراوڑھ لو اور اس کی طرف ہے تم تک کوئی ایسی چیز بہنچ نہ سکے گی جو تہ ہیں نا بیند ہواور رسول الته مُنافِیّن فیر بیات رام فرمایا کرتے تو اس کی طرف ہے تم تک کوئی ایسی چیز بہنچ نہ سکے گی جو تہ ہیں نا بیند ہواور رسول الته مُنافِیّن فیر بیات رام فرمایا کرتے تھے۔

(راوی نے ) کہا کہ اس حالت میں رسول اللّٰہ مَنَّاتِیَۃِ ان کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھر خاک لی اور قر ماما ·

نَعَمُ أَنَّا الْقُولُ ذَٰلِكَ أَنْتَ أَحَدُهُمْ.

'' ہاں میں پیر باتنیں کہتا ہوں (اور ) تو بھی انہیں میں سے ایک ہے (جو آ گ میں جلائے جا کیں گے )''۔

يرت ابن بشام چه دهه دو ا

اورالقدتعالی نے آپ کے دیکھنے سے ان کی بینائیوں کوروک لیا اور وہ آپ کو دیکھے نہ کتے تھے اور آپ ان کے سرول پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ یسین کی بیآ بیتی پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَسَن وَالْقُرُ آنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اِلَى قَوْلِه) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَنْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

''یسٹین (اےانسان کامل) حکمت والے قرآن کی قشم تو (اللہ کی طرف ہے) بھیجے ہوؤں میں ے ہے(اور) سید ھےرائے پر ہے۔ان آیوں تک آپ نے تلاوت فر ، کی۔اورہم نے ان کے آ گے اور ان پیچھے ایک قشم کی روک بنا دی ہے اور ان ( کی آتھھوں) پر پر دے ڈال دیئے میں کہوہ دیکھتے (ہی)نہیں''۔

یہ ں تک کہ رسول اللہ شخاتیز فم ان آیتوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں ہے کو کی شخص باقی نہ ر ہاجس کے سر پرآپ نے خاک نہ ڈالی ہواس کے بعد پلٹ کرآپ جہاں جانا جا ہتے تھے چلے گئے۔ پھران کے پیس ایک شخص آیا جوان میں ہے نہیں تھا اور کہاتم ہوگ یہاں کس چیز کا انتظار کرر ہے ہو۔انہوں نے کہا محمد ( سَلْ بَيْنِهُ ) كا - اس نے كہاا مقد ئے تتہبيں محروم كرديا - وامقد محمد ( سَنْ تَنْتُهُ ) تمہار ہے سامنے نكل گيا اورتم ميں ہے كسى کونه چھوڑ اجس کے سر پرخاک نہ ڈالی ہواور پھروہ اپنے کام کو چلا گیا۔ کیاتم لوگ اپنی حالتوں کونہیں دیکھےرہے ہو۔ ( راوی نے ) کہا توان میں ہے ہر تخص نے اپناہاتھ اپنے سر پر رکھا تو دیکھا کہ اس پر خاک پڑی ہوئی ہے پھروہ لوگ ( دیواروں پر ) چڑھ کر جھا تکنے لگے اور بستر پر رسول القد ٹن ٹیٹے کی چا دراوڑ ھے ہوئے علی کو دیکھا اور کہنے گے واللہ! بے شبہہ ریمحمد ( منی تیونم) سور ہا ہے اور اس پرخود اس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر ہے اٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے ميح کہاتھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ ( کے قبل ) کے لئے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق الله تعالیٰ نے جوقر آنی آپتی نازل فر مائیں ان میں سے پیھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ أَلَّذِينَ كَفَرُّوا الآيه ﴾

''(وودن یا دکر) جبکه تیرے متعلق کا فر جالبازیاں کررہے تھے۔ آخرآ بیت تک''۔

اوراںتدعز وجل کا پیتول بھی ہے:

﴿ اَمْ يَعُولُونَ شَاعِر نَتُربُصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَربُصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمَتَربَصِينَ ﴾ '' بلکہ بیاوگ تو کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے ہم اس کی موت کے حادثے کے منتظر رہیں گے (اے

نی) تو کہدد ہے کہتم بھی انتظار کرواور ہے شہد میں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہول ( کہتمہاری موت کا وقت آجائے )''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے ہیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

آمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْسِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهُو لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ كيا توموت اورموت كنزول سے در دمند ہے حالا تكه زبانه گھبرائے والوں يا در دمندول سے اينا عمّا ب دورنيس كر ديتا۔

يربيت اس كايك تعيد كا بـ

ابن آخل نے کہااس وفت اللہ تعالی نے اپنے نبی منگائیز کم کو جمرت کی اجازت دی اور ابو بمر مال دار شخص تصاور جب آپ نے رسول اللہ منگائیز کم ہے جمرت کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ منگائیز کم نے فر مایا لا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا بدا ملہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کرد ہے''۔

تو آپ کوامید بندھ گئی کہ اس ساتھی ہے رسول اللہ منٹی ٹیٹی کی مرادخودا پی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آپ نے ایسا فر مایا تو ابو بکرنے دواونٹنیا ل خرید لیس اور انہیں اپنے گھر میں چارہ ڈالتے ہوئے اسی بجرت کے سامان کے طور پر روکے رکھا۔

### رسول الله مَنَا عَيْنِهُم كي مدينه كي جانب ججرت كے واقعات

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے ام الموشین عائشہ ہے روایت من کربیان کی کہ ام الموشین نے کہا کہ رسول الله منظیۃ ابو بکر کے گھر آنے میں بھی تامل نہ فر ماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توضیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اپنے رسول القد من اللہ ہے اور مکہ ہے اپنی قوم کے درمیان سے نکل جانے کہ اس وقت آپ کی اجازت مرحمت فر مائی تو رسول اللہ من اللہ علی ہیں وہ پہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نا کرتے ہے۔

ام الموسین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکرنے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نتی بات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لئے اسپے تخت سے ہٹ مگئے اور

رسول النَّدَمُنَّ النِّيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رسول التَّدَ النَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ رسول التَدَمُنُ النِّذِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

أَخُرِجُ عَيْنَىٰ مَنْ عِنْدَكَ.

'' جولوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہٹا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف میدمیری دونو ل لڑکیاں ہیں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ان کے رہنے میں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ اَذِنَ لِي فِي الْحُرُورِ جِ وَالْهِحُرَةِ.

'' امتدتعا ٹی نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے''۔

كها كدابو بكرنے عرض كى:

الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

"اےاللہ کے رسول ( کیا میں بھی آپ کے ) ساتھ رہ سکتا ہوں۔

فرمايا:

الصَّحْبَةُ. "(إل تم بحى) ساته رموك "\_

ام المونین نے کہا کہ جھے اس سے پہلے بھی میہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی فخص خوشی سے بھی روتا ہے جتی کہ میں نے اس روز (اپنے والد) ابو بحر کو دیکھا کہ وہ رور ہے تھے۔ پھرعرض کی اے اللہ کے نبی! بیہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو نی وائل بن بحر کا ایک شخص تھا اور اس کی مال بن سہم بن عمر و کی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت پر تھہر الیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیس کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

ابن اتحل نے کہا کہ جھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول مَنْ النَّیْزَ کُسے کے خبر آپ کے نگلنے تک بجز علی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدیق اور آل ابو بکر کے سواکسی اور کوئیس ہوئی یعلی کوتو۔ جیسا کہ جھے معلوم ہوا ہے۔ خود رسول الند مَنْ النَّهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الل



#### رسول التستَّلُ عَيْنَةِ م كے حالات عار میں ابو بکر کے ساتھ



ابن اتحق نے کہ کہ جب رسول اللہ میں ایک کا عزم فرمالیا تو ابو بکر بن ابی تی فد کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر دونوں نے کوہ ٹور کے ایک عار کا قصہ فرمایا جو مکہ کے شیم جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکر نے اپنے فرز ندعبداللہ بن ابی بکر کو تکم فرمایا جو مکہ کے شیم جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکر نے اپنے فرز ندعبداللہ بن ابی بکر کو تکم دے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ با تیم سنتے رہیں۔ جوان دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعنق کیا کہتے ہیں اور جو بچھ دن بھر میں ہواس کی خبرشام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عام بن نبیرہ کو تھم دے دیا تھا کہ آپ کی بکریاں دن میں چراتار ہے اور شام میں ان کے پاس عار میں لاکے اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے بعض اال علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ من ا اور ابو بکر عار کے پاس رات کے وقت پہنچے تو رسول اللہ من اللہ بیا ابو بکر اندر گئے اور عار کو بیرو کیھنے کے لئے (ادھرادھر) شولا کہ اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہوتو معلوم ہو جائے اور خود خطرے میں پڑ کر رسول اللہ من الل

ابن اکن نے کہا کہ رسول التر کی تی کے ساتھ البو بکر غاریس تین روز رہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس فخص کے لئے مقرر کے جو آپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبداللہ بن بکر دن ہیں قریش کے ساتھ انہیں ہیں رہا کرتے تھے اور جو پکھ مشورے وہ کرتے اور رسول اللہ کی تی البو بکر کے متعلق جو پکھ وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو وونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا دیتے ۔ اور ابو بکر کے آزاد کر دہ عام بن فہیر ہ مکہ والوں کے چروا ہوں ہیں بکریاں چراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود دے دو صفح اور انہیں ذی کرتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس سے مکہ جاتے تو عام بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے بیچھے ہو جب جب جب بین روز گزر گئے اور لوگوں کی بے بیٹی آپ جب دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اون کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنا اور نے لیکن این کا جب کی بان کی بر سے کہ کر آپ اور اساء بنت الی بکر آپ دونوں کے چڑے کا تو شدوان لے کر آئی اور اس کے بیٹر ان کا باندھن انجول گئیں اور جب بندھن (بینی رسی جس کو پکو کر اٹھایا جاتا ہے اور کسی چیز سے لاکایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (بینی رسی جس کو پکو کر اٹھایا جاتا ہے اور کسی چیز سے لاکایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (بینی رسی جس کو پکو کر اٹھایا جاتا ہے اور کسی چیز سے لاکایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو قوشہ ان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنانطاق ( لیعنی کمر کو باندھنے کا کپڑایا دو پٹہ) کھوما اور اسے تو شہ دان کے بندھن کے بجائے استعال کیا اور اس سے اسے باندھ دیا اس لئے اساء بنت الی بکر کو ذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم سے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی تو جیہ سے ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی تو جیہ سے ہے کہ جب انہوں نے دویٹے کو چھاڑ کر دو حصے کو ڈالے اور ایک حصے سے تو شددان لڑکا ویا اور دوسرے حصے کو کمرہے ہا ندھ لیا۔

ابن المحق نے کہا کہ جب ابو بکرنے دونوں اونٹنیاں رسول اللّٰدُمَنی تَیْنِیُمُ کے سامنے پیش کیس تو ان دونوں میں جو بہترتھی اس کوآ گے رکھااور عرض کی آپ پرمیرے ماں باپ فیدا۔سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول اللّٰہ مَنی تَیْنِمُ نے قر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكُبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیر اندہو''۔

توعرض کی۔اےالتد کےرسول آپ پرمیرے ماں باپ فداید آپ کی نذر ہے فر ماید۔

لَا وَلَكِنْ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ.

'''نبیں (ایبانہیں) کیکن تم نے اسے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اتنے میں فرمایا:

قَدْ أَخَذْتُهَا بِلْإِلْكَ. "مِن فِي الساس قَمِت مِن لِللَّالِكَ. "مِن فِي السَّاك قَمِت مِن لِللَّا

عرض کی۔اے اللہ کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے اپنے آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواپنے بیچھے بٹھالیا کہ رائتے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے اساء بنت ابی بکر سے (بیہ) روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا تین اور ابو بکر نکل گئے۔ ہی رے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف چلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہا تھو اٹھایا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پر ایک ایساتھ پٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔



(اساء نے) کہا کہ پھروہ لوگ لوٹ سے اور ہم تین روز تک الیبی حالت میں رہے کہ رسول اللّٰہ مَلَیْقِیْمُ

کس طرف تشریف لے گئے جمیں اس کاعم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کی کشیبی جانب ہے عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اورلوگ اس کے پیچھے پیچھے جے جدرہے ہیں اس کی آوازمن رہے ہیں لیکن وہ دکھائی شددیتا تھا یہاں تک کدوہ مکد کی بلند جانب سے بیکہتا ہوا نگل گیا۔

حَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ ٥ ﴿ رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى أُمَّ مَعْدِ التد'لو گول کا پروردگار'ان دونوں رفیقوں کواینے پاس کی بہترین جزا دے جوام معبد کے دونوں خیموں میں اترے ہیں۔

هُمَا نَوَلًا بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَٱفْلَحَ مَنْ آمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ وہ اتر ہے تو نیکی کواینے ساتھ لئے ہوئے اور پھرش م ہوتے ہوتے چلے گئے۔ ترقی اسی نے پائی (اور)وہی کھلا کھولا جومحمد (مَنَاتِيَّةِمُ) کارفِق ہوگیا۔

لِيَغْضِيُ بَيِي كَغْبِ مَكَانَ فَتَأْتِهِمُ وَمَقْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ بی کعب کواینے زنان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے کہ وہ ایما نداروں کے انتظار کرنے (یائٹہرنے ) کے مقام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ام معبد بنت کعب بن کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا قول " حَلاَ خَيْمَتَى أَمْ مَعْدَدٍ " اور الهُمّا مَزَلًا بِالْبِرِّ ثُمَّ تَرَوَّحًا " ابن الحق كي سوا دوسرول كي روايت بـــ ابن اتحق نے کہا کہ اساء بنت انی بکرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن ) کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الله مُغَالِيَّة لِمُ نے کس سمت کارخ کیا ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کی توجہ مدینہ کی جانب ہے اور وہ جا تھے۔ رسول اللهُ مَنْ النَّيْرَةُ إلى ابو بكر \_ ] زا دكر دوعا مربن فبير واورعبدالقد بن ارقط آپ دونوں كورا ويتانے والا ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ عبداللہ بن اربقط کہتے ہیں۔

# ابوقحا فہ کا اساء کے پاس آنا

ا بن انتخل نے کہا کہ مجھ سے بیجی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والدعباد نے ان کی دادی اساء بنت انی بحر کی روایت سنائی کہ اساء نے کہا کہ جب رسول القد من اللہ اور آپ کے ساتھ ابو بمرجمی نکل کئے تو ابو بمرا بناتمام مال اٹھانے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل کئے تو ابو بمرا بناتمام مال افھانے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے ہزار درہم تھے آپ انہیں اپ ساتھ لے کر چلے گئے۔ اساء نے کہ کہ میرا داوا ابو قیافہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہا والقد میں بجھتا ہوں کہ اس نے ابنا ہال اپنے ساتھ لے جا کر تمہیں و کھ دیا کہ کہ میں نے کہ ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سہ مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان میں رکھا جس میں میرے والد اپنا ہال رکھا کرتے تھے اور میں نے اس پر ایک کپڑ اڈ ال دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آب اپنا ہاتھ اس مال پررکھئے۔ کہا آخر انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر کھا اور کہا جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر بچھ ڈ رک بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کہ کو اگر کہا کہ جس نے بخدا پکھ بھی نہ کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کائی ہے صلانکہ انہوں نے ہم رے لئے بخدا پکھ بھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے جا ہا کہ اس طریقے کے بوڑ ھے کو تسکین دے دوں۔

# سراقہ کی حالت اوراس کا سوار ہوکر رسول اللّمِنَالِيَّيْنِ کے بیجھے جانا ﷺ

لے (الف) میں المشیخ کے بجائے المشیع مکھا ہے لیٹن فا ومنقو طہ کا نقظہ نائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں اند ساتحت ہے لیکن دوسر نے ننول میں اند مسکت ہے اور بہی صحیح معلوم ترتا ہے جس کے معنی میں وہ فاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکلاجس کونا پسند کرتا تھا اور وہ آپ کو (رسول القد فائیڈ کھر) کوئی ضرر نددیتا تھا۔ کہا کہ جھے امید تھی کہ میں آپ

کو قریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش ہے سواونٹنیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہو کر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر انگھوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھو کر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (ول میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیم نکالے اور ان سے فال دیکھی تو پھر وہ کی تیم نکلا جس کو میں ناپند کرتا
تھا اور وہ آپ کوئی ضرر دینے والا شرقا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرئے کے سواد وسری کسی حالت کو قبول
کرنے سے انکار کردیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میم انگھوڑ ادوڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھو کر کھائی اور میں اس
پر سے گریڑا۔ کہا میں نے (ول میں) کہا آخر یہ کیا بات ہے۔

پھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکل جس کو میں پہند نہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کوئی ضرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کوقبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے بچر ٹھوکر کھائی اوراس کے ایکلے پیرز مین میں دمنس گئے اور میں اس پرسے گریڑا۔

پھر گھوڑے نے اپ بیرز مین سے نکا لے تو اس کے ساتھ ہی بگو لے کی طرح دھواں نکلا۔ کہا کہ جب
میں نے بیرہالت دیکھی تو جان گیا کہ آپ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہ کہ پھر
تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن بعثم ہوں مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ
میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایسی بات پہنچ گی جس کوتم پندنہ کرو کہا تو رسول
التد مَنَّ اللّهِ مُنَا اللّهِ مُنَا اللّهِ مَایا:

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنًّا.

''اس سے کہو کہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے''۔

کہا تو ابو بکرنے مجھ سے وہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو۔ فرمایا:

أَكْتُبُ لَذَيَا اَبَابَكُوٍ.

''اے ابو بکر اس کولکھ دو''۔

کہا آخرابوبکرنے کسی ہٹری یا کسی چٹھی یا کسی ٹھیکری پر ایک تحریرلکھی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لے لیااورا پیئے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھا اس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیااور خاموش رہا یہاں تک کہ جب رسول القد فاقی آئے کہ فتح فر مایا اور حنین وطائف (کی جنگوں) ہے فارغ ہوئے تو اس تحریر کو لے کر نکلا کہ آپ سے ملوں اور مقام بھر انہ میں میں آپ سے ملا اور آپ کے لفکر میں انسار کے رسالے میں واخل ہو (نے) گیا تو وہ لوگ جھے برجھوں سے مار نے لگے اور ہٹ جاہٹ جا کہا (آخر) تو جاہت کر ساتھے۔ واللہ! (جھے اس وقت ایسا کیا ہے۔ کہا میں رسول اللہ مُنافید فی کے میں گیا اور آپ اپنی او منی پرتشریف فرما تھے۔ واللہ! (جھے اس وقت ایسا معلوم ہور ہا تھا) گویا میں آپ کے بندلی کو دکھے رہا ہوں کہ وہ رکاب میں تھجور کے درخت کے گا بھے کی سی معلوم ہور ہا تھا) گویا میں آپ کے بندلی اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ میری نسبت (سفید اور نرم) ہے کہا میں نے اس تحریر کو لئے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ میری نسبت آپ کی تحریر ہوں اللہ فائی تی تا ہے کہا میں انہ بن بعضم ہوں تو رسول اللہ فائی تی تا ہے نہ میں ایسا کے میں مراقہ بن بعضم ہوں تو رسول اللہ فائی تی تا ہا تھا۔

يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ.

" (آج کا دن ) وعدوں کے بورا کرنے اور نیکی کرنے کا ہے"۔

اس کومیرے قریب لاؤ۔ کہاتو میں آپ کے قریب گیا اور اسلام اختیار کیا۔ پھر میں نے ایک بات یا د کی کہ اس کے متعلق رسول اللہ فائڈ آئے اسے دریا فت کروں لیکن وہ بات مجھے یا د نہ آتی تھی گر میں نے عرض کی یا رسول اللہ! بھولے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں نے اسے اپنے اونٹوں کے لئے بھر رکھا ہے کیا اگر میں انہیں یانی بیلا وُں تو مجھے کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا:

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَرَّى آجُرٌ.

'' ہاں۔ ہر پیا سے مبکروالی چیز کے متعلق اجر ہے'۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااور رسول اللّه طَلَّ اللّهُ عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّ

### رسول الله منالية على المجرت كوفت كي منزليس

ابن ایخل نے کہا کہ جب آپ کوراہ بتائے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے نتیبی جھے سے لے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندر کے ) کنارے کن رے عسفان کے بنچے سے چلا۔

پھرائی کے نیچے سے ہوتے ہوئے لے گیا پھر قدید سے گزرنے کے بعد وہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نگلا اور خرار میں لایا پھر تعیۃ المر ۃ سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے گیا۔ ابن مشام نے کہالفتا۔ معقل بن خو بلدالہذ لی نے کہا ہے۔

نَوْیُعًا مُحْلِبًا مِنْ اَهُلِ لِفْتِ لِحِیّ بَیْنَ اَثْلَاَ وَالنِحَامِ
(میں مدح وستائش کرتا ہوں) اس پر دلی کی جس کو اس کی قوم میں سے نکال ما یا گیا ہے جو
دوسروں کی امداد کرنے والا اور مقام لفت کے رہنے والوں میں سے اس قبیلے کا ہے جو مقام
اثلة اور نحام کے درمیان رہنے والے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے نقف کے وحثی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گزرااور پھرمجاج کے دحثی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلا ابن ہشام کے قول کے موافق بعص اوگ مجاح کہتے ہیں۔

پھرمجاح کے مقام مرنج سے ہوتے ہوئے مرنج کے مقام ذک الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا بھر الا جر د پر پھر انہیں بطن اعدا دے مقام ذی سلم میں لے گیا جومبین کے جنگلی جانو روں کا جنگل ہے۔ پھرعبا یید پر۔

ابن آخل نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر ہے گز رااورابن ہشام کے قول کے موافق بعض القاحة کہتے ہیں۔

پھرائیس لئے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے سواریوں میں ہے کی نے دیر کی تو رسول اللہ فائیڈ اللہ نے نئی اسلم کے ایک شخص کوجس کا نام اوس بن جحرتھا اپنے ایک اونٹ پر سوار کر الیا جس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے گئے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے ) ایک چھوکر ہے کو بھیجا جس کا نام مسعود بن ہدید ہ تھا۔ پھر آپ کا راہ بتلانے والا آپ کو لئے ہوئے عرج سے نکل کرعائر نامی پہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے غائر کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جی کہ آپ کوطن رئم میں اتارا۔

پھرآ پ کو بن عمرو بن عوف کے یاس قباء پس لایا۔

ماہ رہے الاول کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ ہیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (بیعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔۔

# رسول الله من الله عنه میں قیام اور وہاں آپ کے نزول کے کے مقامات اور مسجد کی تعمیر کے مقامات اور مسجد کی تعمیر

راوی نے کہ پھرتو ہم رسول امتد کی تی جو آپ ہی جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ ایک کھجور کے درخت کے سایے میں تھے اور آپ ایک کھجور کے درخت کے سایے میں تھے اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھانہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئی حالا نکہ وہ آپ میں اور ابو بحر میں امتیاز نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ کا ایڈ کا بیٹے سابیہ ہٹا۔ تو ابو بحر اٹھے اور آپ پر اپنی جا در سے سابیہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بہیجا تا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللّہ مُنَا اللّہ اللّہ کے بیان کے لحاظ ہے۔ بن عمر و بن عوف والے کلاؤم بن ہدم کے پاس احت ہیں (نہیں) بلکہ سعد کلاؤم بن ہدم کے پاس احت ہیں۔ اور جولوگ کلاؤم بن ہدم کے پاس احت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بن ضیفہ کے پاس احت کے اور جولوگ کلاؤم بن ہدم کے پاس احت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللّہ مُنَا اللّه کا فیکھ میں ہوم کے گھر ہیں لوگوں (سے منے)

کے لئے تشریف فرما ہوا کرتے ہے اس لئے کہ وہ مجرد ہے اور ان کے بی بی بیچ نہ ہے اور رسول القد من شیخ کے مہ جرین صحابہ میں بن بیا ہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اس وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ آ پ سعد بن ضیمہ کے گھر اترے ہے اور سعد بن ضیمہ کے گھر کو لوگ' بہت العزاب' لینی کنواروں کا گھر کہا کرتے ہے۔ واللہ عالم کہ ان میں ہے کو ل سی بات واقعی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے ابو بکر الصدیق۔ بی الحارث بی الخزر ہے ہیں کے ایک شخص ضبیب بن اساف کے پاس مقام سی میں ازے اور ایک کہنے والا یہ بھی کہنا ہے کہ ( نہیں ) بلکہ آپ کی فرودگاہ بی الحارث بی الحارث بی الحراث بی بی الحراث بین الحراث بی الحر

اور علی بن ابی طالب رضوان امتدعایہ مکہ میں تین دن اور تین رات رہ ہتا کہ رسول امتد تن تا گئی ہائی۔

سے لوگوں کی جو جوا مانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس دے دیں۔ یباں تک کہ جب آپ ان کی واپسی

ے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول القدّے آ ملے اور آپ کے ساتھ ہی کلٹوم بن ہم کے پاس الرے۔

اور علی بن ابی طالب فر مایا کرتے تھے کہ آپ کی اقامت قبایش ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دورا تیں رہی۔ اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا۔ فر مایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہو گھا۔ فر مایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہو گھا۔ فر مایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہو گھا کہ آتا ور بیاس کورت کواسپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کورت کواسپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کورت کواسپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کورت کواسپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کورت کواسپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور بیاس کے لیتی۔

فر مایا کہ جھے اس کی حالت پر شہبہ ہوا تو ہیں نے اس ہے کہاا ہے ابتد کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر رات تیرے لئے تیرا درواز ہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نکل کراس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے پچھ نہ پچھ دے جاتا ہے۔ ہیں نہیں جو نتا کہ وہ کیا (ویتا) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عور ست ہے۔ تیرا کوئی شو ہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ سہل بن حنیف بن وا ہب ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہیں ایس عور ت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو اپنی قوم کے بتو ں پر چھاپہ مارتے ہیں اور انہیں تو ڑکراس میں سے پچھے بچھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں ایندھن بنالواور جب سہل بن حنیف نے عراق میں وفات پائی تو علی ہی ادین ان کے بیحالات بیان فرماتے تھے۔ ایندھن بنالواور جب سہل بن حنیف نے عراق میں وفات پائی تو علی ہی ادین سعد بن ہمل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن اس تحق نے کہا کہ علی (می ایش فی تھی ایک کا می بیان کا جھے سے ہند بن سعد بن ہمل بن حنیف نے ذکر کیا۔ ابن اس تحق نے کہا رسول اللہ من فی تھی ہی عمر و بن عوف (کی بستی) میں دوشنہ سے شنبہ جہار شنب اور

ا خط کشیرہ الفہ ظاہری کی روایت کے ہیں جوانہوں نے ابن انحق سے کی ہے۔اس کی تصریح (ب) کے حاشیے پر کی گئی ہے اور (ب) کے متن میں میدالفاظ قوسین میں لکھے گئے ہیں۔(احم محمودی)

پنجشبنہ تشریف فرہ رہ اوران کی مبحد کی بنیاہ ڈالی۔اس کے بعد الندتوں کی نے ان کے درمیان ہے جعد کے روز آپ کو نکالا اور بنی عمر و بن عوف کا ادعا تو بہ ہے کہ آپ ان بیس اس سے زیادہ تشریف فر مار ہے۔ واللہ اعلم۔اس کے بعد رسول الند نئی تی جعد بنی سالم بن عوف میں ہوا اور جمعہ کی نماز آپ نے اس مبحد میں ادا فر مائی ۔اس کے بعد رسول الند نئی تی جعد کی بیر پہلی نماز تھی جومد بند میں آپ نے ادا فر مائی۔اس کے بعد آپ کے وادی را بوناء کے درمیون ہے اور جمعہ کی بیر پہلی نماز تھی جومد بند میں آپ نے ادا فر مائی۔اس کے بعد آپ کے پاس میتبان ابن مالک اور عب س بن عبادہ بن سالم بن عوف کے چندلوگوں کے ساتھ حاضر بوت اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس زیادہ تعداد اوالوں۔ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف فرما بول۔آپ نے اذائی کے متعلق فرما بیا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَاٰمُوْرَةٌ

''اس کا راسته حچموژ دو کیونکه وه مامور (من الله) ہے''۔

ان لوگول نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے اصاطے کے برابر آئی تو آپ سے زیاد بن لبیدا ور فروہ بن عمر و بن بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ عدیدوسلم ہمارے پاس زیادہ تعدا دوالوں۔ س زوسا مان والوں اور عزت والوں بیس تشریف لائے۔ آپ نے فر مایا

خَلُوا سَيِئْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللہ ) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے راستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے انڈ کے رسول مُنْ اِنْتِیْم ہمارے پیس زیادہ تعداد والوں ساز و سامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے تا یہ نے قرمایا:

حَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کی راہ جیموڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمر وانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔ اسپر ہ بن الی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اینے مامووں کے یاس تشریف لایئے جو آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اینے مامووں کے یاس تشریف لایئے جو

زياده تعدادوالے سامان والے اور عزت والے بيں قرآپ نے فرمایا

حَلُّوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ.

''اس کی راہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ ) ہے''۔

توان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چھی یہاں تک کہ جب بنی نجارے اوا طے میں آئی تو آپ کی مسجد کے درواز ہے کے پاس بیٹھ گئی جہاں ان دنوں بن نجار کی شاخ بی ہ لک بن نجار کے دویتیم لڑکوں ہیل و سہیل کی مجوریں سکھانے کی جگہ تھی جومعاذ بن عفراء کے زیر پرورش تھے اور جب وہ او فئن اسی حالت میں کہ رسول القد تنافیز آباس پر تشر یف فرما ہیں بیٹھ گئی تو آپ (اس پر ہے) اتر نہیں گیراس نے چھا تگ ماری اور پھی دو رنہیں گئی۔رسول القد تنافیز آبان نے اس کی کیل اسی پررکھ دی اس کواس کی کمیل کے ذریعہ (کسی جانب) موڑ ا بھی نہیں آخروہ اپنے چھے کی جانب پلٹی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی ہو بیٹھی تھی۔اس کے بعد پھراس نے بھی نہیں آخروہ اپنے چھے کی جانب پلٹی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی ہو بیٹھی تھی۔اس کے بعد پھراس نے درکت کی اور جم کر بیٹھی گئی اور اپنی گردن نیٹچر کھ دی کہ رسول القد تن قربال سے اترین کے پاس نزول فر مایا اور منافر کی بالا ان اٹھا لیا اور اس کوا پ گھر میں رکھ دیا۔رسول القد تن قربال کے جو میر نے پاس نزول فر مایا اور عشر کی اے القد کے رسول انقد کی موٹوں ہیں وہ سہیل کا ہے جو میر نے (زیر پرورش) میٹی موٹوں کی دونوں ہیؤں سہل و سہیل کا ہے جو میر نے (زیر پرورش) میٹی میٹی میں میں اس کے متعلق ان دونوں کور اض کی کرلوں گا۔آپ اس مقام کو مبید بنا لیجئے۔



ا جارول شخول میں اس مقام پر 'قعطعت' کالفظ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن قتبیہ کی روایت لکھی ہے جس میں 'قلحلت' ہے جس کے معنی ہیں اپنے مقام پر جم کر بیٹھ گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ ہے موفر الذکر ہی زیادہ موز ول ہے لیکن این ایختی کی روایت مقدم الذکر ہی ہے (احمہ محودی)۔ ع (الف) میں ینول عنہا ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں الحنول ہے لیکن آپ اتر پڑے۔ (احمہ محودی)

لَيْنُ قَعَدُنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ الیں حالت میں کہ بنی (سنَیٰتَیْنِم) کا م میں لگے ہوئے ہیں ہم ہیٹھے رہیں تو ہما رایہ کا م کمراہ کن ہوگا۔ اورمسلمان اس کی تغییر کا کام کرتے وقت مید جزیز ھتے جاتے تھے وہ کہتے تھے لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْآنُصَارَ وَالْمُهَاجِرَةُ. زندگی تو صرف آخرۃ ہی کی زندگ ہے۔ یا التدانصار ومہاجرین پر رحم فریا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیدکلام (ننر) ہے رجز نہیں ہے۔ ابن انحق نے کہا کہ پھررسول القد منی پیز ابھی فر ماتے۔

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.



راوی نے کہا کہ (بناءمسجد کے اثناء میں ) عمار بن یاسر ( رسول الندمُنَاتِیْمَ کے یاس) اس حالت سے آئے کہلوگوں نے ان کواپنٹوں ہے گراں بار کر دیا تھا اور عرض کی۔اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈ الا۔ مجھ پراس قدر ہو جھ ما د دیتے ہیں جو وہ خود نہیں اٹھاتے۔ نبی منگ تیز کم کی بی بی ام سلمہ نے کہا میں نے رسول الندمَنَ ﷺ کودیکھ کہان کے سرکے بالوں کواپنے دست مہارک سے جھٹکتے تھے اور وہ گھونگر والے بال والے تھے۔اور آپ فرماتے جاتے تھے:

وَيْحَ ابْنِ أُمِّ سُمَيَّةً لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُونَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

'' ابن ام سمیہ (کی سمجھ ) پر افسوس ہے بیالوگ وہ نہیں ہیں جوشہیں قبل کر ویں سے۔شہبیں تو صرف ہاغی جماعت ہی تل کرے گی''۔

اور علی بن انی طالب اس روز بیرجز پر هر ہے تھے:

يَدُاَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا لَا يَسْتَوِي مَنْ يَغْمُرُ الْمَسَاجِدَا وَمَنْ يُواى عَنِ الْفُبَارِ حَالِدًا

ل اسل كتاب من "شهادته" ب جس كاتر جمه من نے پیشین كوئى كيا ہے حالا تكه لفظ كے لحاظ سے كوابى مونا جا ہے كيكن چونک اس موقع پراردو میں گوای نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین گوئی تر جمہ کیا گیا ہے۔ (احم محمودی) جو شخص مسجدول کی تغییر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور و وشخص جو گرد دغیر سے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابرنہیں ہوں گے۔

ابن ہش م نے کہا کہ بیں نے اس رجز کے متعلق متعد دانال علم سے دریا فٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن افی طالب میں ہندر نے بیر جزیز ھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ بیشعرآ پ ہی کے کہے ہوئے ہیں یا آپ کے سواکسی اور کے۔

ابن اسحق نے کہا کہ عمار بن یاسر نے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یہی اف ظانہوں نے بار بار کے تورسول اللّهُ اُلَّا اُلْمَ کَا اُلْمَ مِنْ اِلْمَا کَا اِلْم صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن ہے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبداللّه نے ابن آخل کی روایت بیان کی۔اورابن آخل نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن استی نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آج (صبح) سے جو پچھ کہہ رہے ہو ہیں نے (وہ) سن لیا ہے وائقہ! ہیں سمجھتا ہوں کہ اس لاتھی سے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ ہیں راتھی بھی تھی۔راوی نے کہا اس بررسول انڈ کی تیز کم کوغصہ آگیا اور فر مایا،

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةُ مَا بَيْنَ عَيْنِيُ وَٱنْهُنِي.

''ان لوگوں کو تمارے کیوں (پر خاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ س لو کہ تمار میری آئکھوں اور ناک کے درمیان کا چڑا ہے ( یعنی وہ جھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمارکو) اُس صاحب کے متعلق (رسول انتدمنگائٹیڈ کے) فر مان کی خبر پینچی پھرتو انہوں نے (اینارجز) ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان ہے کنار ہشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیبینہ نے زکر یا ہے اور انہوں نے شعبی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مسجد کی تقمیر کی ابتدا کی وہ ممارابن یاسرتھے۔

این آخل نے کہا کہ رسول القد منگانی آجا ابوا ہوب کے گھر ہی میں (تشریف فرما) رہے یہاں تک کہ آپ
کے لئے معجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اس کے بعد ابوا ہوب رحمہ القد تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپنے
مقامات کی طرف نتقل ہو گئے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے مرحد بن عبداللد یزنی سے انہوں نے ابورہم

لسمائی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جھ ہے ابوا یوب نے بیان کیا۔ اور کہا کہ جب رسول القد فی تیزائے میرے کھر میں میرے کا رمیں اور ام ابوب او پر کی منزل میں تشریف فر ماہوئے اور میں اور ام ابوب او پر کی منزل میں تشریف فر ماہوئے اور میں اور ام ابوب او پر کی منزل میں (رہنے گئے) تو میں نے آپ ہے عرض کی اے اللہ کے نبی ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں میں اس بات کو نا بسند کرتا ہوں اور بڑی (بواولی) خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے او پر رہوں اور آپ نیچ اس کے آپ او پر تشریف فر ماہوں اور آپ میں گئو آپ نے فر مایا:

إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَ بِمِنْ يَغُشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ.

'' ہمارے اور ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یمی بات آرام دہ ہے کہ ہم گھرکے بنچے کے حصے میں رہیں''۔

کہ اس لئے رسول القد کا بھر کے نیجے کے جصے ہیں اور ہم اس کے اوپر کے جصے ہیں رہا کرتے سے ایک وقت ہمارا ایک بڑا گھر جس میں پانی تھا ٹوٹ گیا تو میں اورام ایوب نے اپنی ایک جا در لی اوراس کے سواہمارے پاس اوڑھنے کے لئے کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ ہم اس سے پانی خشک کرنے لگے کہ کہیں رسول اللہ شکھیٹا پراس میں سے کچھ پانی نہ ٹیک جائے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیجا کرتے تھے اور جب آپ اپنا بچا ہوا کھانا والی فرماتے تو (برتن میں) جس مقد م پرآپ کا دست مبارک پڑتا میں اورام ایوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام میں بیازیالہیں ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ کا ٹیڈیٹی نے اس کو والیس فرما دیا اور میں نے اس میں لئے ایس فرما دیا اور میں نے اس میں اورام ایوب اس لئے میں ڈرکے مارے آپ کے پاس بہنچا اور ہم نے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی نش ن نبیس دیکھا۔ انہوں نے کہا اس لئے میں ڈرکے مارے آپ کے پاس بہنچا اور ہم نے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نبیس دیکھا۔ انہوں آپ نے بھی اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک پڑا کرتا تھا۔ فرما یا:

إِنِّي وَجَدُتُ فِيْهِ رِيْحَ هَلِهِ الشَّجَرَةِ وَآنَا رَجُلُ ٱنَاحِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو بو پائی اور میں ایسافخص جوں جس سے سر کوشی کی جاتی ہے۔ ( لیعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر کوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامًا اَنْتُم فَکُلُوهُ.

" لیکن تم (لوگوں کی بیرحالت نہیں ہے اس کے تم)اس کو کھاؤ"۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی خاصد تنارتبيس کيا۔

#### مهاجرين كارسول التنطق فليتم من منه مين أملنا

ابن انتحق نے کہا کہاں کے بعد مہاجرین رسول اللہ ٹی ٹیٹے سے آسٹنے اور بجز فیننے میں مبتلا یا مقید افراد کے ان میں سے کو کی شخص مکہ میں باقی ندر ہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے سماتھ اللہ اور اس کے رسول اللّه لَا تَقْلِيمًا كَي عِانب ججرت كرنے والے مكہ ہے سب كے سب نہيں نكل كئے بجز ان گھر والوں كے جو بني مظعون کہلاتے تھے اور بنی بھے میں سے تھے اور بنو جحش بن رہا ب کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے'جو بنی سعد بن سیٹ میں ہے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ججرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کھر بندیڑے تھے جن میں کوئی نہر ہتا تھا اور جب بنی جحش بن ریا ب اپنے گھر سے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان پر دست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی وا بے عمر وابن علقمہ کے ہاتھ بیج ڈالا اور جب بن جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پینجی تو عبداللہ الا تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا ذَارًا حَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ لَكَ. ''اے عبداللہ کی تم اس یات سے خوش نہیں ہوگے کہ اللہ تنہیں اس کے عوض میں اس سے بہتر گھر جنت میں دے۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھےخوشی ہوگی) فرمایا بس وہ تنہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول امتد مُن اللَّیٰ اِن کے مکہ فتح فر ماہیا تو ابواحمہ نے ان کے گھر کے متعلق آپ ہے عرض کی تو رسول اللّٰه ﷺ نے اس میں تا خیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ سے کہا اے ابواحمہ رسول اللّٰه فَالْيَوْمُ اس بات کو نا پیند فر ماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہاراجو مال تمہارے ہاتھ ہے نکل گیا اس میں ( ہے ) کی حصہ بھی تم واپس

> لواس کتے وہ رسول الله شکا تا تا ہے (اس کے متعلق) عرض کرنے ہے یا زر ہے اور ابوسفیان ہے کہا: اَبُلِغُ اَبَا سُفْيَانَ عَنْ الْمُسرِ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُ ابُنِ عَمِّكَ بِعُتَهَا تَقُصِى بِهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ بّ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَةُ اِذْهَبُ بِهَا اِذْهَبُ بِهَا طُوِّقَتَهَا طَوْقَ الْحَمَامَهُ

وَحَلِيْفُكُمْ بِاللَّهِ رَ

ا بوسفیان کواس معالمے کے متعلق پیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے چچا زاد

بھائی کا گھراس سے نے ڈال کہ اس سے اپنے قرضے اداکرے والا کہ تھم بخدائے پروردگار عالم! کہ تمہارا حلیف (یعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت لیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله مخالی الله مخالی الله و الله

#### رسول التُدعَنَّ عَيْنَةِ كَا بِهِلا خطبه

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول امتد کے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے پہنچ ہے۔ اور ہم اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ منائی بیائی کے متعمق الی بات کہیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے فر مائی جن کا وہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا: آماً بَعْدُ اَیُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُو آلا نُفُسِکُمْ مَعْلَمُنَّ وَ اللَّهِ لِيَصْعَقَنَّ اَحَدُّکُمْ

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کو اس سے چھپائے (دہ قرمائے گائے بندے) کیا تیر سے پاس
میرارسول نہیں آیا تھا اور اس نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی اور میں نے تجھ کو مال دیا اور تجھ کو (تیر کی
ضرورت سے ) زیادہ دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت سے ) پہلے کی کیا تو وہ دائیں
یائیں دیکھے گالبندا جس سے ہو سکے کہ اپنا چبرہ آگ سے بچ نے اگر چیکہ ایک تھجور کے نکڑ ہے
کے ذریعہ سے ہوتو اس کو چاہئے کہ دہ ایسا کر سے اور جوشنص (تھجور کا ایک نکڑ انجمی) نہ پائے تو
ایک نیک بات ہی کے ذریعہ (سہی) کیونکہ اس کا بھی بدرہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا
عوض دس گئے سے سات سوگئے تک (دیا جائے گا) اور تم پر اور القد کے رسول پر سلام اور القد کی
رحمت اور بر کتیں ہوں'۔

#### رسول التدمني فينفي كا د وسرا خطبه

ا بن المحق نے کہا کہ پھررسول اللہ طائی فیام نے وو ہارہ خطبہ دیا تو فر مایا:

( إِنَّ الْحَهْدَ لِلهِ اَحْهَدُهُ وَاسْتَعِيْنَهُ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَاتِ اَعْهَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَّضْلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْتَ لَهُ إِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَهُ مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَهُ مَنْ زَيَّنَهُ الله فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ اللهُ اللهُ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا سِواةً مِنْ اَحَادِيثِ النَّاسِ الله وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَا سُواةً مِنْ الْعَلَمُ وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ اللهُ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ الْعَبَادِ وَالْعَلَامُ مِنَ الْعَبَادِ وَالْعَبَادِ وَالْعَبَادِ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَالْعَبَادِ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِهُ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مَنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مَنْ الْعَبَادِهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ ))

''کوئی شہد نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ بی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے
امداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفسوں کی شرار توں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پٹاہ
مائلتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کر ویا
تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں
وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ سن لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

( کتب ) کی خولی جس نے دل شیس کر دی اوراس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا اوراس شخص نے اس تتاب کے سواد وسر ہے تمام لوگوں کی ہاتوں پراس کتاب کوتر جیجے دی ۔ بے شبہہ وہ بھترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز کھوا بھورا اوراس نے ترقی حاصل کرلی ۔ بے شبہہ وہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز ہے المند کو مجبت رکھوا پنے پورے دل سے المند کو چا بمواور اللہ کے کلام اور اس کی یا د سے بیزار نہ ہو جا تمہارے دل اس سے سخت نہ ہو جا تمیں ۔ کیونکہ وہ جن جن اور اس کی یا د سے بیزار نہ ہو جاؤتہ ہارے دل اس سے سخت نہ ہو جاتمیں ۔ کیونکہ وہ جن جن چیز ون کو پیدا فرما تا ہے ان میں سے ( بعض کو ) برگزیدہ اور ختی بن لیت ہے اس نے اس کا نام اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے سان چیز وں میں سے اپنا ختی ' اور ' کلام میں ہے ' اچھا' ' رکھا ہوراس کے ساتھ کی عبد دی کوشر یک نہ کرواور اس سے جیس ڈرن چا ہے ویں ڈرواور اللہ کی عبد دی تو شریک نہ کہوکہ رہمت کے سب تم آپس اور اللہ کی عبد کو تو ڈر نے سے اللہ کی بہترین ہے ۔ اللہ کی رحمت کے سب تم آپس میں مجت رکھو۔ اللہ کے عبد کو تو ڈر نے سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے ۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی میں مورا سے ہوں۔



ا بن ایخی نے کہا کہ رسول القد منی تیز نم نے مہاجرین وانصار کے درمیان ایک تحریر لکھ وی جس میں یہود سے مصالحت وعہد تھا اور انہیں ان کے دین اور مال پر برقر اررکھا اور ان پر بعض شرطیں حاید فر مائمیں اور بعض شرطیں ان کے مفیدرکھیں :

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ هذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِي بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنُ قُرَيْشٍ وَ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَقَدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَقَدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَنَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى. وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِينَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وَبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُومِينَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وَبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى وَبُعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِيْنَ وَبَنُو الْمَائِقَةِ تَفْدِى مِنْ فَوْلِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِيْنَ وَبَنُو الْمَعْرُوفِ وَالْقِلْقَ تَفْدِى اللّهُ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَلَيْهِمْ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى وَالْقَالِيْنَ وَبَنُو الْمَعْرُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولُونَ وَالْقَوْقِ وَالْفَقِ تَفْدِى وَالْمُعْرِقِي وَالْمَعْرُونِ وَالْفَاقِ تَفْدِى وَالْمُومِونِينَ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنِيلُونَ وَالْمُولِقِيقِ الْمُؤْمِنِيلُونَ وَالْمُومِونِيلُ وَالْمُعُولُونَ وَالْمُومُ وَالْمُعُولُونَ مَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَلِيلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَالْمُومُ وَالْمُولِيلُونَ مِنْ فَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمِنْ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَلَا الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُولُونَ مَالِهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ

عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَسُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَسُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّهِ فَلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّالِيْنِ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو الْافَوْمِ فَلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمَا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمَالُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُوكُونَ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِينِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِينِيْنَ لَا يَتُوكُونَ وَالْقِلْمُ الْمُومِينِيْنَ وَإِنَّ الْمُومِينِيْنَ لَا يَتُوكُونَ وَالْمَالُولُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْمُومِينِيْنَ لَقِلْمُ الْمُومِينِيْنَ لَو الْمَعْرُوفِ فِي وَالْقِلْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَوْلَ وَالْمَلْمُولُولُ وَلَى وَكُلُ

''ابتداءرحمٰن ورحیم اللہ کے نام ہے ہے بیتح رہے نبی محمد کی جانب ہے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اور بیژب کےاجا عت گزارول کے درمیان اوران کے پیروول کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ( رہ کر ) جب د کیا۔غرض دوسروں کو چھوڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کے مہر جراپنی اگلی حالت پرایئے آپس کے خون بہر کالین وین کیا كريں كے اور ايمانداروں ( كے معاملات ) ميں اپنے اسپرول كا فديه رواح اور انصاف كے موافق دیا کریں کے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پراینے آبس کے خون بہا کالین وین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مونین کے درمیان برگروہ اینے قیدیوں کا فدیدرواج اور انصاف کےموافق دیا کرے گااور بنوالحارث اپنی اگلی حاست پراپنی دیتوں کا پہیے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایماندارول (کے معاملات) میں برگروہ اپنے قیدیوں کا فدیپہ رواج اورانصاف کے موافق دیا کرے گا۔اور بنوس عدہ اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایمہ ندارول (کےمعاملات) ہر گروہ اینے قیدیوں کا فدبیرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی آگئی حالت پرویتوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اینے قید بول کا فعد بیرواج اورانص ف کے وظے ادا کیا کرے گا اور بنوالنجار اپنی اگلی حالت براینی دیتول حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام )ایما ندارول ( کے معاملات ) میں ہرگروہ ا ہے قید بول کا فندیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بن عوف اپنی اگلی

حالت برانی ویتول کا پہلے کی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں کے معامل ت) میں ہرگروہ اینے قیدیوں کا فدیہرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گااور بنو النبیت اپنی گزشتہ حال ت کے لخاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور '(عام) ایمانداروں (کےمعامل ت) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیدرواج اور انصاف کے موافق ا دا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی ویتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام )ایما ندارول ( کےمعاملات ) میں ہرایک جتھاا ہے قید یول کا فدیدرواج اورانصاف کے موافق اوا کیا کرے گااور مومنین اینے درمیان کسی مفیس اور زیر بار شخص کواس کا فعد سه یا خون بهر روان کے موافق دینا (مجھی) نہ جھوڑیں گے''۔

ا بن ایحق نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جو قرض وعیال میں زیریا رہو۔شاعر نے کہا ہے۔ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُودِي آمَانَةً وَتَحْمِلُ أُخْرَى أَفَرَخْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو ہمیشہ امانیتیں ادا کرتا اور بھر دوسری امانت کا بوجھ اٹھا تا رہے گا تو امانیتیں تجھے بوجھل کر

وَآنَ لاَّ يُحَالِفُ لَمُومِنْ مَوْلَى مُومِنِ دُونَةً وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ الْمُتَقِيْنَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيْعَةَ ظُلُمِ أَوْ اِثْمِ أَوْ عُدُوَّانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ أَيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنٌ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيُّرُ عَلَيْهِمُ اَدُنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُسْوَةُ غَيْرَ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمٌ الْمُومِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُوْمِنْ دُوْنَ مُومِي فِي قِتَالِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلِ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِيُّ ۚ بَعْضُهُمْ عَن ۗ بَعْضِ بِمَانَالَ دِمَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ

لے (الف) میں بعوالف خائے معجمہ نے لکھ ہے جواس مقام پر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔ ع سہیلی نے بینی کے متنی یہا وی کے لئے میں اور (ب) کے حاشیہ پر یصع **و یکف** کے پہلے اعتبار سے وہ متنی ہول گئے جو میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور دوسرے کا ظ ہے معنی یوں ہو تکے کہ راہ خدا (لیعنی جنگ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے دفت بھی ایما ندارا یک دوسرے کی حفاظت کرے گا اورا یما ندار کے قبل سے نود کو بازر کھے گا۔ (احمرمحودی)۔ سلے (بج و) میں عن کے بچائے علی ہے۔ (احدیمووی)

الْمُتَّفِيْنَ عَلَى آخْسَنِ هُدًى وَاقْرَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفُسًا وَلَا يَحُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيْنَةٍ فَاِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلاَّ اَنْ يَرْضَى وَلِينًا الْمُفْتُولِ. وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَافَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّا قِيمًا عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَعِلُّ لَهُ يَعِلُ لِمُوْمِنِ اقَرَّ بِمَا فِي هَذَالصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ اَنْ يَسُصَرَ مُحْدِثًا وَلَا يُووِيْهِ لِمُوْمِنِ اقَرَّ بِمَا فِي هٰذَالصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ اَنْ يَسُصَرَ مُحْدِثًا وَلَا يُووِيْهِ وَانَّةُ مَنْ نَصَرَهُ الْوَيَوْمِ الْوَيَامَةِ وَلَا يُوحِدُ مِنْهُ صَرُفَّ وَإِنَّا مَنْ عَلَيْهِ وَلَا يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا يُوحِدُ مِنْهُ صَرُفَّ وَانَّةً مَنْ نَصَرَهُ الْوَالَعُ مُعَمَّا احْتَلَقْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَانَّةً مَنْ نَصَرَهُ اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مَا اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مَوْ النَّهُ وَإِنَّ النِّيهُ وَالْى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مَا الْمُومِنِينَ لِلْيَهُودَ يَنْهُ وَالْمُ مُنِينَ لِللّهِ وَإِلَى اللّهِ مَا الْمُومِنِينَ مِلْكُمْ مُولِلْهُ مُولِ اللّهُ مُولِلِيهِمْ وَاللّهِهِمُ وَاللّهُ مِلْ اللّهِ وَالْمُ مَنْ طَلَمَ الْوَالِيهِمْ وَاللّهِ مُولِلْهُمْ وَاللّهِ مُولَا يَنْهُمُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ طَلّمَ الْولَامُ الْمُؤْمِنِينَ لِلللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْ مُؤْلِلْ الْمُؤْمِنِينَ لِللّهِ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ لِللللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهِ وَاللّهُ الللّهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَالللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللل

''اورکوئی ایما ندارسی اورایما ندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اجازت ) کے ندیخے اور متقی ا بیا ندارا ہے میں ہے اس شخص کی مخالفت پر ( مستعد اور کمر بستہ رہیں گے ) جو بغ وت کرے یا ظلم ۔ زیا دتی ۔ گناہ یا بمانداروں میں ف دپیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے مخص کومی غت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا ( ہی کیوں نہ ) ہوا ورکو کی ایما ندارکسی ایما ندارکو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کرے گا اور ندایما ندار کے خلاف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللہ کی فرمہ داری ( پٹاہ دہی ) ایک ہے ایما ندار دن میں ادنی شخص کی پٹاہ دہی بھی تمام ایما نداروں پر عائد ہوگی دوسرے لوگوں کے برعکس ایما نداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہود یوں میں ہے جوشخص ہی را تا بع ہو ( ہماری جا نب ہے اس کی ) ید د ومعاونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہان کے خلاف کو ٹی شخص ید د حاصل کر ہے اورا بیا نداروں کی صلح ایک ہی ہوگی بجز آپس کی برابری اورمساوات کے ایک ایما ندار دوسرے ایما ندار کے بغیر جنگ راہ خدامیں صلح نہ کرے گااور ہرا یک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے س تھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے چیچے ہوگی اورا بما نداراہ خدا میں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر ہیز گار ایما ندار مدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ برر ہیں گے اورکسی ایما ندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گا اور نہاس کے متعبق کوئی رکا وٹ ڈانے گا اور جوشخص کسی ایما ندار کو بے سبب ( ناحق ) قتل کرے (اور) گواہوں سے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کواس کے بدلے میں قتل کیا

جائے گا بجز ایس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ اور ایما ندارسب کے سب اس ( کی می لفت ) پر ( کمر بسته ربین گے ) اورانہیں بجزاس ( کی می لفت ) پر (رہنے ) کے کوئی اور شکل جو ئزنه ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو پچھ ( لکھا) ہے اس کا اقرار کیا اور اللہ اورآ خرت کے دن برایمان بایا اسے جا ئزنہیں کہوہ کسی نئی (رسم وراہ مذہب) کے ایج دکرنے والے کی مدد کرے اور نہ (اس کو جا کڑے کہ ) اس کو یہ ہ دے اور حقیقت رہے کہ جس نے اس کو مدودی پراس کو پناہ دی تو اس پر قیامت کے روز اللہ کی بعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبول ہوگا اور نہ کو کی نفل ۔ اورتم میں جس کسی چیز کے متعبق آپیں میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع ابتدا ورمحه عليه السلام كي جانب ( ہونا جاہئے ) اور يہود بھى جب تک جنگ ميں شريک رہيں تو ایما نداروں کے ساتھ اخراج ت ( جنگ میں ) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ایما نداروں کا ہمراہی گروہ ہوگا۔ یہود یوں کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوںاوران کے آزاد کردہ لونڈی غلام ( دونوں کا ایک ہی تھم ہوگا ) بجزان ہوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی کئی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے خمیازے میں ) وہ صرف اینے آپ کوگھر والول کو ہر ہا دکر سے گئے'۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّحَّارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَيِي عَوْفِ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِيْ آوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَيِي عَوْفِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفُسَهُ وَ آهُلَ نَيْتِه وَإِنَّ جَفُنَةَ بَطُنِ مِنْ ثَعْلَبَةً كَانَفُسِهِمْ.

''اور بنی نبیار کے یہود بول کے لئے (بھی) اسی طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بن حارث کے یہودیوں کے لئے (مجھی) ای طرح (کے حقوق ہول گے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں کے لئے (بھی) اس طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہود یوں کے لئے ہں اور بنی جشم کے یہودیوں کے لئے (بھی)ای طرح (کے حقوف ہوں گے)جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی نغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی تغلبہ کے یہودیوں کے

ئے ( بھی ) اس طرت ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں بجزان ہوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاد تی کی یا کسی جرم کا ارتکاب کیا تو ( اس کے عوض میں ) وہ صرف اینے آپ کواوراینے گھر والوں کو ہر با دکریں گے اور بنی نغلبہ کی کسی شاخ کا سردار بنی غلبہ کے افراد کے مثل (سمجما جائے گا)''۔

وَانَّ لِلَّذِي الشَّطَيْلَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ نَبِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْمَرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِيَ تَعْلَبَةَ كَانْفُسِهِمْ لِ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُولُا كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَحْرُحُ مِنْهُمْ آخَذٌ إِلَّا بِإِذْن مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِحَرُحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ آهُلِ نَيْتِه إِلَّا مَنْ طُلِمَ وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اَبُرِّ هَذَا.

"اور بی مطیقہ کے ہے ( بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہود بوں کے بئے میں اوروف کے عبدار تکا ب جرم کے لئے واقع ہوگا <sup>الے</sup> اور بی ثعبہ کے آزاد کردہ لونذی غطام خود انہیں کے مثل (مسمجھے جائیں گے ) اور یہودیوں کے احیاب اور مدد گارانہیں کی طرح (مستحجے جائیں گے )اورمحمد (رسوںاہقد )علیہالسلام کی اجازت کے بغیران کا کوئی شخص بہر نہ ج نے اور کونی شخص کسی جرم کا خمیاز ہ بھٹننے ہے پہلو تہی نہ کرے۔اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں اچا تک حمد کرد ہے یا جراً ت بجا کا مرتکب ہوتو (اس کی ذ مہداری) اس کی ذات اور اس کے گھر والوں پر ( ہوگی ) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیا ہو( کہمظلوم کی مدد کی جائے گی ) اور اللہ ( اپنے عہو و و ڈ مہدا ریوں میں ) اس ہے بھی زیاوہ ہ و فاہے''۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفْقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَفْقَتَهُمْ وَإِنَّ نَيْسَهُمُ النَّصُرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهُلَ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ.

''اوریہود کے اخراجات ( جنگ ) کا باریہود پر اورمسلمانوں کامسلمانوں پر۔ یہود اورمسلمان آ پس میں ایک دوسرے کے معین اور مدد گار رہکران اوگول کا مقابلہ کریں گے جواس نو شیتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔اوران میں آپس میں خبوص اور خیرخوا ہی رہے گی اوروفا داری ہے وفائی سے روکے گی'۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتُمِ امْرَءٌ بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ.

"اور کشی خص نے اپنے حلیف کے ساتھ بدعہدی نہیں کی ہے اور امداد مظلوم کاحق ہے '۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثُرِتَ حَرَامٌ حَوْفُهَا لِاَهْلِ هَاذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ عَيْرَ مُضَآرِّ وَلَا آثِم

''اور یہودی جب تک مومنین کے ساتھ رہ کر جنگ کرتے رہیں اخراب ت(جنگ ) بھی مومنین کے ساتھ اداکریں گے اور بیٹر ب کے اندر (جنگ ) اس نوشتے والوں کے سئے حرام ہے۔اور پڑوی (کی حفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگ ۔ نہ اس کو (کوئی) نقصان پہنچایا ہو سکتے گا اور نہ (اس کے خلاف) (کوئی) جرم کیا جا تھتے گا'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرِّمَةً إِلاَّ بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هذِهِ الصَّحِيُقَةِ مِنْ حَدَثٍ آوِاشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ قَاِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ سَنَّ وَإِنَّ اللهَ عَلَى آتُقَى مَا فِي هذِهِ الصَّحِيْقَةِ وَ آبَرَهٖ

''اور کسی عورت کواس کے دوگوں کی اجاز ت کے بغیر پنا نہ دی جائے گی اور اس نوشتے ہے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان کوئی حادثہ یا (ایسا) اختلاف ہوجس سے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ الند اور محمد رسول اللہ کن تیزام (ہی) کی جانب (سے) ہوگا۔ اور اس نوشتے ہیں جو پچھ ہے اللہ اس (عہد کوتو ڑنے) سے زیادہ پر ہیز کرنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) زیادہ سیا ہے۔ یا اللہ اس کی امداد پر رہے گا جواس کوتو ڑنے سے بہت نیخے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) پڑا سیا ہو''۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرِيْشٌ وَلَا مَنْ نَصُرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثُوِبَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى عُلْحِ صُلْحٍ يُصَالِحُونَةً وَيَلْبَسُونَةً وَيَلْبَسُونَةً وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مُنْ حَارَبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ خَارِبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ خَارِبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ خَارِبِ فِي الدِّيْرِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ خَارِبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى مُنْ كَلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ خَارِبَ فِي الدِّيْرِ عَلَى مِنْ إِنْ يَهُودَ الْآوُسِ مَوَالِيَهُمُ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِنْ إِنَّا مَا لِأَهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ (قریش) کے معاونو ل کو۔اور بیژب پر جو (رشمن) جیما جائے اس کے مقالبے میں ان (سب) میں امداد (باہمی) ہوگی اور جب کسی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ (بیر) صلح کریں اور اس میں شریک ہوں تو بیلوگ اس سے صلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلوگ ای طرح کسی کوسلح کی خاطر بلا کیں تو بیجی ان کوحق ہوگا ایما نداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے دین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔ (اور) برخض پر اس (آفت) کی ذمہ داری ہوگی جوخو داس کی جانب سے (اس پر نازل ہوئی) ہو۔ اور اس نوشتے کے شریکول کے ساتھ مخلصاندا چھ برتاؤ ہوتو (بنی) اوس دانوں اور ان کے آزاد کردہ ہونڈ یول اور نلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعایتیں) ہوں گی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہوں گی جو اس نوش کے ساتھ والوں کے ساتھ ہوں گی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہوں گی ہوں۔

ابن: تنام نے کہا کہ بعضول نے ''مُعَ اُلبِّرِ اُلمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلذِهِ الصَّبِحِيْفَةِ '' بھی کہ ہے۔ لیخی اس نوشتے کے ٹیر یکوں کے ساتھ اچھا برتا واورا حسان ہوتو۔

این استحق نے کہا:۔

(لیعن بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں)

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْاِثْمِ لَا يَكْسِتُ كَاسِبٌ اِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اَصْدَقِ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَابَرِّهِ.

''اور و فا داری عہد شکنی ہے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے گئے دھرے کا نقصان اس پر ہوگا۔ اور اللہ اس شخص کی حمایت ) پر ہوگا جو اس نوشتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ و فا داری ہے (قائم ) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّفِّي وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مَنْ ﴿

''اوراللہ حامی ہے اس محض کا جو (عہد داقر ار میں ) یا د فا اور پر ہیز گار رہا اور اللہ کے رسول محمر منافظ میں (اس کے حامی ہیں )''۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یو تغ کے معنی ٹھلِلگ ما یُفسِد کے ہیں۔

### رسول الله من الله عن المراور انصار مين بها تي حياره قائم كرنا

ابن این این سے کہا کہ رسول اللہ من آئیز منے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصار میں بھائی جارہ قائم فر مایا۔ اور مجھے جوخبر ملی ہےاس کے لحاظ ہے آپ نے فر مایا:

اور آپ کی جانب الی بات کی نسبت کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مائلتے ہیں جس کو آپ نے نہ فر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

تَأَخُّواً فِي اللهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ.

' الله کی راه میں دود وقتی بھائی بھائی بن جاؤ''۔

پھرآپ نے علی بن الی را لب رضوان اللہ عدید کا ہاتھ پکڑی اور فر ہایا۔ ھلڈا آبھی ۔ بدمیرا بھا گی ہے۔ پی رسول اللہ مُن تیج کے سیدالمرسلین امام المتقین 'رسول رب العالمین جن کا ابتد کے بندوں میں کو کی مثل وظیر نہیں تھا اور میں بن الی طالب رضوان التہ عدید بھا گی بھا گی بن گئے۔

اور حمز ہ بن عبدالمطلب شیر خدا اور شیر رسول خدا' رسول التدصی تیج میں ور ربیر بن حارثہ رسوں اللہ سل تیک ہے آزاد کر دہ بھائی بھائی قرار پائے اور جنگ أحد کے روز جب لڑائی ہوئے تکی قوحمز ہ نے انہیں کو وصیت کی کدا ً ران کوموت کا حادثہ پیش آئے ( توان کی وصیت کے مطابق ممل کریں )

اورجعفر بن افی طالب ذوا ابناحین الطبیار فی الجنة ( جنت میں اڑت بھرنے والے ) کا بنی سلمہ وا ہے معاذ بن جبل سے بھ فی حیارہ ہوا۔

ابن بشام نے کہا کہ جعفر بن الی طالب اس وقت (مدینه منورہ میں) موجود ندیتھے( بلکہ ) سرز مین حبشہ میں تھے۔

ا بن الحق نے کہا کہ ابو بکرصدیق رضی امتدعنہ بن الی قی فیہ اور بلحارث بن فزر ن والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی کھبرائے گئے۔

اور ممر بن الخطاب مبی ارد اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج والے متبان بن مالک بھائی بھائی ہےئے۔

اورابومبیدہ بن الجراح جن کا نام یا مربن عبداللہ تھا اور بنی عبدالاشبل والے سعد بن معاذبن انعمان بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمن بنعوف اور بلی رئ بن انخز رخ والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اور زبیر بن العوام اور بنی عبدالاشہل وا ہے سلمہ بن سلامة بن وتش بھائی بھائی ہوئی ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ زبیر کابنی زہر ہے کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جارہ ہواتھا۔

لے (ب ج وث میں تآخواہے۔ ع (ب ج و) میں نہیں ہے۔

سے (الف) میں حطر والا مطیو ہے جو شط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر کے تنوں میں حطیر ولا نظیر ہے۔ (احرمحمودی) سے (الف) میں تبیں ہے۔ (احرمحمودی)

اورعثمان بن عفان اور بنی نبی روا لے ثابت بن المنذ ربھا کی بھا کی قرار پائے۔ اورطلحه بن عبیدالنداور بی سیمه وا ہے کعب بن ما لک میں برا دری قائم ہو گی۔ اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور بنی النجار والے الی بن کعب میں بھائی جارہ ہوا۔ اورمصعب بن عميسر بن ہاشم اور بنی اسی روا لے ابوا بوب خالدا بن زبير بھائی بھائی تھہرے۔ اورا بوحدیفه بن عتبه بن ربیعه اور بنی عبدالاشهل وا ملے عب دا بن بشر بن قش میں برا دری قر ار دی گئی۔ اور بنی مخز وم کے حدیف عمار بن پرسراور بنی عبدالاشہل کے حلیف بنی عبس والے حذیفہ بن الیمان میں بھ کی جارہ کھہرا۔بعض کہتے ہیں عمد ربن شاسر کا بھا کی جارہ بھارث بن الخزرج والے ثابت بن قبس سے ہوا تھا جورسول التُدمَّى تَنْزِلْم كِے مُطيب تھے۔

اور ابوذ ربر بریبی بن جناد ة الغفاری کا بھائی جارہ بنی ساعدہ بن کعب ابن انخز رج والے منذر بن عمرو المعتل لیموت (موت کی جانب تیزی ہے جانے والے ) ہے ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدد علاء کو ابوذ رجندب بن جنا دہ کہتے ہن ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حدیف حاطب بن الی بلنعہ کا بنی عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ ہے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فارس کابلحارث بن الخزرج والے ابوالدرواء عویمر بن ثغلبہ ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ تو یمر بن عامرا وربعض عویمر بن زید کہتے ہیں۔

ا بن انحق نے کہا کہ ابو بکر کے آ زاد کردہ بلال میں میں رسول اللہ مناقبہ آم کے موذ ن کا ابورو بجہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن التعمی ثم الفری سے۔

غرض رسول التدمی تیز آمنے اپنے اصی ب میں ہے جن کے ورمیان بھائی چارے کی قر ار دا دا فر مائی اور ان کے نام ہمیں معلوم ہوئے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وفعا کف کی تر تنیب دی۔ اور بلال نے بھی ش م کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ تو بلال ہے دریا فت فر مایا کہا ہے بلال تمہارا وظیفہ کس کے ساتھ ہ

ل (الف) میں ہیں ہے۔

ع (اغب) میں رہے قرشت سے اور (ب ج و) میں زائے ہوز سے مکھ ہے اور (ب ) کے حاشیہ پر فا اور ز نے کی تقیید کی روایت ابوذ رہے لکھی ہے!وربعض روایت میں ہجائے فہ قاف کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمرمحمودی)

ر بھیں قو بادال نے کہا ابورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب ہے جس کی قر ار دا دارسول التد منی تیز نے اس کے اور میر ے در میان قر مادی ہے ہیں ان ہے کبھی الگ نہ ہول گا۔

را دی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور ویحہ بی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام وظیفے شعم بی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم بی میں ہے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شعم بی کے ساتھ ہے۔



ابن استحق نے کہا کہ انہیں مہینوں میں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کا انتقال ہوا جبکہ مسجد کی تعمیر ہور ہی تھی و ہ ذبکتہ یہ علیم میں مبتلا ہتھے۔ شہیقہ میں مبتلا ہتھے۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے عبدالقد بن ابی بکر بن مجمد بن عمر و بن خرم نے بیجیٰ بن عبدالقد بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرار ہ کی روایت بیان کی کہ رسول القدمٰنیﷺ نے قر «یا ·

بِنُسَ الْمَيِّتُ اَبُوْ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِي الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ وَلَا لِصَاحِبِيْ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

''ابوامامہ یبود بوں اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میخف نبی ہوتا تو اس کا دوست مرند ہاتا حالانکہ اللہ (کی مشیت) کے خلاف میں نداینی ذات کے لئے پچھے قدرت رکھتا ہوں اور ندایئے دوست کے لئے''۔

ابن انحق نے کہ کہ مجھ سے عظم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوامامہ اسعد بن زرارۃ کا انقال ہوا تو بی النجار رسول القد من النظام ہوا ہے یاس جمع ہوئے۔ اور ابوامامہ ان کے نقیب یاسر دار تھے۔ اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ (متو فی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس سے تو آپ واقف میں اس لئے ہم میں سے کسی کوان کا قائم مقام سیجئے کہ جن امور کی اصداح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ من اللہ بیار کے اس سے قرمایا:

أَنْتُمْ أَخُوَالِي وَأَنَّا بِمَا فِيكُمْ وَأَنَّا نَقِيبُكُمْ.

''تم لوگ (رشتے میں) میرے ماموں ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

ہوں۔ جوتم میں ( رونم ) ہوں اور میں تمہارا نقیب ( ذمہ دا را نظام داصلات ) ہوں''۔ اور رسول الندس تذیخ نے اس بات کو ناپسند فر مایا کہ ان میں بعض کو بعض کے مقابلے میں کوئی خصوصیت دی جائے۔ اور یہ بنی نج رکے لئے ایک ایک فضیلت تھی جس کو وہ اپٹی قوم کے مقابلے میں ( خصوصی فضائل میں ) شارکیا کرتے متھے رسول القدش تینے ایک ایک فقیب تھے۔

#### 🐒 نمازوں کے لئے اذاں کی ابتدا

ابن انحق نے کہا کہ رسول اللہ منا تیزائر کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مہاجرین بھائی بندجع ہو گئے اور انصار کے معاملہ ت میں بھی جمعیت حاصل ہوگنی اور اسلام کا معامد متحکم ہو گیا اور نماز اچھی طرح ہونے گئی اور ز کو ۃ اور روزے فرض ہو گئے اور سز ائیں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی حَمَيْنِ اوران مِينِ اسلام نِے گھر کرليا اوراس قبيلہ ءانصار نے الَّذِيْنَ مَنَوَّ و اللَّهَارَ وَالْإِيْمَانَ \_ کی صفت حاصل سر لی بعنی وار ججرة اورا بیمان میں استحکام حاصل کرلیا اور رسول التد خاشینظمدینه میں تشریف لائے تو آپ کے یاس ہوگ نماز کے اوقات پر ( اس کے ا دا کرنے کے ) لئے ہے بلائے۔جمع ہو جا پہ کرتے تھے تو رسول ابتد منی تیز کم نے ارادہ فر مایا کہ یہود کے شکھ کی طرح کوئی شکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمیاز وں کے لئے بلایا جائے۔ پھرآپ نے اس کونا بسندفر مایا۔ (اور) آپ نے گھنٹہ بن نے کا حکم فر مایا اورا یک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے مسلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) ہجایا جائے ۔غرض بیلوگ ای (سوچ) میں تھے کہ بلی رث ابن الخزرج والے عبداللہ بن زید بن نعلبہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو) اذان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ إِلَى خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی یا رسول القد آج رات میرے پاس ایک چکر لگانے والے نے چکرلگایا۔میرے یاس ہے ایک (ایسا) شخص گزراجس (کے جسم) پر دوسبز جا دریں تھیں اورا بے ہاتھ میں (وو) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھا میں نے کہاا ہے القد کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے كہاتم اس كولے كركيا كرو كے۔ انہوں نے كہا كہ ميں نے كہا ہم اس ہے (لوگوں كو) نماز كے لئے بلائيں گے۔اس نے کہا تو کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دول۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔اس نے کہا تم ہے کہو۔ اَللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، اَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، آشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللّه جب انہوں نے رسول اللہ ملی تاہم کا کواس کی اطلاع وی تو فر مایا:

اور جب بلال نے ان الفاظ سے اذ ان وی عمر بن الخطاب ( سی مدم ) نے اس کواس حالت بیس سنا کہ وہ اپنے گھر میں ہتھے تو ( گھر ہے ) نکل کررسول القد سی تیزائم کی خدمت میں اپنی جاور کھینچتے ہوئے وہ ضر ہوئے اور عرض کرنے گئے۔ اے القد کے نبی اس ذات کی قشم جس نے آپ کو سیچ کی دے کرمبعوث فر مایا ہے میں نے بھی ایس بی ( خواب میں ) دیکھ ہے جیسا کہ انہوں نے دیکھا تو رسول القد من تیزائے فر مایا:

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

'' پھرتو اللہ کا شکر ہے''۔

ا بن انتحق نے کہا کہ مجھ ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابرا نیم ابن ا کارٹ نے محمد بن عبدا مقد بن زید بن نقلبہ بن عبدر بہ ہے اورانہوں نے اپنے والد ہے کی۔

ابن ہشام نے کہ کہ ابن جرت نے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر اللیش سے سا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی خالین نے اسچاب سے نماز کے لئے جمع ہونے کے واسطے گھنٹے کے متعنق مشورہ فرمایا اور عمر بن الخطاب گھنٹے کے لئے دومکڑیال نریدنا جا ہتے تھے کہ یکا کیک عمر (منافیقیزم) نے خواب میں دیکھ کہ اور کو گئی کہت ہے) گھنٹہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذان کہوتو عمر (بنی در) کوائل بات کی اطلاع بلال کی اذان بی سے مولی اور جب آب نے رسول منافیقیز نم سے بیات اطلاعاً عرض کی تورسول اللہ خافیقیز نم نے فرمایا

قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ وَحْيٌ.

"اس بات کے متعلق وحی نے تم سے سبقت کی"۔

ابن ایخل نے کہا جھ ہے تھر بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر ہے اور انہوں نے بن النجار کی ایک عورت سے روایت کی اس عورت سے زیادہ لمب تھا اور بلال ای پر برصبح فجر کی اذان دیا کرتے ہتھے وہ بحر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ جہتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ جہتے اور جب اس (طلوع فجر کی روشنی) کود کھتے تو سید ھے کھڑ ہے ہوج تے اور کہتے ما القد بیس تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے مقابلے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پرسید ھے قائم ہوجا کیں اس

عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان دیتے۔اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قشم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑ تے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

# ابوقيس بن الى انس كا حال

این انتخل نے کہا جب رسول الله من تیجا کو آپ کے دار (البحرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے وہاں اللہ کے دار وہاں اپنادین غالب کردیا اور مہاجرین واضار کو آپ کی سر پرسی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرمادیا تو عدی بن مجاروا لے اپوقیس صرمہ بن الی انس نے کہا۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سعسدنسب یول ہے ) صرمہ بن افی انس بن صرمہ بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن التجار۔

ابن انحق نے کہا کہ انہوں نے جا ہلیت کے زمانے میں رہانیت اختیار کرلی تھی اور موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور جنوں کرتے تھے اور جنوں کرتے تھے اور جنوں اللہ عورتوں کرتے تھے اور جنوں اللہ عورتوں سے دامن بچائے کہ کھے اور نظرانی ہوجانے کا اراوہ کرلیا تھا لیکن پھراس ہے رک گئے اور اپنے ایک گھر میں جابیتے اور ندنایا کھا کہ ان کے یاس نہ کوئی نایا کے ورت جائے اور ندنایا کے مرد۔

انہوں نے جب بتوں سے علیحدگی اختیار کرلی اور انہیں نا پہند کرنے گئے تو وہ کہ کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول امتد منافقہ باتھے کہ بند تشریف لائے تو انہوں نے اسلام اختیار کیا اور ان کا اسلام بھی خوب رہا۔ وہ ایک بڑے بوڑھے آ دمی تھے۔ تجی بات کہنے میں ماہر تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عظمت البی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقا نیت اور عظمت البی) میں اجھے اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ ان اشعار کے کہنے والے یہی حضرت ہیں۔

یقُولُ آبُوفَیْس واصَبَحَ غَادِیًا آلا مَا اسْتَطَعْنَمُ مِنْ وَصَاتِی فَافْعَلُوْا صَحِ سورِ ابِ ابِقِیں کہدر ہا ہے سنواور میری نصحتوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو سکے اس پر عمل کرو۔ واوْصِیْکُم بِاللّٰهِ وَالْبِیْ وَالتّٰقٰی وَاغْواضِکُم وَالْبِیْ بِاللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ وَالْبِیْ وَالتّٰفٰی وَاغْواضِکُم وَالْبِیْ بِاللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰل

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کام لیا کرو۔

وَإِنْ نَوَلَتُ إِخْدَى الدَّوَاهِي بِقَوْمِكُمْ فَانَفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا اورا كَرْتَهارى قوم بِهُولَى آفت نازل جوتوا پي جانوں كوا پي خاندان پر (قربان) كردو۔ وَإِنْ نَابَ عُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا وَإِنْ نَابَ عُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا اورا كَرْسَى دُنَهُ كَا بَعَارى بوجه آپرے توان كے ستھزى كرواور آفتوں ميں وہ تم پر بار ڈاليس تو تم اس كو برداشت كرو۔ اس كو برداشت كرو۔

وَإِنْ أَنْتُمْ أَمْعَلُونَا فَتَعَفَّفُونَا وَإِنْ كَانَ فَصْلُ الْحَيْرِ فِيْكُمْ فَٱفْضِلُوا اورا كَرْتَكُ وست ہوتوان ہے كى چيز كى طلب كرنے ہے بچوا ورا كرضر ورت سے زيادہ مال ہو تو۔ زيادہ مال كوان برخرج كرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں وَ إِنْ مَابَ عُوْمٌ فَادِحٌ فَارْدِفُوهُمْ ہے۔ لیمن اگر کسی ڈیڈ کا بار ان پرآ پڑے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ا بن آئل نے کہا کہ ابوقیس نے ریبھی کہا ہے۔

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَوِيْدُ وَ تَاوِیْ فِی وَسُوْدِ مِنْ آمِنَاتِ الْحِبَالِ وه بِرَدجوامن والے پہاڑوں کے گھونسلوں ہیں رہتے اور آتے جائے ہیں وہ سب اس کی ملک ہیں۔
ولکه اللو خش بالْفلاق تواها و حِقافِ وَفِی ظِلالِ الرِّمَالِ جَنُّلُوں اور ثیلوں کے سامے ہیں جن جنگلوں اور ثیلوں کے وامنوں اور ثیلوں کے سامے ہیں جن جنگلی جانوروں کو تو و کھتا ہے وہ سب اس کی ملک ہیں۔

وَلَهُ هَوَّدَتْ بَهُوْدُ وَ ذَانَتْ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُونَ عُضَالِ مِهِودِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ عُضَالِ م مجود في الى كى جانب رجوع كيا ہے اور اس كى اطاعت كى ہے اس كے مقابلے ميں جس وين كا مجي تو ذكر كرے وہ ايك الى يمارى ہے جو لا ووا ہے۔ وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَارِى وَقَامُوا كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاخْتِفَالِ اس كے لئے نصاری (كڑی) دھوپ میں نتیج رہے اور اپنے پروردگار كے لئے عيدوں اور مجلول میں (عباوت كرتے ہوئے) كھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِا الْحَبِيْسُ تَوَاهُ رَهُنَ بُوْسِ وَكَانَ مَاعِمَ بَالِ اس كے لئے تارك الدنيارامِب تكليف ميں مبتلا ہے حالا تكدوہ بِقَرْسَكِي جِين مِن تفا۔

یا بنیی الکارُ تحامِ لا تَقُطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا قَصِیْرَةً مِنْ طِوَالِ بچور شخ دارول سے قطع تعلق نہ کروان سے میل ملاپ رکھو۔ان کے کوتاہ (دستوں) پرتم اپنا (دست) کرم دراز کرو۔ یا۔وہ بڑے ٹائدان کے شریف تزین ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهُ فِي ضِعَافِ الْيَتَامِي رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلَالِ
اور كمزور تَبْيمول كے بارے بي القدے ڈرتے رہوكيونكه بعض ناجائز بجھ لي جائن بجھ لي جائن جھ أولِيًّا عَالِمًّا يَهْتَدِي بِغَيْرِ السُّوَّالِ
وَاغْلَمُوْا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًّا يَهْتَدِي بِغَيْرِ السُّوَّالِ
اور بيات جان لوك يتيم كا بھى ايك مر پرست ہے جو خوب جانے والا ہے اور بے پوچھ ہم بات سے واقف ہوجاتا ہے۔

ثُمَّ مَالَ الْمَيْتِيْمِ لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْمَيْتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِيُّ اللَّهِ مَالَ الْمَيتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِيُّ اوريتيم كامال نه كاؤ - كيونكه يتيم كي ال كيمي ايك حاكم تكراني كرتا ہے -

وَاجُمَعُواْ اَمْرَ كُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَ تَرُكِ الْخَدَا وَ اَخْدِ الْحَلَالِ
اوراچ نیک ارادے پر ہیزگاری اختیار کرنے کخش کوچھوڑنے اور کسب حلال پر مضبوط رکھو۔
اور ابوقیس صرمہ نے اس اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے جو آئیں اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جورسول اللہ کی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہوئی تھی کہا ہے۔ سیرت این بشام یه صدودم

ثَوَى فِي قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى صَدِيْقًا مُوَاتِيَا د وست مل جائے۔

وَ يَغْرِضُ فِي آهُلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ ۚ فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤُويُ وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا اور حجو ل کے موفعوں پراپنی ذات کو پیش کرتے رہے تو کسی ایسے کو ندد یکھا جو آپ کو بنادیتا نہ کوئی ایبا نظرآیا جو( دین اللی کی طرف ہو گوں کو ) بلانے والا ہوتا۔

فَلَمَّا أَتَانَا اَطُهَرَ اللَّهُ دِينَهُ فَاصْبَحَ مَسْرُورًا بطُنيَةَ رَاضِيًّا جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو اللہ نے اپنے دین کوغلبہ عن بیت فر مایا اور آپ طیبہ ہے خوش اور راضی ہو گئے۔

وَٱلْقَلَى صَدِيْقًا وَاطْمَأَنَّتُ بِهِ النَّواى وَكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللَّهِ بَادِيَا اور آپ نے ایسا دوست یا لیے جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ ہمارے لئے اللہ تعالٰی کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ وَمَا قَالَ مُوسلى إِذَا جَابَ الْمُنَادِيَا نوح نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا وہ آپ ہم سے بیان فرماتے ہیں اورمویٰ نے (ایک غیب ہے) یکارنے والے کو جو جواب دیااس کی تفصیل فر ماتے ہیں۔

وَاصْبَحَ لَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا قَرِيْنًا وَلَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ نَائِيًا اور آپ نے اس حالت میں صبح کی کہ لوگول میں ہے کسی سے آپنیس ڈرتے جاہے وہ نز دیک والا ہویا دوروالا۔

بِذَلْنَا لَهُ الْآمُوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَعَا وَالْتِاَسِيَا ہم نے آپ کے لئے اپنی جانیں اور اپنے مال کا بڑا حصہ جنگوں اور ہمدر دیوں میں صرف کیا۔ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور ہم جانے گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں اور جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین رہنماہے۔

نُعَادِى الَّذِي عَادِى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيْبُ الْمُصَافِيَا سب لوگوں میں ہے جس ہے آپ دشمنی کا اظہار فر ماتے ہیں ہم بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں

اگرچەدە مخلص دوست ہو۔

اَقُوْلُ إِذَا اَدُعُولُكَ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَبَارَكُتَ قَدُ اَكُثَرُتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيًا اے ہبرکت ہروفت جب میں عبادت گاہ میں ج کر جھے ہے دع کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میں نے دعا کرتے ہوئے تیرانام بہت لیا ہے۔

اَقُوْلُ إِذَا جَاوَرُتُ اَرْضًا مَخُوْفَةً حَايِيْكَ لَا تُطْهِرُ عَلَى الْأَعَادِيَا جَبِ الْأَعَادِيَا جَبِ مِن كَن وَلَا يَكُولَ اللهِ مُن الْأَعَادِيَا جَبِ مِن كَن وَلَا يَكُولَ عَلَى الْأَعَادِيَا جَبِ مِن كَن وَلَا يَكُولَ عَلَى الْأَعَادِيَا جَبِ مِن كَن وَلَا يَكُولَ عَلَى الْأَعَادِيَا وَسُمُولَ كَنْ وَلَا يَكُولَ عَلَى الْأَعَادِيَا وَلَا يَكُولُ عَلَى الْأَعَادِيَا وَلَا يَكُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

فَطُا مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوْفَ كَيْنِرَةٌ وَ إِلَّكَ لَا تُبْقِي بِسَفْسِكَ بَاقِيَا مِن بِي الْحَتُوفَ كَيْنِرَةٌ وَ إِلَا مَر زَمِن بِرِ ہِ ) چلا جا كيونكه موتيل بہت ى جي (يعني موت كے اسباب بہت ہے جي ) اور تواپي نفس كے متعنق باتى رہنے كى اميد بھى نہيں كرسكت و اسباب بہت ہے جي ) اور تواپي نفس كے متعنق باتى رہنے كى اميد بھى نہيں كرسكت فو الله مَا يَدُوى الْفَتى كَيْفَ يَتَقِينى إِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ اللّهُ وَاقِيَا فَدَا كُونَى مُوان مرداس بات كونيں جانا كه وہ (آفتول ہے ) كيے نيچ جبك الله تعالى كوئى جوان مرداس بات كونيں جانا كه وہ (آفتول ہے ) كيے نيچ جبك الله تعالى كوئى بيائے والا (سبب) اس كے لئے ندفرا ہم كردے۔

وَلَا تَحِفُلُ النَّحُلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَ اَصْبَحَ ثَاوِيَا كَرُوبِينَ وَيَا جَبِدُوهِ بِلاك بور بابو۔
کھجورکا کھڑ ابواسیراب درخت اپنے ، لک کوکوئی فی مُدونییں دیتا جبدوہ بلاک بور ہابو۔
ابن بشام نے کہا کہ جس بیت کوابتدا' فَطَا مُغْوِطًا '' ہے اور اس کے بعد کی بیت جس کی ابتدافو اللّٰهِ مَا یَدرَی الْفَقَی ہے۔ یہ دونوں شعرافنون العلمی کے بیں جس کا نام صریم بن معشر تھا اور یہ اس کے اشعار میں موجود ہیں۔
موجود ہیں۔

# یہود یول میں سے دشمنوں کے نام

ابن انحق نے کہا چونکہ القہ نے عرب میں سے رسول کو انتخاب فر ما کر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس لئے یہود یوں کے عمانے مخافت حسد اور کینے کے سبب سے رسول القد منظ اللہ کا وشمنی کو اپنا نصب العین بنالیا اور اور وخز رج کے بچھا یے لوگ جومن فتی تضاور اپنی جا ہلیت اور اپنے باپ دا دا کے دین شرک پراور موت کے بعد کی زندگ کو جھنلا نے پریختی سے جے ہوئے تضریکن اسمام نے اپنے غلبے اور خود ان کی قوم کے افراد کے اسملام کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کومجور کر دیا تھا۔ ایسے لوگول نے بظام رتو اسلام اختیار کر لیا اور قتل سے کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کومجور کر دیا تھا۔ ایسے لوگول نے بظام رتو اسلام اختیار کر لیا اور قتل سے

بیخ کے لئے اس کوا یک سپر بنالی تھا۔ لیکن وہ ہاطن میں نفی ق رکھتے تھے اوران کی خواجشیں یہود کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اسلام کے منکر اور نبی سن کھی تھے گئے ہود کے علم ء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول اللہ منا تی بیان سے کہا (مخلتف تشم کے ایسے ) سوالات کرتے کہ آپ پر گراں ہوں اور طرح طرح کے شبہت پیش کرتے کہ حق کو باطل ہے مشتبہ کردیں تو قرآ نی آپیں بھی ان کے حالات اوران کے سوالوں کے متعبق نازل ہوتی رہیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق بوچھا کرتے ہے۔

ایسے ہی لوگوں میں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابویاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اور سلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیع بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع تھا۔

ابن آخی نے کہا کہ بہی ابورا فع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول اللّه فلی آئی کے صحابیوں نے خیبر میں قتل کیا۔ اور الربیع بن الربیع بن الی الحقیق اور عمر و بن جحاش اور کعب ابن اشرف جو بی طنگ کی شاخ بنی بنها ن کا ایک مختص تھا اور اس کی مان بی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجاج بن عمر واور کعب بن اشرف کا حلیف کروم بن قیس ۔ بن نضیر کے بہی لوگ ہتھے۔

اور بنی تغلبہ بن الفطیون میں سے عبدالقد بن صوری الاعور جس کی حالت بیتھی کہ حجاز میں تو ریت کا جانبے والا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورا بن سلوبا اورمخیر ق\_اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ (لیعنی عبداللہ بن صور ک الاعور )۔

اور بنی قدیقاع میں سے زید بن اللصیت ۔ اور بعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہا ہے۔ اور سعد بن حنیف محمود بن سیجان عزیز بن البی عزیرِ اور عبد اللہ ابن صیف ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں۔

ابن ایختی نے کہا سوید بن الحارث رفاعۃ بن قبیں فنحاص اشیع ' نعمان بن اضاء' بحری بن عمر و' شاس بن عدی شاس بن عدی شاس بن عدی شاس بن عدی شاس بن الحارث نعمان بن عمر و' سکین بن البی سکین عدی بن زید نعمان بن البی او فی ابوانس محمود بن دجیداور ما لک بن صیف ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔ ریہ ہجت نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔

ابن اتحق نے کہا اور کعب بن راشداور عاز راور رافع بن ابی رافع اور خالداوراز اربن ابی از ارب

ابن بشام نے کہا کہ بعض آرز بن ابی آرز کہتے ہیں۔

ابن استی نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اور رفاعة بن زید بن التی بوت اور عبد اللہ بن الحارث جوان کا عالم اور ان سب میں زید وہ جانے وارا تھا اور اس کا عالم اعتبان تھا۔ انہوں نے اسلام اختیار کی تو رسول اللہ منی تی ہے ان کا نام عبد اللہ رکھ اور بنی قبیقاع میں میں لوگ ہے۔

بی قریظہ میں سے الز بیر باطابن وہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اس نے بی قریظہ کی جو نب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ توڑ دیا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینہ اور نحام بن زیداور فع اور ابونا فع اور عدی بن زیداور سکینہ اور نحام بن زیداور اس مہ بن خبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن ابی قشیر اور وہب بن الحارث بن عوف اور کردم بن زید اور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن ابی قشیر اور وہب بن یہوذا۔ بیلوگ بن قریظہ جیں کے تھے۔

اور بی زریق کے یہود میں سے لبید بن اعظم اور اس نے رسولا لقد مُن اِنْتِمْ پر بی بیون کے پاس جانے سے روکنے کے لئے جادو کیا تھا۔

اور بنی عمر و بن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور بنی النجار کے بہود میں ہے سلسد بن بر ہام۔

غرض بیلوگ بہود کے علی ءاور فتنہ انگیز اور رسول القد می تینے اور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور کی مخالفت ) میں سخت منصے کہ اس ( کی روشنی ) کو بجھا دیں بجز عبداللہ بن سلام اور مخیر این کے (جن کا ذکر آ گے آرہا ہے )۔

### عبدالله بن سلام كااسلام

ابن اتحق نے کہ کہ عبدالقد بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انہیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے روایت کی ہے ہیں کہ وہ ایک ماہر عالم نتھے۔ انہوں نے کہ کہ جب میں نے رسول اللہ مُنافِق کے متعلق سنا اور آپ کی صفت اور آپ کا نام اور آپ کا وہ زمانہ جس کے ہم (لوگ) منتظر نتھے مجھے اللہ مُنافِق کے متعلق سنا اور آپ کی صفت اور آپ کا نام اور آپ کا وہ زمانہ جس کے ہم (لوگ) منتظر نتھے مجھے

لے (ب ج و) میں اسی ب انمسئدہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اسی ب انمسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احرمحمودی)

معلوم ہوگیا تو میں نے اس معالطے کو خاموشی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول اللّه طی تیز ہمدینہ تشریف لائے اور جب آپ بن عمر و بن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ما ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرالی حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اویر کام کررہا تھ اور میری پیتی خالد ق بنت الحارث میرے بیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے رسول اللّٰد مَنَا تَدِیْمَ کَاتَشْرِیفِ آوری کی خبرسی تو میں نے تکبیر کہی میری پچتی نے جب میری تکبیر سی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تجھے نا کام رکھے۔وابلہ اگر تو موسی بن عمران کی تشریف آوری کی خبرسنتا تو (اس ہے کچھ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کچتی جان!اللہ ک شتم وہ مویٰ بن عمران کا بھائی ہے اورانہیں کے دین پر ہے اور اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری بھتی نے کہا کہ بابا! کیا بیو ہی نبی ہے جس کی خبر جمیں دی جاتی رہی ہے کہ وہ عین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ان کی بھیتی نے کہا جب ہی تو (تمہاری) بیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللّٰه مَانْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰمِ الله الله م اختیار کرلی۔ پھر میں اینے گھر وانوں کی طرف لوٹا اورانہیں تھم دیا تو انہوں نے بھی اسدام!ختیار کرلیا۔انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود سے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول ایتدمنی پیزام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی ما رسول املندیم و دجھوٹی باتنیں بنانے والے لوگ ہیں۔ میں حیا بتنا ہوں کہ آپ مجھےا پئے کسی حجرے میں ان لوگول کی نظروں ہے چھیا و پیجئے اور پھر میرے اسلام کا انہیں علم ہونے ہے پہلے ان ہے میرے متعلق دریا فت فر ما ہے تا کہ وہ آپ کو بتلا ئیں کہ میں ان میں کس حیثیت کاشخص ہوں ۔ کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام کاعلم ہو جائے گا تو ہ مجھ پر افتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب دار بتا نمیں گے۔انہوں نے کہا تو رسول امتد منَا يَنْ إِنَّ عَجِيهِ النِّهِ حِجرول مِن ہے کسی حجرے میں جلنے جانے کا حکم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے باس آئے اور آ ب سے گفتگوکر نے لگےاورآ پ سے (مختلف شم کے ) سوالات کرنے سکے پھرآ پ نے ان سے فر مایا: أَيُّ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بُنُ سَلَامٍ فِيكُمُ.

" الحصين بن سلامتم مين كيما فخص بـ "\_

انہوں نے کہا وہ تو ہی را سر داراور ہمارے سر دار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہراور ہم میں علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا اے گرہ ہو اللہ سے وہ اور جو چیز لے کر آپ تخریف لائے میں اس کو تبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کوخوب جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول میں کہ تم لوگ اس بات کوخوب جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول میں کہ تم لوگ اس بات کو خوب جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول میں کہ تم لوگ اس کے باتہ وہ اللہ کے رسول میں۔ میں آپ کو جانا ہوں اور آپ کی صفت کا سوئی یاتے ہو۔ میں تو موائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ میں آپ کو جانا ہوں اور آپ کی

تقدیق کرتا ہوں اور آپ ہرائیان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہ تم جھوٹے ہواور مجھ میں عیوب نکا لئے اور مجھے گا ہیاں دینے گئے۔ انہوں نے کہ پھر تو میں نے رسول القد شی تی آئے۔ عرض کی اے اللہ کے کیا ہیں نے رسول القد سی تی آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ بےلوگ دروغ ہوف۔ بے اللہ سی تی آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ بےلوگ دروغ ہوف۔ بے وف۔ جھوٹے اور نافر مان میں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے آپ اور اپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کی اور میری پھیتی خالدہ بنت الحارث نے بھی اسلام قبول کرایا اور سی مسلمہ بن گئیں۔

مخير يق كااسلام

مُعِحِيْرِ فَى نَحَيْرٌ يَهُودٍ \_ يبود مِيں بہترين فرد تھے۔رسول القد منى تَنْزُمُ نے ان کی ( ہرطرح کی ) ملکیت بر قبضہ فر مایا اور مدینہ میں رسول القد من النہ تنافی نے مام صدق ت اس مال میں ہے ہوا کرتے تھے۔



ابن ایخی نے کہا جھ سے عبدالقد بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ بنت نئی بن اخطب سے روایت پنچی ہے کہانہوں نے کہا کہ بیس اپنے باب اوراپنے چچاابویا سر کے بچوں میں سے زیادہ لا ڈکی تھی۔ جب بھی اان کے اور بچوں کوچھوڑ کر جھے لے لیتے جب رسول القد منی تیز کھیے یہ تشریف میں سے زیادہ لا گئے اور بیس میں مزول فر مایا تو دوسر سے روز سویر سے اندھیر سے میر سے والد جی بن اخطب اور میر سے بچچاابویا سر بن اخطب آب کے پاس پہنچے۔ اور وہ سور ج ڈو سے تک والیس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھکے ماندے ایک ست رفتارے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہشاش بشاش ان کی طرف ای طرح گئی جس طرح ہمیشہ جایا کرتی تھی تو القد کی تسم ان دونوں میں سے کسی نے (بھی ) میری جانب توجنہیں کہ اور وہ دونوں غم میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے انہوں نے کہا بخدا! کے اپنے چچا ابویا سرکوا ہے باب جی بن اخطب سے کہتے سا کہ کیا ہے وہی ہے۔ میرے باپ نے کہا بخدا! بارے کہا کہ اس کے جانب کی میں اس متعنق کیا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھرتمہ رے دل میں اس متعنق کیا ہے۔ کہا واللہ جب کہا کہ کے اللہ جب کہا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھرتمہ رے دل میں اس متعنق کیا ہے۔ کہا واللہ جب تک زندہ رہوں گا اس سے دشمنی رہے گی۔

#### یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ابن اسحق نے کہا کہ اوس وخز رج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب تھے ان میں ہے جن کے نا م ہمیں بتائے گئے ہیں۔اور اللہ ( بی ) بہتر جانبے والا ہے۔ ( پیر ہیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الا وس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں ہے زوی بن الحارث اور شاخ بنی حبیب بن عمر و بن عوف میں سے جلاس بن سوید بن صامت اور اس کا بھائی الحارث بن سوید ۔ اور جلاس ہی وہ تخص ہے جوغز وہ تبوك ميں رسول المتد شن تأثير كي سي تھونہ جا كررہ كي تھا اور كہا تھا كەاگر ييخص (ليعني رسول المتد شن تأثير في سي بهوتا تو بهم گدھوں سے بھی بدترین ہوتے توعمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ ہے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے) تھے۔اس ہوت کی خبر رسول اللہ مُنَا يَتِيَا كُو بِهِ بِيَا دِي عِمِيرِ بن سعد نے اس ہے کہا اے جلاس والقدتما م لو گول میں تم مجھے سب ہے زیا وہ عزیز ہواور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا یے شخص کے لئے کو کی ایبا واقعہ پیش آتا جس کووہ نا پیند کرے مجھ پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک ایس بات کہددی کہ اگر تمہارے خلاف اس بات کو او پر تک پہنچا دوں بعنی اس کی اطلاع رسول الله مُنَاتِّدَ عُلِم کو کرووں تو میری جانب ہے تمہاری بدنا می ہوگی اورا گر اس کی اطلاع ہے پہلوتھی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرادین بر با دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بہ نسبت میرے لئے زیادہ آسان ہے۔ پھروہ رسول اللہ منابع آئم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ ب ہے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول اللّٰہ مناتیظِ کے پاس اللّٰہ کی قشم کھائی کہ عمیر نے مجھ برجھوٹا الزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی۔

﴿ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّو بِمَالَمْ يَنَالُوا

ابن ہشام نے کہا کہ الیم کے معنی موجع یعنی در دیتا ک کے بیں ذوالرمۃ نے اونٹوں کی صفت میں (اس لفظ کا استعمال کیا اور ) کہا ہے۔

وَمَوْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَوْدَ لَآتٍ يَصُلُّ وُحُوْهَهَا وَهَجْ اَلِيْمُ اللهِ مِلْمَ لِمِي اللهِ مَعْمَلُو واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ربیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن ایحق نے کہالوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے تو بہ کرنی اور اس کی تو بہ (الیم) اچھی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الخارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المحبذر بن زیاد البلوی اور قیس بن زید ضبعی کو جنگ احد کے روز قبل کیا ہے۔ مسلم نول کے ساتھ جنگ اُحد کے دن نکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر جمعہ کر دیا اور ان دونوں کو آل کر ڈ الا اور پھر متر سے (ج کر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المجذر بن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوس وخزرج کے درمیان ۔ ہوئی تھی مار ڈالا تھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المجذر بن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو اپنے باپ کے عوض میں قبل کر دے اور اس نے اس کو قبل کیا اور صرف اس ایک کو قبل کیا اور یہ بات میں نے متعدد اہل علم ہے تی ہے اور اس کے قبیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل یہ ہے کہ ابن اسحق نے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قبیس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن ایحق نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مارڈ الا ۔

ابن آئی نے کہا نوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول القرش فی فیز انساب ( میں اینوں) کو تکم فر مایا تھا کہ اگروہ اس پر قابو پا میں تو اس کو آل کر دیں ۔ لیکن وہ آپ سے نیج کرنکل گیا اور مکہ ہی میں رہا کرتا تھا۔ اور پھراس نے اپنے بھائی جلاس کے پاس تو بہ کی استدے کے لئے کہلا بھیجا تا کہ وہ اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے تو ابن عباس سے مجھے روایت پینچی ہے کہ المتد تعالی نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا آنَ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو القد کیسے مرایت دیے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آپکی تھیں۔ اور القد ظالموں کو ہدایت نہیں ویا کرتا۔ آخر بیان تک''۔

بی ضبیعة بن زیدبن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے ہی دبن عثان بن عامر۔ اور بنی لوڈان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الی رث اور بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّه مَنْ النَّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ إِلِّي بَبْتَلِ مُنِ الْحُرِثِ.

'' جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کو دیکھتے تواس کو چاہئے کوئبتل بن ایارٹ کو دیکھ لے'۔
اور شیخص جسیم ۔ لمب' سیاہ' ہونس لڈکا ہوا اور سر کے بال پریشان لال آئکھول اور نیکیے ہوئے گالول ویا تھے۔ اور بیرسول امتد شائٹیڈ آئے پاس آتا اور آپ سے بات چیت کرتا اور آپ کی گفتگوسنت اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منا فقول کے پاس بہنچ تا۔ یہی و ڈمخص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی گفتگو منا فراس کو سے جس نے اس سے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کہے بیان کردیا وہ اس کو سے سیحھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بی آبیت) نا زل فرمائی .

﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوْدُونَ النَّبِيّ وَ يَغُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنْ خَيْرٍ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُوْدُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمْ ﴾ للمومِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُودُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمْ ﴾ ثان (لوگوں) ميں بعض ايسے بھی ہيں جونی (مناتَیْنِ مُ) کوايذا ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ وہ (تو سرتا پا) کان ہے (اے نبی) تو کہدرے کہ (وہ تو) بھل کی کان ہے (کہ) اللہ کو (بھی) ما نتا ہے اور تم میں ہے جن بوگوں نے ايمان اختيار کي ہے۔ ان کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکيف پہنچا تے ہيں ان کے لئے ان کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکیف پہنچا تے ہيں ان کے لئے لئے ان اس کے لئے تو (سرتا پا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکیف پہنچا تے ہيں ان کے لئے اس

وروناک سزائے'۔

ابن آخق نے کہ کہ جھے ہے بلعجلان والوں میں ہے ایک نے بیان کیا کہ کسی نے اس ہے بیان کیا کہ رسول القد فی ایک نے پس ایک شخص جیٹھا کرتا ہے جو لمبا اساہ ہونٹ لٹکا ہوا۔ پر بیٹان بل ہی ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آئے تھیں ایسی سرخ گوی پیٹل کی دو بانڈ بیال جی ۔ اس کا جگر گدھے کے جگر ہے بھی زیادہ سخت ہے وہ آپ کی باتیں من فقول کے پس پیٹچا تا بانڈ بیال جی ۔ اس سے آپ احتیاط فر ما کیں اورلوگوں کے بیان کے کی ظے بیحالت نبتل بن الحارث بی کی تھی ۔ اس سے آپ اور جیسے بن اللازع اور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مجد ضرار بنائی تھی اور تعلید بن حاطب اور معتب بن قشراور ہے دونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جہد کیا تھی کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ حاطب اور معتب بن قشراور ہے دونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جہد کیا تھی کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے بچھ حاطب اور معد قد دیں گے اور ضرور نیکو کا رول میں سے ہوں گے (وغیرہ) آخر بیان تک ۔

اورمغتب جس نے جنگ احد کے روز کہاتھا کہ حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قبل نہ کئے جاتے تو القدعز وجل نے اس کے متعبق اپنا ہے تول نا زل فر مایا ·

﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمْ الْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِنْنَا هُهُنَا الِي آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

"اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا المیت کے سے خیال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حکومت میں ہما را پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر ہیان تک"۔

اورای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیصرو کسریٰ کے خزانے کھا کہ ہم قیصرو کسریٰ کے خزانے کھا کیں گے اور (اب تو) حالت یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ حجھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں (یہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذْ يَغُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضَ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرورًا ﴾ "اور (وہ وقت یا دکرو) جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں ایک قتم کی بیاری ہے۔ کہد رہے تھے کہ القداوراس کے رسول نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا وہ صرف ایک دھوکا تھا''۔ اور الحارث بن حاطب۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں سے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیراور حاطب کے دونوں میٹے نگلبہ اور الحارث بن امیہ ہن زید کی اولا دمیں سے اوراصحاب بدر میں سے ہیں منافقوں میں سے نہیں اورخو دابن انتخل نے بھی نتحلبدا و رای رٹ کو بدر بول کے ناموں میں امید بن زید کی او ما دمیں شار کیا ہے۔ ابن انتخل نے کہاا ور سہیل بن حنیف کا بھائی عبا دبن حنیف اور نجز ج اور بیان لوگوں میں تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور عمر و بن حذام اور عبدالند بن نبتل ۔

اور بنی نقبہ بن عمرہ بن عوف میں ہے جوریۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں بیٹے زید بن جاریہ اور جمع بن جاریہ اور بیسب سبحہ بنانے والول بی میں ہے تھے۔ اور مجمع کم من نوجوان تھا۔ قرآن کا بہت کچھ حصہ یاد کر لیا تھا اور اس مسجد میں ان کو نماز پڑھا یا کرتا تھا۔ اور جب وہ مسجد برباد کر دی گئی اور عمر بن انحظ ب ( بن مدر) کے زمانے میں بن عمر و بن عوف کے محمد میں تھی نماز پڑھنے گئے تو مجمع کے متعلق بہا گیا کہ وہ انہیں نماز پڑھا دیا کر ہے قو (عمر شدر نے) فر مایانہیں ۔ ( ایسانہیں ہوسکتا ) کیا گئے تو مجمع کے متعلق بہا گیا کہ وہ انہیں رہا ہے۔ تو مجمع نے عمر بن الخطاب ( بن مدرد ) ہے کہا اے امیر الموشین اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ان اوگوں کے معاملات سے میں بالکل ہے خبر تھا کیکن کم من قاری قرآن تھا اور ان میں کی کوقرآن یا دنہ تھا تو انہوں نے جمھے (آگے ) بڑھا ویا کہ میں انہیں نماز پڑھا دیا کروں اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس صالت پر سمجھتا تھا۔ تو لوگوں کا بیان ہے کہ عمر ( جن مدرد ) نے جھوڑ دیا اوروہ اپنی قوم کونماز بڑھا یا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ودیعہ بن بن ثابت اوریہ بھی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اور اس کے متعلق ( سے آئے کہا تھا کہ ہم تو صرف دل گل کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ ( تعالیٰ ) نے اس کے متعلق ( سے آیت ) نازل فرمائی :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسُنَهُزِنُونَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ اللَّهِ الْقِصَّةِ ﴾

"اور کے شبہہ اگر تو ان سے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل لگی کررہے اور دل بہار ہے۔ بہتر اللہ کے کہ ہم تو صرف دل لگی کررہے اور دل بہلارہے تھے۔ (اے نبی) کہ دے کہ کیا القداور اس کی آئیوں اور اس کے رسول سے بنسی نداق کرتے ہو''۔ وغیرہ آخر بیان تک۔

۔ اور بنی عبید بن زید بن مالک میں سے خذام بن خالد ہی وہ خص ہے جس کے گھر سے مسجد ضرار برآید ہوئی اور بشراور دافع بن زید۔اور بنی النہیں میں ہے۔

ابن ہشام نے کہا النبیت ( کا نام )عمرو بن ما لک بن الاوس ہے۔

ا بن اسطِّق نے کہا کہ اس کی شاخ بن حارثہ بن الحارث بن الخز رج ابن عمرو بن ما لک بن الاوس میں

دَعُوهُ فَهَٰذَا الْاعْمِي آعْمَى الْقَلْبِ آعْمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیا ندھادل کا ( بھی ) اندھا ہے(اور ) بینائی کا بھی اندھا ہے''۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کرزخمی کرڈالا۔ اور اس کا بھائی اوس بن قیقی یہی وہ شخص ہے جس سے رسول القد من تیز کے خندق کے روز کہا تھا کہ جمارے گھر عریاں (لیعنی ہے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے جمیں (جنگ ہیں شریک نہ ہونے کی) اج زت دہجئے کہ ہم گھروں کو چلے جا کیں۔ توالقد تعالیٰ نے اس کے متعلق (بدآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(بیلوگ) کہتے ہیں کہ ہمارے گھر عَربال (غیر مُحفوظ) ہیں حالا نکہ وہ عربال (غیر محفوظ) نہیں ہیں (بیلوگ) صرف (جنگ میں ہے) بھاگ جانا جا ہتے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو و ضائعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اوراس کی جمع عورات ہے تا بخدالذبیانی نے کہاہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَحْوُومًا وَلَا الْاَمُوطَائِعَا جب توان سے مقابلہ کر ہے توالی حالت میں مقابلہ نہ کر کہ گھر عربیاں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس کبی بیتوں میں ہے ہے اور عور ۃ کے معنی مرد کی گھر والی کے بھی ہیں اور عور ۃ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن آئن نے کہا کہ بی ظفر میں ہے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع یہ بوڑ ھاموٹا تاز ہتھا اورا پی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اور اس کا ایک لڑ کا تھا جو بہترین مسلمانوں میں سے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایبا) زخمی ہوگیا کہ زخموں کی وجہ ہے وہ (اپنی) جگہ ہے نہ ہل سکا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر ل یا گیا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قل د قانے بیان کیا کہ اس کے پیس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمع ہوئیں جبکہ و و موت کے قریب تھا وہ ہوگ اس سے کہنے گے اے ابن حاطب! تہہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پیس کا نفاق طاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں ہاغ کا لے دانے کا !!!وانڈ تم ہی لوگول نے ورغلا کراس مسکین کی جان لے لی۔

ابن ایخل نے کہا اور ابوطلحہ بشیر بن ابیرق زرہوں کا چورجس کے متعلق اللہ( تعالی ) نے (بیرآ نیت ) نازل فرمائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسِهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا﴾

''(اے نبی) ان وگول کی جانب واری کر کے جھڑا نہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ ہے جبہ القدایے شخص سے محبت نہیں کرتا جو برا ابدویا نت اور بہت گنہگارہوں ۔

اور انہیں (بی ظفر) کا حلیف قز ان ۔ مجھ سے عصم بن عمر بن قما وہ نے بیان کیا کہ رسول القد می بھی فر ایو کی بہال فر یہ کرتے تھے کہ وہ بے شبہ آگ والوں ہیں سے ہاور جب احد کا ون ہوا تو اس نے خوب جنگ کی بہال تک کہ مشرکول ہیں سے نو آ دمیوں کو اس نے قل کیا اور زخمی ہو کر پڑگیا اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو مسلمانوں ہیں سے ایک نے اس نے کہا کہ اے قزمان تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تو نے آج (خوب) واد شج عت دی اور راہ خدا ہیں مجھے ایک مصببتیں پنچیں جو تو دکھے رہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے والقد ہیں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت ہیں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دیے خبری ہے والقد ہیں نے تو صرف اپنی تو م کی حمایت ہیں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دیے نئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش ہیں سے ایک تیرلیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رئیس کا ن سے اس اورخورکش کرلی۔

ابن آئتی نے کہا کہ بنی عبدالاشہل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ عورت نہ تھی جوشہرت رکھتا ہوضحا ک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بنی کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور یہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الطَّحَّاكِ اَنَّ عُرُوْقَهُ اَعْيَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ اَنْ تَتَمَجَّدَا ضى كوريه بيام) ببنچانے والاكون ہے كماسلام كى مخالفت كر كرنت حاصل كرنے ميں اس كى رئيس تفك كرره كئيں۔

ٱتُحِبُّ يُهُدَانَ الْحِجَارِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُّ مُحَمَّدَا

کیا تو گدھے کے کلیجے والے ( کمبخت ) حج زکے یہوداوران کے دین سے محبت رکھتا ہے اور محمد ( مَنْ تَلِیْزُمُ) ہے محبت نہیں رکھتا۔

دِیْنًا لِعَمْرِیُ لَا یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَخَوَّدَا ایْ جَال کُشم وہ ایسے دین سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے دین سے (مجمع) موافقت نہیں کرے گاجب تک کہ فض میں سراب تیزی سے حرکت کرتا رہے۔

ابن اسحق نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپنی تو بہ سے پہنے اور معتب بن تشیر اور رافع بن زید اور بشر جو مسمان سمجھے جوتے ہتھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسمانوں نے ان کے آپس کے ایک جنگڑ ہے کے فیصلے کے لئے رسول اللہ من بیٹی کی طرف چینے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جا ہلیت کے وگوں کے حاکم کا بنوں کی جانب چیلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (بیر آیت) نازل فرما کی :

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ اِلْيَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ اَنْ يَتَخَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُونِ وَقَدُ أُمِرُوا اَنْ يَّكُفُرُوا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَّظِلَّهُمْ ضَلاً لا يَتَخَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُونِ وَقَدُ أُمِرُوا اَنْ يَّكُفُرُوا بِهِ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يَّظِلَّهُمْ ضَلاً لا يَعَيْدًا - اللهُ ﴾

''(اے نبی) کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو بیدوئوئی کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پر اتاری گئی وہ چاہتے ہیں سر کشوں (یا گمراہ سر داروں) کے پاس اپنا مقدمہ پیش کریں حالا نکدانہیں تھم دیا جو چکا ہے کہ وہ سر کشوں کونہ مانیں اور شیطان چاہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیق ہے) دور ڈال دے'۔ واقعات کے آخرتک ۔۔

اورخز رج کی شاخ بنی النجار میں ہے رافع بن و دیعہ اور زید بن عمر و اور عمر و بن قبیں اور قبیں بن عمر و بن مہل ۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمہ میں ہے البجد بن قبیں اور یبی وہ شخص ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (مُنْ اللّٰهِ عَلَم بن الخزرج کی شاخ بن سلمہ میں ہے البجد بن قبیں اور یبی وہ شخص ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَتَعُولُ انْذَنْ لِنِيْ وَلَا تَغْتِنِيْ الْأَفِى الْفِتْنَةِ سَقَطُولاً لِيْ ﴾ ''ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جھے اجازت دیجئے اور جھے فتنے میں نہ ڈال دیجئے وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گریڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک

فتنے میں گریٹا ہے)''۔

اور بنی عوف بن الخزرج میں ہے عبداللہ بن الی بن سلول۔اور شخص نمام منافقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزوۂ بنی المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَيْنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُّخُوجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

'' بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس گے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضرور نکال دے گا''۔

اورای کے اس قول کے متعلق سورہ من فقین پوری کی پوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اور ود بعد کے متعلق جو بنی عوف میں ہے ایک شخص تھا اور مالک بن افی تو تل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللّذ بن افی بن سلول کی جماعت کے لوگ ہے۔

اور جب بنی النفیر کا رسول امتد منگر نیزیم نے محاصرہ فر مایا تو عبدالقد بن ابی اور اس کی قوم کے بہی وہ لوگ تھے جوان کو خیر خواہا نہ مشور ہے (یا خفیہ خبریں) دیا کرتے تھے کہتم لوگ ڈیٹے رہو۔ واللّدا گرتم نکالے جاؤ گے تو بھی تم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل چبیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے کوئی جنگ کرے گا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو القد (تعالی) نے ان کے متعلق وہیں اسی سورۃ میں پورے واقعات نازل فرمائے:

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنَ الْخُرِجْتُمْ لَنَاخُوجُتُمْ لَنَاخُوجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيكُمْ اَحَدًّا اَبَدًّا وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَانُصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشُهَدُ الْخُرِجْتُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [تُهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴾

"(اے مخاطب) کی تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ظاہر داری سے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتا ہ میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے نظاہر داری میں اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتا ہے میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کررکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہہ اگرتم نکا لے جو دُکے تو ہم بھی تمہار ہے ساتھ ضرور

ل (الف) یس فہولاء ہے اور (ب ج د) میں و ہولاء ہے۔ موٹر الذکر نسخ صحیح معلوم ہوتے ہیں اور میں نے اس کے معلق مرافق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غیط معلوم ہوتا ہے (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں بسیدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخوا ہا ندمشورہ و بینے کے ہو سکتے ہیں (ب ج د) میں بدسون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و بینے اور جاسوی کرنے کے جس (احرمحمودی)

يرت ابن بشام ٥ حددوم كي الم

نکل چلیں گے اور تہبار بے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے جنگ کی جائے گ تو ہم ضرورتہ ہاری مد دکریں گے اورالقد (تعالی) گوا ہی دیتا ہے کہ بے شبہہ وہ جھوٹے ہیں''۔ حتی که (الله تعالی) اینے اس قول تک پہنجا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَغَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ رَبَّ

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکہ اس نے انسان ہے کہا کہ تو کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو گیا تو کہا کہ میں جھے سے الگ ہوں۔ میں تمام جہال کی پرورش کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہول''۔



ا بن انحق نے کہا کہ میہود کے علماء میں ہے وہ لوگ جنہول نے اسلام کی بناہ لی اور اس میں ووسر ہے مسممانول کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بنی قبیقاع میں ہے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اورنعمان بن او فی بن عمر واورعثان بن او فی تنصر پیربن اللصیت و هخص ہے جس نے عمر بن الخط ب سے ( سی اندر ) سوق بی قدیقاع میں جنگ کی اور جب رسول اللد منی این کا ونٹنی کھو گئی تو یہی وہ مخص ہے جس نے آپ کے متعبق کہ تھ کہ محد ( مُنَ يَنْ الله عَلَيْهِ ) وعوى كرتا ہے كداس كے باس آسان كى خبر آيا كرتى ہے اوروہ (ا تنا بھی ) نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے تو رسول اللّٰہ مَا فَائِیْا کِمْ اللّٰہ کی طرف ہے ) اس بات کی خبر بہنچ گئی جوالقد کے دشمن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول القد منگاتیا کی آپ کی اونٹنی کی جانب رہنمائی کی گئی اور

إِنَّ قَائِلاً قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي أَيْنَ نَاقَتْهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محد دعویٰ کرتا ہے کداس کے پاس آسان سے خبر آتی ہاں ہے'۔

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا آعُلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشِّعْبِ قَدْ أَحَبَسَتُهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا.

''اورخدا کوشم ہےشک میں نہیں جانیا گروہی چیزجس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اوراب اللہ نے اس کی جانب میری رہنمائی کر دی ہے اور وہ اس گھاٹی میں ہے۔ ایک درخت نے اس کی تکیل کو روک رکھا ہے''۔ تومسلم نوں میں ہے چند آ دمی گئے اور اس کو وہاں اس طرح پایا جس طرح اور جہاں رسول اللّه مَنْ تَنْظِمُ نے فرمایا تھا۔

اور مجھے'خبر ملی ہے کہ راقع بن حریملۃ جب مراتو اس کے متعلق رسول اللّه مُنْ ﷺ کے فر ، یا کہ من فقو ں کے سرغنوں میں سے ایک بڑاسر غنہ آج مرگیا۔

اور رفاعہ بن زید بن اس بوت وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول الله منافظ آئے غزوہ بنی المصطن سے واپس ہوئے ہوئے وہ بنی المصطن سے واپس ہوئے ہوئے وہ ہو گئے تو رسول الله منافظ ہوئے وہ ہو گئے تو رسول الله منافظ ہوئے ان اوگول سے اس شخص کے متعلق فر مایا:

لَا تَخَافُوْا فَإِنَّمَا هِيَ هَبَّتُ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّادِ ''تم يوگ نه ڈرومير( ہوا) تو كافرول كے سرغنول بيں ہے ايك بڑے شخص كى موت كے لئے چلى ہے''۔

پھر جب رسول اللّٰدُمَنَّى ﷺ بينة تشريف لا ئے تو رفاعة ابن زيد بن النا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی۔

اورسلسلہ بن برہام اور کنانتہ بن صوریاء بیرمنافقین مسجد میں آتے تنھے اورمسمانوں کی ؛ تنیں سنتے اور ان کا مذاقی اڑاتے اوران کے دین کے ساتھ مسخر ہین کرتے تھے۔



# منافقول كى امانت وذلت اوران كامسجد ي نكالا جانا



ایک روزان لوگوں میں سے چند لوگ مجد میں جمع ہوئے رسول الد من این ہو ایا کہ وہ ایک دوم ایک دوم ایک دوم رے سے چئے ہوئے آپس میں کانا پھوی کررہے ہیں تو رسول الد من این ہوئے آپس میں کانا پھوی کررہے ہیں تو رسول الد من این ہوئے آپس میں کانا پھوی کررہے ہیں تو رسول الد من این ہمن میں مالک بن نجار والے عمر و بن قیس کا جو جا بلیت میں ان کے بتوں کا پچاری تھا پاؤں پکڑا کر تھیٹتے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے قیس کا جو جا بلیت میں ان کے بتوں کا پچاری تھا پاؤں پکڑا کر تھیٹتے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے باہر نکال دیا اور وہ کہتا رہا کہ اے ابوابو بتو مجھے بنی تقلیمہ کے اونٹ اور بکریاں با تدھنے کی جگہ سے نکالتا ہے۔ پھر ابوابو ب بنی النجار کے ایک شخص رافع بن ود بعد کی طرف بھی بڑھے اور اس کی چا در سینے کے پاس سے پکڑلی اور اس کو زور سے جنجھوڑ کر اس کے منہ پرتھیٹر مارا اور اس کو مجد سے دور ہواور اپنے راستے چلا جا۔ اور عمارہ خبیبیٹ منافق تجھ پرتف ہے۔ اے منافق رسول اللہ مناؤی اللہ تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑلی اور ڈاڑھی کو باخر مزید بن عمروکی جانب بڑھے اور بیٹو میں ڈاڑھی والاتھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑلی اور ڈاڑھی کو باخر مزید بن عمروکی جانب بڑھے اور بیٹو میں ہوران کو باخر کے اس کی داڑھی پکڑلی اور ڈاڑھی کو باخر کو باخر کی باز کی کو باخر کو باخر کی باز کی دیا تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑلی اور ڈاڑھی کو باخر کو باخر کی باخر کو باخر کی باخر کی باخر کی باز کر کے باخر کی باخر کی باخر کی باخر کی کو باخر کی کو باخر کی باخر کر باخر کی باخر ک

زور ہے تھینچتے ہوئے اس کومسجد ہے نکال ویا اور ممارۃ نے اس کے سینے پر ایسا دو ہتنر مارا (لدم) کہ وہ گر پڑا۔راوی نے کہا کہوہ کہ رہاتھا۔اے ممارہ تم نے مجھے (خوب) کھنے دیے۔ میں رہنے کہااے من فق اللہ مجھے دور کرے اور اللہ نے جوعذا ب تیرے لئے معین کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ مخت ہے۔خبر دار پھر رسول اللہ مَنْ تَنْ اللَّهِ مَا كُلُونِهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ

ابن ہشام نے کہا کہ لدم کے معنی بتھیبیوں ہے مارنے کے ہیں تمیم بن الی بن مقبل نے کہا۔ لَدُمَ الْوَلِيْدِ وَرَاءَ الْغَيْبِ بِالْحَجَرِ وَلِلْفُوَّادِ وَجِيْبٌ تَحْتَ ٱبْهَرِهِ ا بنی الجرنا می رگ کے بنچے ول دھڑک رہا ہے اور شیبی زبین کے پیچھے سے ولید کے پتھر بار نے کی طرح دھڑ اوھڑ ہارر ہاہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ غیب کے معنی نشیبی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کا نام ہے۔

ا بن انحلّ نے کہا کہ بی النجار میں ہے ایک صاحب ابومحمہ نامی بدری تھے اور ابومحمہ کا نام مسعود بن اوس بن زید بن اصرم بن زید بن نقلبه بن غنم ابن ما یک بن النجار - قیس بن عمر و بن عمر و بن سبل کی طرف بڑھے اور قیس کم سن جوان تھا اور جوانوں میں اس کے سوائسی منافق کی خبرنہیں ملی اور اس کی گر دی میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ہوئے (اے) مسجد سے ہا ہر کر دیا اور جب رسول القد منی تیا نے مسجد سے منافقوں کے نکالنے کا تھم فر مایا ت**و** ابوسعیدالخدری کی جماعت کا ایک شخص جوہنخدر ۃ بن الخزرج میں ہے تھا اوراس کا نا معبداللہ بن الحارث تھا۔ الحارث بن عمر و کی طرف بردها اور بیخص پٹوں والا تھا۔اس نے اس کے بیٹے بکڑ سئے اور اس کوختی ہے اس طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح او پر ذکر ہو چکا ہے مسجد ہے باہر کر دیا۔ بیمنا فق اس شخص ہے کہتا چلا جار ہا تھا کہا ہے! بن الحارث تم نے بہت تخی کی تو اس شخص نے اس ہے کہااے اللہ کے دشمن بے شک تو اس قابل ہے كيونكه الله نے تيرے متعبق (احكام) نازل فرمائے ہيں۔اس كے بعدرسول الله شي اُم كام محد كے قريب نه آتا کیونکہ تو پلیدے۔

اور بن عمرو بن عوف میں ہے ایک شخص اینے بھائی زوی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کو تختی ہے مسجد کے باہر کر دیا اور اس ہے بیزاری ظاہر کی اور کہا کہ تجھ پر شیطان اور شطانی باتوں کا غلبہ ہے۔غرض بیدوہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول القد منی تین آنے ان کے نکالنے کا حکم فر مایا۔



سورہ بقرہ میں منافقوں اور یہود یوں کے متعلق جونازل ہوا

بن ابتدائے سور وَبقر و کی سوآیتی تازل ہو کمیں۔واللہ اعلم۔التد سجاندفر ماتا ہے:

﴿ الْمِ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ﴾

"الم (اس كماب ميس) كسي تتم كاشك نبيس ب"-

ابن ہشام نے کہا ساعدہ بن جویۃ البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوا عَهِدُنَا الْقَوْمَ فَدُ حَصِرُوْابِهِ فَلَا رَبْبَ اَنْ فَدُ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ اللهِ اللهُ وَلَم ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کواس حالت میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو گھیر لیا تھا ادراس میں کسی شم کا شک وشبہ نہیں کہ وہاں ایک مقتق لشخص بھی تھا۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی بدگمانی کے بھی ہیں۔خالدین زہیرالبذلی نے کہا ہے۔

کاننی اربه بریب.

كوياً مِن التَّحْسَى بِرَكُمَا فِي مِن دُ ال ربا تفا-

ابن ہشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجا تا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ابیات میں ہے ہے اور وہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھیجا ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

''متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ بیٹی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن باتوں جو جانتے ہیں ان کو چھوڑنے میں اللہ کی سزا ہے ڈرتے اوراس میں جو باتیں مذکور ہیں ان کی تقید لیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ ۗ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يَنْفِعُونَ ﴾

''جولوگ نہ دیکھی (ہوئی) چیز وں پرایمان لاتے اور نماز جس طرح اوا کرنا چاہے اس طرح اوا کرتے اور جو پچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہے اس طرح ادا کرتے اور ثواب سجھ کرز کو ۃ دیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَّيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

لے (بج، ) بیں ہے و منہم من یوویہ کاننی اربتہ ہریب یعنی گویا بیں نے اسے برگمانی ٹیل ڈال ویا تھا۔ (احمیمودی) ع خط کشیدہ الفاظ الف بیل ٹیس ۔ (احمیمودی) ''اورجو، نتے ہیں اس چیز کوجو تیری طرف اتاری گئی ہے اور جو تجھ سے پہیے اتاری گئ''۔

لیعنی جو چیزیں امتدعز وجل کے پاس سے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کوسیا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو پچھ لائے بتے اس کو بھی سیا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پر وردگار کے پاس سے جو پچھلائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

''اورآ خرت پریمی لوگ یقتین رکھتے ہیں''۔

یعنی مرنے کے بعدا تھائے جانے اور قیامت' جنت' دوزخ' حساب اور میزان پر۔

یعنی یمی وہ لوگ ہیں جواس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جوآ پ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآ پ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں ( یمی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں )۔

﴿ أُولَٰذِكَ عَلَى هُدِّى مِّنُ رَّبِّهِمُّ ﴾

'' کیمی لوگ اینے پر ور دگار کی جانب سے مدایت پر ہیں''۔

یعنی انہیں ان کے پروردگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو پچھان کے پاس آیا ہے اس پر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

'' يہى لوگ فلاح پانے والے ( كامياب كھو لنے پھلنے والے ) ميں''۔

لینی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی سے وہ بھا گے اس سے انہیں نجات مل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا ﴾

'' بے شک جن لوگوں نے انکار کیا''۔

یعنی اس چیز کا جو آپ کی جانب اتاری گئی ہے اگر چہوہ کہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لا بھے جو آپ سے پہلے ہارے پاس آئی ہے۔

﴿ سُواءً عَلَيْهِمْ ٱلْنَدِيَّةُمْ أَمْ لَمْ تُنْفِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''ان کے لئے پرابر ہے جاہے تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے''۔

یعنی انہوں نے اس یادداشت کا انکار کیا جوآب کے متعبق ان کے پاس موجود ہے۔اورانہوں نے

اس عہد کا اٹکارکر دیا جو آپ کے متعلق ان سے لیے گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جو آپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی اٹکارکر دیا جو ان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسر سے اس کئی ہے۔ اور اس کا بھی اٹکارکر دیا جو ان کے پاس سیس سیس سے صلائکہ اس میم کا اٹکارکر دیا ہے بھی ۔ اس لئے وہ آپ کے ڈرانے اور دہمکانے کو کسی طرح نہیں سیس کے صلائکہ اس میم کا اٹکارکر دیا ہے بور آپ کے متعمق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتَهَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ "الله نے ان کے دلوں اور ان کی ساعت پرمہر کر دی ہے اور ان کی بصارتوں پرا کیے تشم کا پر دہ (وُال دیا گیا) ہے'۔

یعنی مدایت کے حاصل کرنے ہے (انہیں روک دیا گیا ہے) کہ وہ اس کو بھی نہیں یا سکتے۔ یعنی آپ
کے پاس آپ کے پروروگار کی جانب ہے جو تق بات آئی اس کے جھٹلانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو ہنیں
(اس کو نہ مان کر) اگر چہ وہ ان تمام چیز وں کو مان لیس جو آپ ہے پہلے تھیں (انہیں ہدایت حاصل نہ ہوگی)۔
﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سبب سے کہ وہ آپ کی خی لفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑاعذاب ہے'۔ غرض مید کہ میدتمام بیان یہود کے ملوء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کے بعد جھٹلاما ہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمُّ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورلوگوں میں بعض ایسے بھی میں جو کہتے ہیں کہ ہم اللّه پراور آخرت کے دن پرایمان ما چکے میں حالا نکہ دوایمان والے نہیں ہیں''۔

بعنی اوس وخز رج کے من فقین اور وہ لوگ جوانبیں کے قدم بقدم نتھ۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا الْغُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾
'' وہ اللہ سے اور ان لوگوں ہے جو ایمان ما چکے دھو کا بازی کرتے ہیں حالا تکہ وہ خو دا پنانسول کے سواسی اور کو دھو کا کہیں و ہے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے دلوں میں (شک کی) نیاری ہے'۔

﴿ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِيْمْ بِمَا كَانُوْ يَكُذِبُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' تو التدنے ان کی (اس) پہاری کواور بڑھا دیا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اس سبب

ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فسا دند کر وتو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جاہتے ہیں ہم مومنین اور اہل کتاب کے درمیان اصدح کرنا جاہتے میں۔اللّٰدعز وجل قرما تا ہے:

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُغْسِدُونَ وَلَكِنَّ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت بیہ ہے کہ بیفسادی ہیں لیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کاشعور (تھمی) نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنُ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُو قَالُو آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا الِّي شَيَاطِينِهم ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہتم (بھی)ایمان لے آؤجس طرح (اور)لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا (بیہ) ناسمجھ (یا کم درجے کے )لوگوں نے جس هرت ایمان قبول کر لیا ہے ای طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ س لوان وگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو نامجھ (یا تم درجے کے )لیکن وہ (اس ہوت کو ) جونتے نہیں۔اور جب ان و گول نے ایسے لو گول سے مل قات کی جوایمان اختیار کر چکے ہیں تو ان لوگول نے کہددیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کرلیا ہے۔اور جبائے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہنچ'۔

لیعنی بہود میں ہےان لوگوں کے باس جوانہیں حق کے حیشا نے اور رسول جس چیز کو لے کر آ ہے: ہیں اس کےخلاف تھم دیتے ہیں۔

﴿ قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾

'' کہددیا کہ اس میں بچھ شبہہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیعنی ہم انہیں عقیدوں کے ہے (عقائد) ير بيل جن يرثم ہو'۔

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾

'' ہم تو صرف بنسی اڑانے والے ہیں''۔

یعنی ہم صرف ان لوگوں کا غداق اڑاتے اوران کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔القد تعالیٰ فرہ تا ہے: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهُزِي بِهِمْ وَ يَمُنَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی) ان کا نداق اڑا تا ہے۔ اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ جیران چرتے رہیں''۔

ابن ہشم نے کہایکٹمیٹون کے معنی بحارون لینی جیران پھریں عرب کہتے ہیں رجل عمه و عامه

یعنی حیران \_رؤبۃ بن انعجاج ایک شہر کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ الْعَمُّهِ.

'' نا وا قف حیران پھرنے والوں کوراہ یا لی سے اندھا کر دیا''۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحر جز کے قصیدے کی ہے۔ اور عمد عامد کی جمع ہے اور عمد کی جمع

عمهون ہے اور عورت کو عمهة اور عمهیٰ کہا جاتا ہے۔

﴿ أُولْنِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الصَّلاَلَةَ بِالْهُدِي ﴾

'' یہی اوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمرا ہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے تفرمول لیاہے۔

﴿ فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پر آنے والے ہی نہ تھے''۔

ابن استحق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی اور قرہ یا

﴿ مَثُنَّهُمْ كَمَثُلُ الَّذِي اسْتُوْقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی ہی مثال ہے جس نے آ گروش کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَةً نَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يَبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو الندان کا نور لے کر چلا گیا اور

انبیں اندھیروں میں جھوڑ دیا کہوہ دیکھتے ہی نہیں''۔

لین بندی کود کھتے ہیں اور ندخی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس (روشنی) کی وجہ سے کفر کی اندھیری سے نکلے تو انہوں نے اس سے کفر کی اندھیری میں سے نکلے تو انہوں نے اس سے کفر اور اس میں نفی ق کر کے اس کو بچھا ڈالا تو القدنے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں حجھوڑ دیا۔ اس لئے وہ سیدھی راہ کود کھتے نہیں اور حق پرسید ھے چلتے نہیں۔

﴿ صُمْ بِكُمْ عَمِي فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾

'' بہرے گو نگے' اندھے ہیں اس لئے وہ (اپنی گمراہی ہے ) نہیں لوشخ''۔

یعنی سید هی راه کی طرف نہیں لوٹتے۔ بھلائی (کے سننے بولنے دیکھنے) سے بہرے گو نگے۔ اندھے ہیں۔ بھلائی کی طرف لوٹتے نہیں اور نہ وہ نجات (کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں اس

- 5.14

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَ بَرْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيِّطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴾

''یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں (بھی) ہیں اور کڑک (بھی) اور کڑک (بھی) اور کڑک (بھی) اور چیک (بھی) بجیبوں کے کڑا کول کے سبب موت سے ڈرکر وہ اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ القد کا فروں کو (ہر طرف سے) گھیر ہے ہوئے ہے (وہ اس سے بھاگ کرکہیں جانہیں شکتے )۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصیب کے مغنی المطویعنی بارش کے ہیں اور یہ صاب یصوب ہے ہے (جس کے معنی اتر نے کے ہیں )۔ جس طرح عرب ساد یسود سے سیداور مات یموت ہے میت کہتے ہیں اس کی جع صبائب ہے۔ بن ربعہ بن و لک بن زیر منا قابن تھم میں ہے ایک شخص علقہ بن عبرہ نے کہ ہے۔

کا تنگی میں صابت نے علیہ میں سے ایک شخص علقہ بن عبرہ نے کہ ہے ہے کہ گویا ان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں سے اثر نے والوں کے لئے اس کی حالت یہ ہے کہ گویا ان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں سے اثر نے والوں کے لئے بھی رینگنا ہے۔ (یعنی ان کے لئے اثر نہ سے یعنی بھی کہ نہ سے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔ اور اس میں ہو ۔ جان بچ نے کے لئے اثر نہ سے یعنی بھی گ نہ سے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔ اور اس میں ہے۔

فکلا تعلید ان کے بیٹنی و بیٹن مُغمیر سقٹنگ روایکا الْمُوزُن حِیْن قَصُونُ اس لئے (اے مجبوب) مجھ میں اور تا دان نا تج ہماروں میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی سے کھرے ہو کے ابراتری (تو خدا کر ہے کہ) وہ مجھے سراب کریں۔

اور بید ونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن اتحق نے کہا یعنی وہ ظلمت کفر کی جس حالت اور تہماری مخالفت اور تم ہے ڈرنے کے سبب سے قل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی سے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے جسب موت سے ڈرکراپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں دے بیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیتنی ان پروہ عذاب تازل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

ا (الف ج د) میں لا تعدلی ذال مجمد سے ہے کین (ب) کے داشتے پر لکھا ہے کہ بیقیجف معلوم ہوتی ہے۔ میں بھی اسے طبح متنا ہوں کیونکہ عذل کے ساتھ بینی و بین مغمر کوکوئی منا سبت نہیں (احمر محمودی)۔ علے (ب دج د) میں سقیت ہے ۔ اُوں صور توں میں جملہ دعائیے بی ہوگا۔ (احمر محمودی)

'' چیک ان کی بینا ئیوں کوا جیب سنے کے قریب ہو جاتی ہے ( ان کی بینا ئیوں کو چندھیا دیتے ہے ) یعن حق کی روشنی کی تیزی''۔

﴿ كُنَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا نِيْهِ وَإِذَا أَظُنَّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

''جب بھی اس جیک نے انبیں روشنی دی وہ اس میں جینے گے اور جب ان پر اندھیرا چھ گیا ( تو نھنگ کر) کھڑ ہے ہو گئے"۔

یعنی حق کو پہیانتے ہیں اور کچی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ سے بول کرسیدھی راہ پر آنجھی ج نے ہیں اور جب حق ہے بلیٹ کر کفر میں جلے جاتے ہیں تو (وہ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَلَوْ شَأَءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ '' اورا گراللہ جا ہتا تو ان کی ساعت اور ان کی بینا ئیاں لے جاتا یعنی اس لئے کہ انہوں نے حق کے پہیانے کے بعدای کوچھوڑ دیا ہے شہبہ امتد ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾

''لوگو! اینے پر وردگار کی عبودت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے لیعنی اینے پروردگارکو یکتا مانو'۔

﴿ ٱ لَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَنُوا لِلهِ أَنْدَادًا

'' جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہتم متقی (اورمختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عیاوت کرواس کو یک مانو) جس نے تمہارے لئے رزق ا تارا یس ( کسی کو ) اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالانكهتم (اس بات كو) جانة ہو (كهاس كا كوئى ہمسرنہيں)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اندادے معنی امثال کے ہیں اوراس کا واحد 'ند'' ہے لبید بن رسعہ نے کہا ہے۔ آخُمَدُ اللَّهَ فَلَا نِدَّلَهُ بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ میں التد کی تعریف کرتا ہوں اس کے ہاتھوں میں بھلائی ہے اس نے جو جایا کر دیا۔ اس کا کوئی ېمسر<sup>خ</sup>ويل -

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

يرت ان برش م العدد وم

ا بن اسحق نے کہا یعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کو جن کوتم اس کا ہمسیر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچ سکتے ہیں اورتم جانتے ہو کہ اس کے سواتمہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تنہیں رز ق دیتہ ہواورتم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ربو ہیت کی جس تو حید کی جانب رسول تنہیں بلا ر ہاہے وہ حق ہے اور اس میں پچھ شہر نہیں ہے۔

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

"ا اُرتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اپنے بندے برا تاری ہے شک میں ہوا۔

یعنی اس چیز کے متعلق جسے لے کروہ تمہارے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْنِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُور مِّنْ دُوْكِ اللهِ ﴾

'' تو اس کی سی ایک سورۃ ( بنا ) لاؤ اور اللہ کو جھوڑ کرتمہار ہے یاس جو ہوگ حاضر ہوں ان ( سب ) كويلالو''۔

﴿ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّهُ تَغْعَلُوا وَلَنْ تَغَعَلُوا ﴾

'' اگرتم ہے ہو پھراگرتم نے (ایب)نہیں کیااور ہرگزنہیں کرسکو گے۔تو تم پرسی ئی صاف طور پر

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِنَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

'' تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے''۔ لیعنی ان لوگوں کے لئے جوتمہا ری طرح کفریر ہیں ۔انہیں ترغیب دی اور اس عہد کے تو ڑنے ہے ڈیرایا جو نبی منی تیزا کے متعلق ان ہے لیا گیا تھا کہ جب آ ب ان کے پاس تشریف لا کمیں ( تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا ) پھران ہے ان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں ہیدا کیا تھا ( تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے ہا ہے آ دم کی کیا حالت تھی اورانہیں کیا واقعات پیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا توان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ پھرفر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَ آنِيُلَ ﴾

''اےاسرائیل کی اولا دیم پہود کے علماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یا د کرومیری اس نعمت کو جو میں نے تتمہیں دی (تھی) یعنی میر ہے اس انتخاب کو یا د کرو (جس کی یا د داشت) تمہارے یاس ( بھی ہے) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب

ہے انہیں فرعون اوراس کی قوم ہے چھٹر الیا تھا''۔

﴿ وَ الْوَفُوا بِعَهُدِي ﴾

''اورمیر نے عبد کو بورا کرو۔ جومیں نے اپنے نبی احمد کے لئے لیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (تو تمہیں کیا کرنا ہوگا) اور تمہاری گردنوں میں (اس عبد کوڈ ال کرتمہارے لئے لازمی) کردیا تھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾

'' کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں۔ کہ آپ کی تصدیق اور پیروی کرنے پر جو وعدہ تم سے کیا " یا تھا اس کو بورا کروں اور وہ یو جھ اور بندشیں جو تمہارے ان گنا ہوں کی وجہ سے تمہاری گرونوں میں پڑگئ تھی جو تمہاری بدعتوں کی وجہ ہے تھیں ان کو بلکا کردوں''۔

﴿ وَ إِيَّاكَ فَأَرْهَبُونِ ﴾

''اور مجھی سے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگول پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہوئی تھیں جن کوتم جانتے ہو''۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرامیان لاؤ جو میں نے اتاری ہے اور تقدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوتم ہرے پاس ہے اور اس کے انکار کرنے میں سب سے پہلے تم نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ علمی یا تیں ہیں جوتمہارے سواد وسرول کے یاس نہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاى فَاتَّقُونِ وَلاَ تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكُتُّمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تُعْلَمُونَ ﴾

''اور مجھی ہے ڈرواور حق کو باطل کالباس نہ پہنا ؤاور تجی بات کونہ چھیا ؤ حالا نکہتم جانتے ہو''۔ یعنی میر ہے رسول اور اس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو پچھ پہنچان تمہار ہے یاس ہے اس کونہ چھیا ؤاور تمہار ہے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں اور اس کے ذریعے ہے جو پچھتہیں علم ہے اس میں آپ کے حالات بھی موجود ہیں۔

﴿ اَتَّاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِیرِ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَکُم وَ اَلْتُمْ تَتَلُوْنَ الْکِتَابَ اَفَلاَ تَغْفِلُوْنَ ﴾

'' کیاتم (اور)لوگول کوتو نیکی کاظم دیتے ہواورخودایٹے آپ کو بھول جاتے ہو حالا نکہتم کتاب

(ساوی) پڑھتے (بھی) ہوتو کیاتہ ہیں (ایسے برے کام سے رو کئے کے لئے )عقل نہیں'۔
لیخی تم لوگوں کوتو نبوت اورعہدتو رات کے انکار سے منع کرتے ہواورخودایئے آپ کوچھوڑ ویتے ہواور

اس میں میرا جوعہد میرے رسول کی تصدیق کے متعمق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہواور اس میثاق کو توڑو ہے ہوجو میں نے لیا تھا اور میری کتاب ہے جومعلو مات تنہمیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے بچھڑے کا اور بچھڑے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی تو ہے وقبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا:

﴿ اَرِنَا اللَّهَ جَهُرَةً ﴾

'' (اَےمویٰ) تم ہمیں اللّٰہ کونمایاں طور پر دکھا دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو (اور) ہم سے اسے چھپانے والی نہ ہو۔ ابوالاخرز قتیبة الحمانی نے کہاہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوَافَ الْمِيَاهِ السَّدَّمِ وه يرانى با وُليول كُوظا جركر ويتا بــــ

اور یہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں سے ہے بجبر۔ شاعر کہنا ہے کہ وہ پانی کوفل ہر کر ویتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹ کر کھول ویتا ہے۔

ابن این این این این این این این با دانی کے سبب سے اس وقت ان پر بیلی گرانے 'ان کے مرجانے کے بعد پھرانہیں خود زندہ کرنے ان پر ابر کوس بیانگن بنانے اور من وسنو کی اتارینے کا ذکر فر ، یا اور ان سے اپنے اس ارشا وفر مانے کا بیان فرمایا:

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا وَّ قُولُوا حِطَّةً ﴾

'' در دازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حلہ کہو (لینٹی بو جھا تار دے)''۔

یعنی میں تنہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تمہار ہے گناہ کا بوجھا تاردوں گا۔

اوراپنے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو مذاق میں اڑانے اوران کے اس کو مذاق اڑانے کے بعدان ہےا ہے اس عہد کوواپس نے لینے کا تذکرہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ من ایک چیزتھی جوسورےان کے درختوں پرگرتی اور شہد کی سیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اور اس کو پینے اور کھاتے تھے۔ بنی قیس بن ثعبہ میں سے آشی کہتا ہے۔ بنو مونہ موں بری مدین نے سریو مونو

لَوْ الْطِعِمُوا الْمَنَّ وَالْسَلُواى مَكَانَهُمْ مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعُمًّا فِيْهِمُ نَجَعَا الرَّوكول وان كا فِي الْمِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

بجھاجھ نہ جھیں گے۔

اور یہ بیت اس کے قصدے کی ہے۔

سلوی ایک قشم کے پرند ہیں۔اس کا واحد سلو اقبے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یہی یوا تھا اور شہد بھی سلوی کہلاتا ہے۔خالدا ہن زہیرالہذلی نے کہر۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمُ اللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس فَي السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس في ان يوكون كي آكتم كائى كرحقيقت بين تم لوگ شهد ہے بھی زيادہ لذيذ (يا بيارے) ہوجبکہ ہم اسے (اس كے چمتول بين ہے) نكا لتے ہيں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورحطة كمعنى 'حطِّ عَنَّا ذُنُوبَنّا يعني مارك كن وجم سے اتاروے ميں۔

ابن آئی نے کہاں کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعبق مجھ سے صالح بن کیسان نے استوءمۃ بنت امیہ بن ضف کے آزاد کر دہ صالح ہے اور انہوں نے ابو ہر برہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں جانتا ابن عبس سے اور انہوں نے رسول التد من اللہ تا ہے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوا اَنْ يَدْخُلُوا مِنْهُ سَجَدًا يَزْخَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيرٍ ))
"ان وگول کوجس دردازے سے بحدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گی تھا وہ رینگتے اور
یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ' حِنطٌ فِی شَعِیْرِ جو میں کیھوں۔

ابن ایخل نے کہااورموی (علیہ السل م) کا اپنی قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھم دینے کا ذکر فر مایا کہ وہ عصا ہے پھر کو ماریں۔

﴿ فَانْغَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾

'' تواس میں سے ہارہ جشمے بھوٹ نگلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس ہے وہ پانی بیا کر ہے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فر مایا جوانہوں نے موک (علیظ ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يَخُرُجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قِثَائِهَا وَ قَثَائِهَا وَ قَثَائِهَا وَ قَثَائِهَا وَ قَثَائِهَا وَ فَوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلُّهَا ﴾

" ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صبر نہیں کر سکتے اس لئے ہیں ہے واسط اپنے پر وردگار سے دعا سیجئے کہ وہ ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی لکڑی اور اس کے

گیبوں اور اس کی مسور اور اس کی بیاز میں ہے ہمارے لئے پچھ بید اکر دے'۔ فَوْقَ ثِیْزَی مِثْلِ اَلْجَوَابِی عَلَیْهَا قِطَعْ کَالْوَذِیْلِ فِی نِقِی فُوْمِ حوضوں کے سے ککڑی کے پیاول میں گیبوں کے گودے میں جپاندی کے سے ککڑے ہیں۔ ابن بش م نے کہا کہ و ذیل کے معنی جپاندی کے نکڑوں کے ہیں اور فوم کا واحد فو مہ ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے:

﴿ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُو اَدْنَى بِالَّذِي هُو خَيْرِ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴾

"فره يا كياتم لوگ بدلے بين طلب كرتے ہواس چيز كو جوا و نی ہے بجائے اس چيز كے جو (اس
ہے) بہتر ہے تم كسى شہر ميں (ج) اتر و \_ پس بے شہر تمہارے لئے وہ چيز (وہاں موجود) ہے جس كوتم نے طلب كيا ہے '۔

ا بن النخل نے کہا تو انہوں نے ( ایسا )نہیں کیا ( یعنی و وکسی شہر میں نہیں گئے )۔

اوران پراپنے طور کے بلندفر مانے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کو میں جوانہیں دی گئی اوران کی صورتوں کے سنے کئے جانے کا ذکر فر مایا جوان میں واقع ہوا تھ کہ انہیں ان کی بدعتوں کے سبب لنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فر مایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبرت کہ حالت ایک مقتول کے متعاقی بتائی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت مولی (علیلا) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ (تعالی) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہوجانے کا بیان فر مایا حتی کہ وہ پھر کے سے یااس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے تھے پھر فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ اللهِ ﴾

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نگلتی ہیں اور ان میں پھوا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جو جو بھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلت ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف ہے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے)''۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو پکھ کرنے ہواس ہے القد عافل نہیں ہے پھر محمد مناتیج کم کو جوا بما نداروں میں ہے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بنا تاہے (فرما تاہے)۔ ﴿ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' سیاتم لوگ (اس بوت کی) امیدر کھتے ہو کہ وہ تنہاری مانیں گے حالانکہ ان میں ایک جنھا ایس بھی تھا (جس کے لوگ) اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر بچھنے کے بعد اس کو بدل ویتے تھے حالہ نکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا ﴾

''اور جب انہوں نے ملاقات کی ان ہوگوں ہے جوائیان لا چکے بیں تو کہا کہ ہم ( بھی )ائیان لا چکے بیں''۔
یعنی تمہارے دوست اللہ کے رسول بیں لیکن خاص طور پر تمہاری ہی جانب ( بھیجے گئے بیں ) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی بیں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات ند کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابعے بیں فتح
طلب کیا کرتے تھے اسی ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں بیں (مبعوث) ہوئے ۔ تو القد (تع لی ) نے انہیں
کے متعلق ( بیآیت ) اتاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اللَّهِ بَعْضِ قَالُوا أَتَّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَنَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدُ رَبِّكُمْ أَنْلَا تَعْقِلُونَ ﴾

'' دور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگول ہے جوایمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا چکے میں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنہائی میں منتے تو وہ کہتے کیا تم لوگ ان ہے وہ ہاہ بیان کر دیتے ہو جوالقد نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس سے تمہار ہے رب کے یاس تم مجت قائم کریں (حمہیں قائل کر دیں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہو''۔

یعنی تم لوگ اقر ار کر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور حمہیں میہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم سے ان کی بیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اوروہ تنہیں یہ بات بتائے گا کہ جس نبی کا ہم انتظار کررہے تھے اور جس كاذكر بهم اپني كتاب ميں ياتے ميں وہ وہ ب ب (اس لئے سرے سے) اس بات ہى كا انكار كردواوران كے ساہنےاس کا اقرار ہی نہ کروتواللہ عز وجل فر ماتا ہے:

﴿ اَوَلاَ يَعْنَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ ''اورکیاوہ نبیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو طاہر کرتے ہیں اوران میں سے بعض تو ہے علم ہیں بجر<sup>و</sup> تلاوت کے کتاب کا وہ علم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ ہے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقر أة کے ہیں کیونکہ امی وہ مخص ( كہلاتا ہے جو پر هتا ہے اورلكھتانبيں ۔ فرياتا ہے كہوہ كتاب كاعلم نبيس رکھتے تكروہ اسے پڑھتے (ضرور) ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبید ۃ اور بیس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے القدعز وجل کے اس قول میں اس ہے مرا دعرب کی ہے اور ریہ مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے سے بولس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تمنی بمنی قرأ کہتے ہیں۔اوراللہ تیارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا الرَّسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ '' اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا تگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی''۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے رشعربھی سنایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ اَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَىٰ حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری حصے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کردیا۔

اوراس نے مجھے ریشعربھی سایا۔

ابن الحق نے کہا۔

﴿ وَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

''اوروہ تو صرف گمان کررے ہیں''۔

لیحنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو ہا تیں اس میں ہیں ان کو جانبتے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن وتخیین ہے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا النَّامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَهْدَا للهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَةُ أَنُّهُ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَةُ أَمُّ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ أمُّ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ جمیں چند دنوں کے سوا آگ ہر گزنہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے القد کے پاس (سے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہر گزا ہے عہد کے خلاف نبیس کرے گا یا تم لوگ اللہ پرایس بات (کے مازم ہونے) کا وعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانے ہی نبیس'۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے زید بن ابن ہوں کے آزاد کردہ ایک صاحب نے عکر مدیا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول القد فاقیظ مدینہ تشریف لائے تو یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور القد لوگوں کو مزاکے طور پر دنیا کے ہرا یک ہزار سال کے عوض آخرت کے دنوں میں سے ایک دن آگ میں رکھے گا اور بیعذاب صرف سات روز ہوگا۔ اس کے بعد عذاب روک دیا جائے گا۔ تو القد نے اس کے متعلق ان کا بی تول ''و قالو الله قن مَسَسَنَا النّارُ اللّا ایّامًا مَدُولَةَ فَنَ '۔ اور اینا بی تول نازل فر مایا:

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَخَاطَتُ بِهِ خَطِيْنَتُهُ ﴾

'' کیون نبیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اسے گھیرلیا''۔

یعنی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اور الی چیز کا انکار کیا جس کاتم نے انکار کیا ہے جتی کہ اس کے تفرینے اس کی نیکیوں کو تھیر لیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے یعنی ابدی۔ ہمیشگی: ﴿ وَالّذِیْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ اُولِیْكَ اَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْهُ فِیْهَا خَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگول نے ایمان اختیار کیا اور ایٹھے کا م کئے یہ جنت والے ہیں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہر ہیں گے''۔

یعنی جن ہوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کاتم نے اٹکار کیا ہے اور اس وین پرعمل کیا جس کوتم نے چھوڑ ویا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جز انیکوں اور بدیوں کے لئے وائی اور ابدی ہوگی جو (شمجی) منقطع نہ ہوگ ۔

ابن اسحق نے کہا کہ پھر انہیں ملامت کرنے کے لئے فر مایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَآنِيلَ لَا تَغَبَّدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِى الْقُرْبَلَى وَالْمَاكِيْنِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ اِلَّا وَالْمَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ اللَّا وَالْمَتَامُ وَالْمَتَامُ وَالْمَتَامُ مُعْرِضُونَ ﴾ قَلْيُلاً مِنْكُمْ وَ الْنَتُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

''اور (وہ وقت یا دکرو) جب ہم نے بن اسرائیل ہے (یہ) مضبوط عبدلیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرشنش نہیں کرو گے اور مال باب اور رشتہ داروں اور بنیموں اور سکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تاری باب اور رشتہ داروں اور بنیموں اور سکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور شہبیں تھم دیا کہ ) لوگوں ہے اچھی بات کہوا ور نماز بوری طرح ادا کر واور زکو ق دو۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں سے چند افراد کے سواسب نے روگر دانی کی اور تم (عادة) روگر وال ہی ہو'ا۔

لیخی تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور کسی عیب ونقص کی وجہ ہے ترک نہیں کیا ( بلکہ تم اس بات کے عاوی ہو):

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم ہے مضبوط عہد لیا کہ آبیک دوسرے کے خون ند بہاؤگ'۔
ابن ہشام نے کہا کہ قسفے گُون کے مخی قصبُون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفک دَمَعَهٔ اے صبّهٔ لینی اس نے اس کا خون بہایاو سفک الزّق امے هواقهٔ لینی مشک کا پانی بہا دیا۔ شاعر نے کہا ہے۔
و گُذّا اِذَا مَا الصّیف حَلَّ بِاَرْضِنا سفکیا دِمَاءَ الْبُدُنِ فِی تُوْبَةِ الْحَالِ ماری سرزین میں از اتو ہم نے اونٹوں کے ماری یہ حالت رہی ہے کہ جب بھی مہمان ہاری سرزین میں از اتو ہم نے اونٹوں کے دسرخ) خون ریت فی ہوئی سیاہ میں بہاد ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایس کیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو مش**فلہ** بھی کہا جا تا ہے حدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَهُ لَا اِللهَ اِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَ آئِيْلَ آخَذَ جِبْرِيلُ مِنْ حَالِ آبْحُروَ حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بهِ وَجُهَهْ.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ڈات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جبریل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑلی اور وہ اس کے منہ پر مار دی''۔

این الحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِ كُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ ''اوراپي (لوگول) کواپئ گرول سے نه نکالو گے۔ پھرتم نے (اس بات کا) اقرار بھی کیا ہے اورتم گواہی دیتے ہو'۔

یعنی اس بات کی گواہی ویتے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعبداریا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُولَاءِ تَقْتُنُونَ أَنْعُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمَ وَالْعُلُمُونِ ﴾

''آ خُرتم (وبی) لوگ ہو کہ اپنے (بوٹوں) کوئٹل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھرول سے نکال دیتے ہوظلم و زیادتی اور گنرہ سے ان کے خلاف (دومرول کی) مددکرتے ہو''۔

یعنی مشرکوں کی مد د کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ٹل کران لوگوں کے خون بہائیں اور تمہارے ساتھ ٹل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے تکال ویں۔

﴿ وَإِنْ يَا أَتُوكُم أَسَارِي تُفَادُوهُم ﴾

''اورا گروہ تمہارے پاس قید ہوکر آئے ہیں تو فدیہ دے کرانہیں چھڑائے (بھی) ہو۔اور تمہیں یہ بھی معنوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے یہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے'۔ ﴿ وَهُو مُعرَمَ عَلَيْكُمُ (فِی كِتَاہِكُمُ ) اِخْرَاجُهِمْ ﴾

" طالما تکدان کو (ان کے گھرول نے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ یہ تھم تمہاری کتاب میں موجود ہے "۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾

" تو کیاتم کتاب کے ایک تھے پر ایمان لائے مواور ایک جھے کا انکار کرتے ہو۔ کیاتم اس پر ایمان ایکران کا فعربید ہے ہواور اس کے منکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیتے ہو''۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ ۚ اللَّهِ خِزْىٌ فِي الْحَيَاةِ النَّهْنَيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوُنَ اللَّهِ اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَنُوْنَ ﴾

''لہذاتم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذات ورسوالی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذا ب کی طرف لوڑ ئے جا کیں گے اور جو کچھتم کرتے ہوان کا موں ہے اللّٰہ عَافَلَ نہیں ہے''۔

﴿ أُولَٰذِكَ الَّذِيْنَ الشَّتَرَوُّا الْحَيَاةَ اللَّهُ نَيَا بِالْاَحِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ 
" يَبِي لُوكَ مِينِ جِنْبُول فِي آخرت كي بدل مِن ونيوى زندگ مول لي هِ اس لئے ان كے عذاب مِن كَيْنِين كي جائے گي اور شان كي مددكي جائے گي''۔

﴿ أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾

'' تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا یمان لاتے ہواہ ربعض جھے کاا نکار کرتے ہو''۔

یعنی تو توریت کے علم کے موافق اس کا فیدیہ بھی دیتا ہے اور آل بھی کرتا ہے اور تو ریت کا حکم توبیہ ہے کہ توایہ نہ کر ۔ تواہے آل بھی کرتا ہے ۔ (اور )اس کواس کے گھر ہے بھی نکا لتا ہے۔ اور اس کے خلاف ایسے کی مدو کرتاہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اور دینوی مال ومتاع کی خاطر اس کوچھوڑ کر بتوں کی یو جا کرتا ہے۔ غرض مجھ جوخبر ملی ہےاس کے لحاظ ہے اوس وخز رج کے ساتھان کے اس معد سے پی کے متعلق مذکورہ آيتيں نازل ہوئيں۔ پھرفر مایا ·

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَقْدِةٍ بِالرَّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَوْنَاتِ ﴾ '' اور بے شک ہم نے موی کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے متعد در سول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کوہم نے متعد دنشانیاں دیں''۔

لیعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں ۔مثلاً مردوں کوزندہ کرنا۔اور**آ پ** کا کیچڑ ہے برند کی شکل بنانا پھراس میں (آپ کا) پھونگنا تو اللہ کے تھم ہے اس کا پرندہ بن جانا اور بی ریول کا دورکر نا اورغیب کی بهت می خبریں دینا جن کووہ اپنے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ اورتوریت کوجوان کے یاس دو بارہ روانہ فرمائی ہوجوداس انجیل کے جواللہ نے ان کے یاس نگ بھیجی پھران تمام چیز وں ہےان کےا نکار کا ذکر فر مایا۔

#### اور قرمایا:

﴿ أَفَكُنَّهَا جَأَءً كُم رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولِي أَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُم فَغَرِيقًا كَنَّابِتُم وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ '' تو کیا جب بھی تہارے یاس کوئی رسول الیں چیز لے کرآیا جے تبہارے نفس نہ جا ہے تھے تو تم نے تکبر کیا پھرا یک جماعت کوتم نے جھٹلا دیا اورا یک جماعت کوتم قبل کررہے ہو'۔

#### *پھرفر* ہایا

﴿ وَ قَالُو قُلُوبُنَا غُلْفَ ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاقوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

### اللّه عز وجل فرما تا ہے:

﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَأَءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِم فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ ''(ان کے دل غلافوں میں نہیں ہیں) بنکہ ان کے کفر کے سبب سے القد کی ان پر پھنکار ہے اس سے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے بال القد کے پال سے کتا ہے آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان ہوگوں ہر فتح طلب سرتے ہتے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے بہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کا فرول پر القد کی پھٹکار ہے''۔

ابن انحق نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قادة ہے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیو ت ہے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کہ ہوا ہے کہ جا بیت کے زہنے میں ہم نے ان پرغلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک ہے اور وہ اٹل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بنی مبعوث ہونے والا ہے جس کی ہم پیروی کریں گے۔ اس کا زہ نہ قریب آ چکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کرتم ہیں عاذ وار م کی طرح قتل کریں گے اور جب اللہ نے اس کا زہ نہ قریب آ چکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کرتم ہیں عاذ وار م کی طرح قتل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول منا ایک گئے کو قریش میں سے مبعوث قرمایا اور ہم نے اس کی بیروی کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فرما تا ہے:

﴿ ذَهَا جَآءَ هُوْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَهَا اشْتَرَوُا بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكُفُرُوا بِهَ أَنْفُسَهُمْ اللهِ عَلَى مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ ﴾ يَكُفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا اَنْ يَّنزَلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِهِ ﴾

'' پھر جب ان کے پاس وہ چیز آئی جے انہوں نے پہپون (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کافروں پر اللہ کی پھٹکا رہے۔ کیا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنفوں کو پچ ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جے اللہ نے اتاراہے (اور صرف اس) ضدے کہ اللہ اسپ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنافضل تازل فرما تاہے'۔

یعنی اس وجہ ہے کہ اس نے وہ (اپنافضل یعنی وحی )ان کے غیروں کوعنا یت فرہ دیا:

﴿ فَبَاءُ وَابِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

''پس وہ ایک غضب پر دوسر کے غضب کے سز اوار ہو تھئے اور کا فرول کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بَاؤُ ا بِغَضَبٍ کِ مِعْی اِعْتَر فُوْ ابِه وَ احْتَمَلُوْه کے بیں لیمی اس کو برداشت کرلیا۔ بی قیس بن نقلبہ کا آش کہنا ہے۔

اُصَالِحُكُمْ حَتَى تَبُوْءُ وَا بِمِثْلِهَا كَصَرْحَةِ حُبْلَى يَسَرَنْهَا قَبِيلُهَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ اللهِ عَلَيْهَا مِنْ اللهِ عَلَيْهَا فَيَالُهَا مِنْ مَ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلْمُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلِي عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا ع

عاملہ کی جینے بکارکواس کی قد بلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن انتحق نے کہا کہ خضب پرغضب کے معنی یہ بیں کدان کے ساتھ توریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضالع کر دیا تھا ( یعنی اس پری مل نہ تھے ) اور دوسراغضب میہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی سی تیجی کا انکار کر دیا جنہیں اللہ نے ان کی جانب روانہ فرمایا تھا۔

پھر کوہ طور کے ان کے اوپرل نے جانے اورا پنے پروردگا رکوچھوڑ کر پچھڑ ہے کومعبود بن بینے کے متعلق القدان پر ملامت فر ما تا اور محمر کا تیزا ہے فر ما تا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّادُ الْاحِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خاتھی متمہارے ہی لئے ہے تو مرنے کی آرز وکروا گرتم ہے ہو''۔

لینی دونوں جی عقول میں جوزیا دہ چھوٹی ہواس کے سئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول القد می فیجیوئے کے مقابعے میں ایسا کرنے ہے انکار کیا تو القد (تعالی) اپنے نبی ملیہ الصلاۃ والسلام سے فرما تا ہے۔

﴿ وَكُنْ يَتَمَنُّوهُ أَبُدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾

''اوران کے ہاتھوں کے جو پچھ پہلے کیا ہے اس کے سبب سے وہ برگز اور بھی بھی الیم آرزونہ کریں گئے'۔

لینی ان کے ان معلومات کے سبب سے جو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اور ان کا انکار کر رہے جیں۔

کہا جاتا ہے کداگروہ اس ون جب ان سے رہے ہات کہی گئی موت کی آرز وکرتے توروئے زمین پر کوئی یہودی (بھی) ندر ہتا (اور) سب کے سب مرج تے پھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذکر کیا اور فرمایا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

''اور بے شبہہ تمام لوگوں نے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتو یائے گا''۔ یعنی یہود کو۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُ هُم لُو يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکول سے بھی (زیادہ حریص ہیں) ان میں سے ہرا یک شخص بیر جا ہتا ہے کہ کاش اسے ہزارساں کی عمر دی جائے (اور ہزار سال کی عمر بھی دی گئی تو) بیا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُر كُوا يُودُ أَحَدُهُمْ لُو إِلَى آخِرة ﴾

''اورمشرکول میں ہے بعض ایسے ہیں کدان میں کے ہرا یک شخص بہ چاہتا ہے کہ کاش' '۔انخ۔
لیعنی بید (ہزارس ل کی عمر) اسے عذا ب سے نجات دینے والی نہیں۔ اس لئے کہ مشرک موت کے بعد
پھرزندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس سئے وہ درازی عمر سے محبت رکھت ہے۔ اور یہودی چونکہ یہ بات جا نتا ہے
کداس نے اپنے پاس کے علم کو جوضا نع کرویا ہاس کی وجہ سے اس کے لئے آخرت میں ذلت ورسوائی ہے

(اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے )۔اس کے بعد فر مایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾

'' جو شخص جبریل کا دشمن ہو( تو اس کی بید شمنی ہے جا ہے ) کیونکہ اس نے اس ( قرآن) کو ترے ول پراللہ کے تھم ہے اتارا ہے'۔

ابن ایحق نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن عبدالرحن بن الی حسین اہم کی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے علاء بیل سے چند ہوگ رسول اللہ شی تی آئے 'ور کہاا ہے گھ! بہیں جار باتیں بتاؤ جو ہم تم سے دریافت کرتے ہیں اگرتم نے (وہ باتیں) بتر ویں تو ہم تمہاری بیروی کرلیں کے اور تمہیں جیا جانیں گے اور تم پرایمان لائیں گے ۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ شی تی آئے مایا:
عَلَیْکُمْ بِذَالِكَ عَهْدُ اللّٰهِ وَ مِیْفَاقَهُ لَیْنَ آنَا اَخْبَرْ تُکُمْ بِذَالِكَ لَتُصَدِّدُ قُنَیْنَیْ

''(اچھا) میتم پرامند کا عہد و میثاق ہے اگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھرتو تم ضرور میری تصدیق کروگے ناانہوں نے کہاہاں''۔

فرمايا

ا ال آیت شریفہ کے معنی دوطرح ہے ہو سکتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جن معنی کواختیا رکیا ہے ان کوہم نے موفر کیا ہے اور ال کے ساتھ صاحب کتاب کی تغییر بھی مکھ دی ہے اور میرے خیال ہیں جو معنی مرجج نتھاس کو پہنے لکھ اور ان معنی کی وجہ ترجیج یہ اس کے ساتھ صاحب کتاب کی تغییر بھی مکھ دی ہے اس لئے انہیں یہود کی حالتوں ہے متعنق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں ہے یہاں بحث نہیں۔ (اجرمحمودی)

فَاسْأَلُوا عَمَّا نَدَالَكُمْ

'' جس چیز کے متعلق شمہیں مناسب معلوم ہو پوچھو''۔

انہوں نے کہا ہمیں بتا ہے کہ لڑ کا اپنی ماں سے کیسے مشابہ ہوجا تا ہے حالانکہ نطفہ تو ہا پ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول الند کی تیز کم نے فر مایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَبِاَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَ آئِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْصَاءُ غَلِيْظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرُ آةِ صَفْرًاءُ رَقِيْقَةٌ فَآيَتُهُمَا عَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' بیں تمہیں امتد کی شم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی شم دیتا ہوں (سیج سیج بتاؤ کہ) کیا تمہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطفہ سفیدا ور گاڑ ھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ ذرد اور بتلا ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی دوسر ہے پرغالب آجا تا ہے (نو اولا د) اسی سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تجی وت ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھایہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیسی ہے۔ راوی نے کہا تو آپ نے فر مایا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْيَامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَرْعُمُوْنَ آيِي

'' میں تنہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی تشم دیتا ہوں (سیج بتاؤ کہ) کیا اس بات کو جانبے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں (ایسی ہوتی ہے) کہ اس کی آئیسیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدار رہتا ہے'۔

راوی نے کہا کہوہ کہنے لگے خدایا کچی ہات ہے۔فر مایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَقُطَانُ.

''پس میری نیندبھی الیں ہی ہے میری آ نکھ سوتی ہے اور میرادل بیدارر ہتاہے''۔ انہوں نے کہاا حچھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام کھبرالیا تھا۔

آنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ بِآيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّةُ كَانَ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللهِ ٱلْبَانَ الْإِبِلِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَّهُ اشْتَكَى شَكُوى فَعَافَاهُ اللهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللهِ شُكُرًا لِللهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَٱلْبَانَهَا. '' میں شہبیں امتد کی اور اس کی ان نعمتوں کی قشم ویتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھیں ( سی بناؤ کے بناؤ کہ ) کیا اس بات کو جانے ہو کہ ان کو کھانے پینے کی چیز وں میں اونوں کا دودھ اور ان کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیز وں میں سے انتہائی پسند بدہ چیز ول کواللہ کے شکر کے طور برا بنی ذات پر حرام کر لیا تو اونٹول کے گوشت اور (اونٹیول کے) دودھ کوا پے نفس پر حرام کھہرالیا''۔

توانہوں نے کہایااللہ سے بات ہے۔ پھرانہوں نے کہ احیھا جمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے۔

فرمايا

آنشُدُ کُمْ مِاللَّهِ وَ بِاَیَّامِهِ عِمْدَ بَیِیْ اِسْرَائِیْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهٔ جِنْرِیْلَ وَهُوَالَّذِیْ یَاتِینِیْ '' میں تنہیں قشم دیتا ہوں اللّٰہ کی اور اس کی ان تعیقوں کی جو بنی اسرائیل کودی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجا نے ہوکہ وہ جبریل ہے اور وہی ہے جومیرے پاس آتا ہے''۔

انہوں نے کہایا اللہ سے ہے کیکن اے محمد! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جو صرف ختیاں اور خوں ریزیاں لاتا ہے اور اگر ایسی ہات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (یدآ بیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدًى قَلْهِ أَوْكُمُ لَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَبَذَهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بَلُ اكْفَرُهُمْ لَا يُغْدِرُوا عَهْدًا تَبَذَهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بَلُ اكْفَرُهُمْ لَا يُغْدِرُنَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِمَابَ وَلَا مَنْ عَلَى مُلْكِ الْكِمَابَ كَتَابَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتُلُو الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ الْكِمَانَ ﴾ مُلْكِ

"(اے بی) کہددے کہ جو تحض جریل کا دہمن ہو (تواس کی بیددشنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کو اللہ کے تعلم ہے اس طرح تیرے دل پراتا راہے کہ وہ تقد لیق کرنے والا ہے اس چیز کی جواس ہے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فر مایا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا توان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس القد کے پاس سے دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس القد کے پاس سے ایسارسول آیا جو تقد میں کرنے والا ہے اس چیز کی جوائن کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو کہا ب دی

گئی انہوں نے اللہ کی تناب کواپنے پیٹھ پیچھے اس طرح ڈال دیا۔ گوی وہ اے جانتے ہی نہیں اور وہ ان ہوتوں کے بیٹھے ہولئے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے ہے ہی بیٹھے بیعنی جادو''۔

﴾ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِنِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ '' حالانكه سيمان نے كفراختيار بيس كياتھا بلكه شيطانوں نے كفراختيار كياتھا (كه) وہ يوگوں كو حادو سكھايا كرتے تھے''۔

ابن اپنی نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول اللّہ من نی نے جب رسولوں میں سیمان ( مدینے ) کا ذکر فر مایو تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیاتم لوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سیمان بن داؤ دنی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جا دوگر تھے تو اللّہ نے ان کے متعبق ( بیات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سیمان بن داؤ دنی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جا دوگر تھے تو اللّہ نے ان کے متعبق ( بیاتا بیت ) نا زل فر مائی :

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾

'' یعنی سلیمان کا فرنہیں تھے بلکہ شیاطین ( جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پڑعمل کر کے ) کا فر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَيِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ "اوروه چيز (سکھاتے نقے) جو باروت ماروت دوفرشتوں (يعنی فرشتہ صفت انسانوں يا دو بادشا ہوں) پر بابل میں اتاری گئی۔اوروہ تعلیم نہیں دیتے تقے سی کو (حتی کہونچیرہ)"۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ کو بعض ایسے لوگول نے جن کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا حدیث سائی اور عکر مہ سے روایت کی اور عکر مہ نے ابن عباس سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نے اپن ذات پر جو چیز حرام تھر الی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑے اور دونوں گردے اور چر بی تھی بجز اس چر بی کے جو پیٹے پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگ کھالیا کرتی تھی۔

ابن ایحق نے کہا کہ مجھے آل زید بن ثابت کے مولی نے عکرمہ یا سعید بن جبیر ہے اورانہوں نے ابن میں سے روایت سانی کہ رسول الڈمن کی تیز کے بیپود کولکھ بھیجا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى اَلَا إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ اَهْلِ التَّوْرَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدًّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُحَدًّا يَنْعَوُنَ فَصَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ ذلِكَ مَعَلَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوْقِه يُغْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَعِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُمِرَةً وَ آخُرًا عَطِيْمًا وَإِنِي آنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ آنْشُدُكُمْ بِمَا أَنْزِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُمِرةً وَ آخُرًا عَطِيْمًا وَإِنِي آنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَ آنْشُدُكُمْ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَآنْشُدُكُمْ بِاللّذِي آيْبَسَ الْبُحْرَ لِآبَائِكُمْ حَتَّى آنْجَاهُمْ مِنْ أَسْبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولِي وَأَنْشُدُكُمْ فِي اللّذِي آيْبَسَ الْبُحْرَ لِآبَائِكُمْ حَتَّى آنْجَاهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اللّا آخُتَرْتُمُونِيْ هَلُ تَحَدُونَ فِي مَا آنُولَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومُ وَيُولُ بِمُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومِنُوا بِمُحَمَّدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومُونُ المُحَمَّدِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُومُونُوا بِمُحَمَّدِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

''بھم التد الرحمٰن الرحیم ۔ التہ کے رسول محمد کی جانب ہے جو موئی کا دوست اور ان کا بھی تی ہے اور اس چیز کی تقد این کرنے والا ہے جس کو موٹی لائے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات اس لوک ہے ہے جب التہ نے تم ہے فر مایا ہے اور یہ بہت تم اپنی کتاب میں بھی پاؤگے کہ محمد التد کا رسول ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ جیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس میں نرم مہر بان ہیں (اے مخاطب) تو انہیں رکوع کرتا ہو ہے کہ التہ کے فضل اور رضا مندی کا طالب و کیصے گا۔ تجد ہے کے اثر ہے ان کی نشان تو دیت میں (بھی) ہے اور ان کی نشان تو دیت میں (بھی) ہے اور ان کی مثال تو ریت میں (بھی) ہے ۔ ایک تھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال انجیل میں (بھی) ہے ۔ ایک تھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اس کو مضبوط کر دیا تو وہ موٹا ہوگیا اور انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے ہو کہ اور جس سے اور جس تم بین قسم و بتا ہوں اللہ کی 'اور قسم و بتا ہوں اس چیز کی جو تم پر اتا ری گئی ہے تہ ہیں قسم و بتا ہوں اللہ کی 'اور قسم و بتا ہوں اس چیز کی جو تم پر اتا ری گئی ہے تہ ہیں قسم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے من وسلوئی تمہار سے ان قبیلوں کو کھلا یا جو تم ہے پہلے جھے اور تم ہیں و اس ذات کی جس نے تم ہو الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتا ری ہے ۔ انہیں فرعون اور اس ذات کی جس نے تم ہو الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتا ری ہے ۔ انہیں فرعون اور اس خاص سے چیز الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتا ری ہے ۔ کہ کہ تم بر ایکان فاؤ''۔

فَانُ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَارِكُمْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْكُمْ قَدُ تَبَيَّنَ الرَّشَدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَالْي نَبِيّهِ.

'' پھرا گرتم یہ (بات) اپنی کتاب میں نہیں پاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ مدایت مراہی سے متاز ہو چکی ۔ پس میں تم کوامقداوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں''۔

ابن بش م نے کہا کہ شَطْأَ قُٹے معنی فَرَاخَه کے بینی کیسی کے پٹھے کے ہیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کھیتی ایپ پٹھے نکالے تو عرب کہتے ہیں قَدُ اَشُطَا الزَّرْعُ۔ اور آزرہ کے معنی عَاوَلَه کے ہیں لیعنی اس کوقوت دی تو ی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امر وَالقیس نے کہ ہے۔

یمنٹینی قل آزر الضلل نبتہ اللہ مجر جیوش غانیمین خیب المحدیدی ایسے کڑکا ہے جہال روئیدگی کی قوت نے بیری کے درختوں کو تو ی بنادیا تھا اور وہ فتح مندوا ورفتکست خوردہ لشکروں کے شہرنے کا مقام تھا''۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بنی رہید بن مالک بن زیدمن قامیں ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

## رَرْعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَالنَّبَاتِ

الیی زراعت اورالیا چارہ ہے جس کی روئیدگی کوتوت دی گئی ہے۔ اوریہ بیت اس کے بحر رجز کے تصیدے کی ہے اور سُوقی مهمور نبیں ہے جکہ یہ سَاقی کی جمع ہے جسے مساق الشجو۔ درخت کا تنا۔ یا گھاس یات کی نال۔

ابن انحق نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں ہے جوہوگ آپ ہے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں ڈالنے تھے تا کہ چن کو باطل کے ساتھ مشتبہ کردیں اوران کے متعمق خاص طور پرقر آن نازل ہواا کیا۔
ابویہ سرابن اخطب تھا۔عبداللہ بن عباس اور جبر بن عبداللہ بن ریاب کی روایت ہے جو با تیں جھے ہی گئ میں ان میں ہے ایک حالت میں گزرا کہ بیں ان میں ہے ایک حالت میں گزرا کہ بیں ان میں ہے ایک حالت میں گزرا کہ آپ ابتدائے سورہ بقرہ المہ ذالك الكتاب الا دیب فیہ تلاوت فرما رہے تھے تو ابویا سر بن اخطب چند یہود یوں کے ساتھ اپنے بھی کی چی بن اخطب کے پاس آیا اور کہ سنو وابقہ میں نے محمد کوالمہ ذلك الكتاب پڑھے سنا ہے جو اس پراتر اب تو ان لوگوں نے کہا تا ہے کہا ہاں تو چی بن اخطب ان یہود یوں کے ساتھ رسول اللہ منگی اللہ کے پاس آیا اور آپ ہے ان لوگوں نے کہا اسے جھر! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را گی ہا ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را گئی ہاں تو بی بن انسان اللہ کے پاس سے ساتھ رسول اللہ منگی پڑھے ہو۔ فرما یا ہاں تو انہوں نے کہا انہیں جبر مل تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کہا ہوں ایک ہمیوٹ فرما یا ہے لیکن ہمیں اس کی خبر میں کہاں ہی حکومت کی زمند اور اس کی امت کا دنیوی میں کہاں گا وہ جی بی اور میم کے ساتھ اللہ ایک اور میم کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپ سے ستھوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا لاف ایک اور لاتم میں اور میم کے کہا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپ نے ستھوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا لاف ایک اور لاتم میں اور میم کے کہا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپنے ستھوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا لاف ایک اور لاتم میں اور میم

چ یس یہ (جمد) اکبتر سال کیاتم ہوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اوراس کی امت کا و نیوی حصدا کہتر سال ہو گھر رسول القدش تیزیز کی طرف متوجہ ہوا اور کہدا ہے گھر کیا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے فر مید باس اس نے کہا وہ کیا ہے۔ المصل ۔ اس نے کہا یہ بڑا بھی ری اور بہت لمبا ہے المف ایک اور لام سمیں اور حید ہا لیس اور صادنو ہے گیر (جملہ ) اسمی سمال ہوئے ۔ اے گھر کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور مجسی تیں ۔ فر مایا ۔ المف ایک اور زیادہ ہو جھل اور زیادہ لمب ہے ۔ المف ایک اور لا تہمیں اور رہے ووسواکتیں ہوئے ۔ اسے گھر کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں ۔ فر میاباں آلمعر ۔ کب والقد میتو اور زیادہ بھاری اور وسواکتیں اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں ۔ فر میاباں آلمعر ۔ کب والقد میتو اور زیادہ بھاری اور وسواکتیں اس تھر اس نے کہا سے کھرا ہو گئے ۔ گھرا س نے کہا ہو گئے ۔ کھراس نے کہا ہمیں ساتھ یہود کے میاب اور ان لوگوں سے جواس کے ساتھ یہود کے میاب سے ساتھ یہود کے میاب معاملہ ہمارہ ہو گئے ہوں اکہتر ما اور ایک سور کی جو انہوں نے کہا اس کا اور ایک سواکش اور دوسواکتیں دوسواکتیں اور دوسواکتیں اور دوسواکتیں اور دوسواکتیں دوسواکتیں دوسواکتیں دوسواکتیں اور دوسواکتیں دوس

﴿ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ اُمِّهُ الْکِتَابِ وَ اُنَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتی محکم میں اور وہی کتاب کی اصل میں اور دوسری مشتبہ المعنی میں''۔

ابن ایخق نے کہا کہ میں نے اہل علم میں سے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ بیر آینتیں نجران والوں کے متعلق اس وقت نازل ہو کمیں جب وہ رسول انڈمٹی ٹیڈی کے پاس عیسی بن مریم علائے کے متعلق آپ ہے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمدا ہن آئت نے کہا کہ مجھ سے محمد بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ

لے نسخہ (الف) میں دوسرے نسخوں اور اعداد ابجد کے خلاف و المصافر تسعون کے بہائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں مجھی بجائے احدی و صنوں و مالغ کے احدی و ثلاتوں و مانه لکھا ہے جو بالکل غلامعلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)۔

ع (الف) میں یہاں بھی احدی و ثلاثون و مانة یعنی ایک سواکٹیس لکھا ہے۔

سے (الف)ص دیے سرتھ کے حماب سے یہاں بھی جملے میں سبعمانہ و اربع سنیں لکھے ہیں۔لینی بجائے سات سوچونٹیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔(احرمحودی)۔

ہدآ پتیں یہود ہی کی ایب جماعت کے متعلق نازل ہو کمیں نیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کوئی نفسیر نہیں بیان کی ۔ پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات واقعی تھی ۔

ابن عباس کے مولی عرمہ ہے یہ سعید بن جبیر ہے جو باتیں جھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے بتایا ہے ہے کہ یہودرسول القد فاقیق کی بعثت ہے پہنے آ پ کے وسیلے سے اوس وخزرج پر فتح طلب کی کرتے تھے اور جب القد نے آپ کوعرب میں ہے مبعوث فر ، یا تو انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان ہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاذ بن جبل نے اور بن سمہ والے دیا اور آپ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کردیا تو ان ہے معاذ بن جبل نے اور بن سمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اے گروہ یہود! القد سے ڈرو اور اسلام اختیار کرو یونکہ تم ہم پر محمد کے وسلے ہے اس وقت فتح طلب کرتے تھے جب ہم مشرک تھے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں اور تم اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے تو القد نے اس کوئی ایس چیز نہیں لایا جس کوہم پہنے تیں اور بیرہ ونہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو القد نے اس کے متعلق اپنا قول نازل فر مایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصِدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

''اور جبان کے باس اللہ کے باس سے وہ کتاب آئی جوتقعہ بین کرنے والی ہاس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا تکہاس سے پہلے وہ ان نوگوں پر فنخ طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفرا ختیار کرر کھاتھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جبان کے پاس وہ چیز آگئی جس کوانہوں نے پہچان کیا تواس سے انکار کر دیا۔ پس منکروں ' پرانند کی پھٹکار ہے'۔

﴿ اَوْ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهِدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلُ الْكُثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ "اوركيا جب بھی انہوں نے کوئی عہد كيا تو ان میں ہے ايك جماعت نے اس کو بھينک ديا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ ايمان ہی نہيں لاتے "۔ اور ابوصلوبا الفطیونی نے رسول القد منی الله عنی اسے کہا اے تھد! تم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کو ہم جانبے ہوں اور ندامقد نے تم پر کوئی ایس کھلی نشانی اتاری کداس کے سبب سے ہم تمہاری چیروی کریں تو اللہ نے اس کے متعلق ایناری قول نازل فر مایا:

﴿ وَلَقَدُ انْزَلْنَا اِلِيْكَ اِيَاتٍ بِيَهِنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ ''اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی) کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور ان کا انکار نافر مان

لوگ ہی کیا کرتے ہیں'۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول القد ٹائٹیؤ سے کہا۔اے محمد ہمارے پاس کوئی الیم ستاب لاؤ جسے آسان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی سریں اور تمہیں سے ج نیس تو القدنے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ آمُرُ تُرِيْدُونَ آنُ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴾

'' یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے ایسے سوال ت کروجیے اس سے پہلے (بھی) موی سے سوالات کئے گئے تھے اور جو شخص کفر کو ایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شبہہ اس نے وسط راہ (یارائے کئے ہمواری یا بھلائی) کو کھوویا''۔

ابن ہش م نے کہا کہ سَوَاءَ السَّبِیْلِ کَ عَن وَسُطَ السَّبِیْلِ کے ہیں۔ حسان بن ابت نے کہا ہے:

یاوَیْحَ اَنْصَادِ النَّبِیِّ وَرَهُطِهٖ بَعْدَ الْمُغَیَّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ
نی سُوّاءِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

اور یہ بیت ان کے ایک قصید ہے کی ہے جس کا ذکر انشاء القدیش اس کے مقام پر کروں گا۔
ابن ایخل نے کہا کہ جب عربوں کو اللہ نے اپنی رسالت کی خصوصیت عنایت فر مائی تو ان پر حسد کرنے والے یہود ہیں سب سے زیادہ سخت حیٰ بن اخطب اور ابویا سربن اخطب شے۔ یہ دونوں 'لوگوں کو اسلام سے پھیر نے کی جس قد ران ہے ہو عتی کوشش کرتے رہتے تھے انہیں دونوں کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی ۔
﴿ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَدُّوْلَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیْمَالِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ الْفَسِهِمُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ اِیْمَالِکُمْ کُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ الْفَسِهِمُ مِنْ بَعْدِ مَنْ بَعْدِ الله بِالْمِرِ قِ اِنَّ الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ﴾ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ الله بِالْمِرِ قِ اِنَّ الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ﴾ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ الله بِالْمِرِ قِ اِنَّ الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ﴾ فَامِ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ الله بِالْمَرِ قِ اِنَّ الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ﴾ فَالْ کَابِ مِن بَهُ لِ نَا الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ﴾ فَالْ کَابِ مِن بَهُ لِ اِنَ الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ عَنْ الله بِالْمَرِ قَالَ عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٍ ﴾ فَالْ کَابِ مِن بَهُ لِ اِنْ الله عَلَى کُلِ شَيْءَ قَدِيْدٌ ﴾ فَالْ کَابِ مِن بَهُ لِ اِنْ الله عَلَى کُلِ شَيْءٍ قَدِيْدٍ ﴾ فَالْ مِنْ اللهُ عَلَى کُلِ شَيْ عَلَى کُلِ شَيْءٍ وَلَيْدٍ عَلَى اللهُ عَلَى کُلُولُولِ کَابِ مِن بَهُ مِنْ اِنْ بِرَقَ ظَا مِر بُوجًا نِيْ کَابِ عَلَى کُلُولُ مَالُولُ مَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ اللهُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَى کُلُولُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ

خواہش کی کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں لوٹا کر کا فربناویں۔ پس انہیں جھوڑ دواور ان سے منہ پھیر تو یہاں تک کہ القدا بنا تھم لائے۔ بشک القد ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

## رسول التدمني فين المراس يبوداور نصاري كالجفكرا

ابن ایخی نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول اللہ مگا تی پاس آئے تو ان کے پاس میہودی علاء مجھی پہنچے اور رسول اللہ مگا تی پہنیں ہوا ور افع بن حریملہ نے کہا تم کسی ٹھیک ہات پرنہیں ہوا ور اس نے عیسیٰ علیا اور انجیل کا انکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں سے ایک شخص نے میہود سے کہاتم کسی صحیح بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی (علیا ہے) کی نبوت اور تو ریت کا انکار کر دیا تو اللہ (تعالی) نے اس کے متعلق ان دونوں کے اتو اللہ (بطور نقل) نازل فرمائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارِى عَلَى شَيْءٍ وَّ قَالَتِ النَّصَارِى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُمُ يَتُلُوْنَ الْكِتَابَ كَنْالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْنَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْ الْيِهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز پرنہیں اور نصاری نے کہا کہ یہودکسی (صحیح) چیز پر نہیں طالانکہ وہ (دونوں کروہ اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سہیں حالانکہ وہ (دونوں کروہ اپنی انہیں کی بات کہ دی جو ( کیچھ بھی ) نہیں جانتے ۔ بس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔جس ہیں وہ آپس ہیں اختلاف کیا کرتے تھے''۔

یعنی ہرایک گروہ اپنی کتاب میں اس بات کی سچائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کاوہ انکار کرتا ہے یعنی بہور عیبی (عَیْنِ اُلِ انکار کرتے ہیں حاما نکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ (معاہرہ) جوموی (علین اللہ کی زبانی عیسی (عَلِن اللہ ) کی تقدیق کے متعلق انتد (تعالی ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئی (عَلِن اللہ ) اور اس توریت کی تقدیق کا وہ (معاہدہ بھی ) موجود ہے جودہ التد کے پاس سے لائے تھے اور ہر گروہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جواس کے (مخالف) ساتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اور رافع بن حریملہ نے رسول التدمُنیٰ ﷺ ہے کہا کہ اے محمد اگرتم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہوجس کا تم دعویٰ کرتے ہوتو اللہ ہے کہو کہ وہ ہم سے خوب با تمیں کرے کہ ہم اس کی با تمیں سنیں ۔ تو اللہ (تعالیٰ ) نے اس کے متعلق اینا قول نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْنَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ

قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْاِيَاتِ لِقُوْمِ يَّوْقِنُونَ ﴾

'' اورجو ہوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتایا ہورے یاس کوئی ن فی ( کیول نہیں آئی جو ہوگ ان ہے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی ہی باتیں کیس ان کے دل ایک دومرے کے ہے ہو گئے ہیں۔ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے ہے کھلی تھی نشانیاں پش کردی ہیں''۔

اور عبداللہ بن صوری اراعور الفطیونی نے رسول الله منی الله الله منی کہ کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس پر ہم ہیں ۔اے محمد ہماری ہیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤ گے۔

اورنصاری نے بھی ای ظرح کہا تو ایند ( تعابی ) نے عبداللہ بن صوری اورنصاری کی ہاتوں کے متعلق (بهآیت) نازل فرمانی:

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُوا ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیانصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' 🚛

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾

"(اے نبی) تو کہدوے بلکہ (ہم نے تو) ملت ابراہیم (اختیار کرلی ہے جو )ایک سو (تھے) اور مشرکول میں سے نہ تھے''۔

پھراللہ( نعالیٰ ) نے بورا قصہ اپنے اس قول تک بیان فر مایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ '' وہ ایک جماعت تھی جوگز رگئی۔اس کو وہ ( ملے گا ) جواس نے کمایہ اور تنہیں وہ ( ملے گا ) جوتم نے کمایا اور جو کچھو و کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا''۔

## کعبے کی جانب تحویل قبلہ کے دفت یہود کی یا تیں

ابن اسطّ نے کہا کہ شام کی سمت سے کھیے کی سمت قبلہ کی شحویل رسول المتدمُنَّ فَيَقِيمُ کے مدینة تشریف لانے کے ستر ھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فردم بن عمر واور کعب بن اشرف اور رافع بن ابي را فع اور كعب بن اشرف كا حديف الحجاج بن عمر واورالربيج ابن الربيج بن ابي الحقيق اور كناينة بن الربيع بن ا بی الحقیق رسول الله مُنَاتِیّنِا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔اے محمر تمہیں اِس قبلے سے جس کی جانب تم تھے کس چیز نے پھیردیا حالانکہ تمہیں تو اس بات کا دعوی ہے کہتم ملت ابرا میمی اور دین ابرا میمی پر ہوتم جس قبلے

کی جانب تنھاس کی جانب لوٹ آ وُ تو ہم تمہاری پیروی کریں گے اورتم کوسیا مانیں گے اور وہ صرف آ پ کو آپ کے دین ہے برگشة کرنا جا ہتے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق (پیآپیس) نازل فرمائیں .

﴿ سَيَعُولُ السُّغَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾

'' عنقریب لوگوں میں ہے ہے وقو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے ہے پھیر دیا جس بروہ تھے کہمشرق ومغرب القدہی کے ہیں وہ جس کو جا ہتا ہے سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم لوگوں کے لئے گواہ بنواور رسول تمہارے لئے محواہ ہے۔اورجس قبلے پرتو تقاوہ تیرے ہے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس شخص ہے متاز کریں جوانی ایڑیوں کی جانب لوث جاتا ہے'۔

لعِن آ ز مائش اورامتحان كے طور پرايبا كيا:

﴿ وَ إِنَّ كَانَتُ لَكَيهُ رَقُّ إِلَّا عَنَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾

''اوراگر چہ یہ بردی (بھاری) بات تھی گران لوگوں پر ( کوئی بھاری بات نہ تھی) جنہیں اللہ نے سیدهی راه دکھادی ہے'۔

یعنی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گزرنے اورامتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) یعنی جنہیں الله في ثابت قدم ركعاب

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيُّعَ إِيْمَالَكُمْ ﴾

''اورانشداییانبیں کے تمہاراایمان بریادکریے''۔

یعن تبهارا جوایمان پہلے تب کے متعلق تھااورتم نے اپنے بی کی تقیدیق کی تقی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواینے نبی کی اطاعت کی (ان نیکیوں کو ہر ہا دنہیں کرے گا) لیعنی و و تمہیں ان دونوں کا اجرعنایت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفٌ رَّحِيمٌ ﴾

" بے شبہہ اللہ لوگوں برمبر بانی اور رحم کرنے والا ہے "۔

﴿ قَلُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيِّنَكَ قِبُلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں ( یعنی آسان کی جانب بار بار ) پھرنے کوہم و کھے رہے ہیں پس ہے شبہہ ہم تجھے اس قبلے کے جانب پھیرویں گے جس کونو پسند کرتا ہے۔ پس ( اب تو اپنا چبرو مسجد حرام کی طرف کر دے اور ( اے محمد کی امت والو ) تم جبال کہیں رہوا ہے چبرے اس کی حانب کردو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ مشطّر ہُ کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بینی اس کی جانب ہے مرو بن احمرالبا بلی نے ایک اونمنی کا بیان کرتے ہوے کہا ہے ۔اور باہلة یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔

تغدُوْ بِنَا شَطْرَ جَمْعِ وَهُی عَاقِدَةٌ قَدُ کَارَبَ الْعَقُدُ مِنْ إِیْفَادِهَا اَلْحَقَبَا وہ (اوٰنْی) ہمیں لئے ہوئے مزد نے کی جانب تیز چلی جارہی ہے حالانکہ دم دب ہے ہوئے ہے۔ اوراس کی گرم رفتاری کے سبب ہے دبی ہوئی دم تنگ کے پنچ تک بہنچنے کے قریب ہوگئی ہے۔ (ابتدائے حمل میں اونٹنیاں دم دبائے رکھتی ہیں اورایسی اونٹنیاں تیزنیس چلا کرتیں۔ شاعراسی بات کی تعریف کرر ہاہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زہ نے کے باوجود تیز دوڑ رہی تھی )۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے گئی ہے۔

اورقیس بن خو بیدالہذ لی نے اومٹی کے وصف میں کہا ہے۔

اِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا ذَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرٌ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرٌ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرٌ انْخَى كَانام ہے) كواس (كورگ رگ) بيں پيل جانے والى بيارى ہے۔اس لئے اس كى جانب آئھوں كاد يكھنا تھكاد ہے والا ہے۔(يعنی سفر کے طے کرنے كی اميد نہ كرنا چ ہے)۔
ابن بشام نے كہا كہ نعوس اس كی اونٹی كانام ہے اس لئے اس نے اس كوتھ كنظروں سے ديكھا محسور بمعنی هير قرآن جيد بيس نہ كور ہے و هُو تحسينہ و۔

﴿ وَ إِنَّهُ لِلَّمَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

'' اور ہے شبہہ وہ حق کے تیرے پروردگار کی جانب سے اس سے تو شک کرنے وا یول میں سے ہرگز ندہوڑ ۔

# یہود کا توریت کی سجی با توں کو چھپا نا

بن سلمه والے معاذبن جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارج بن زید نے علیء یہود میں سے ایک جماعت سے بعض ایسے مسائل کو چھاجوتوریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کو چھی یا اوراس کے متعلق کچھ بتائے سے انکارکی تو القد (تعالی) نے ان کے متعلق (ید آیت) نازل فر مائی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْوَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالقَدْنَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَولْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْقُدْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَولْنَاكُ يَدُونُ كَا اللَّهِ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهِ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهِ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهِ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيُعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَيُعْلَى اللّٰهِ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيُعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ وَيْ اللّٰهُ وَيْ الْكُولُولُ وَاللّٰهُ وَلِيْكُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِيْكُولُولُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْكُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

'' بے شک جولوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہا توں اور (ایس) ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگول کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کردیا ہے بیرہ ہیں جن پر اللہ مل مت فرما تا ہے اور جوبوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب) ان پر ملامت کرتے ہیں''۔

# نبي مَنَا عَيْنِهُم كى دعوت اسلام بران كاجواب

۔ کہا کہ رسول الند مُنَّا اَیْنَا کُمَّا بِ مِیں سے یہودکو اسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں اللہ کے عذاب وسز اسے ڈرایہ تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ اسے محمد (ہم تمہاری بات نہ مانیں گئے ) بلکہ ہم تو اسی (روش) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگول کو پایا ہے کیونکہ وہ زیاوہ جانے والے اور ہم سے بہتر تھے تو اللہ عز وجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بیآیت ) نازل فرمائی:
﴿ وَإِذَا قِیْلَ لَهُمُ النَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا اَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءً نَا اُولُو سَکَانَ آبَاءً هُمُدُ

لَايَغْقِلُونَ شَيْنًا وَّلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہ القدنے جو ( کلام ) نا زل فرہ یا ہے اس کی پیروی کروتو انہوں نے کہا ( نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ہزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چدان کے باپ داوا کچھ بھی عقل ندر کھتے ہول اور نہ ہدایت پائے ( ہونے ) ہول'۔

## بنی قبیقاع کے بازار میں یہود یوں کاجمگھط

اور جب جنگ بدر کے روز اللہ ( تعالیٰ ) نے قریش پرمصیبت ڈھانی اور رسول اللہ سی تیام مدینہ تشریف اے کو آپ نے بہود کوسوق بنی قدیقاع میں جمع کیا اور فر مایا '

یَا مَغْشَرَ یَهُوْدَ اَسْلِمُوْا قَبُلَ اَنْ یُصِیْبَکُمُ اللّٰهُ بِمِنْلِ مَا اَصَاتَ بِهِ قُرَیْشًا ''اے گروہ یہوداسلام اختیار کرلواس ہے پہلے کہ اللہ تم پربھی ویسی (بی) مصیبت ڈالے جیسی قریش پرڈالی''۔

توانہوں نے آپ سے کہا ہے محرتم اس بھلاوے میں ندر بن کرتم نے قریش کی ایک (ایک) جماعت کو قل کر ڈالا جو نا تخیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جائتی تھی۔ وامقدا گرتم ہم ہے جنگ کروتو تنہ ہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص قتم کے لوگ جیں اور تنہ ہیں کوئی ہمارا سانہیں ملا۔ تو امقد (تعالی) نے اس قول کے متعلق (بیآییٹی) نازل فرما تھی۔

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتَغَلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ اللَّى جَهَنَّهُ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ '(اے نبی) جن لوگوں نے کفر کیاان سے کہدد ہے کہ بہت جندتم لوگ مغلوب کئے جاؤے گاور جہنم کی طرف جن کئے جاؤے گاوروہ (بہت) برافرش ہے'۔ ﴿ قَدْ کَانَ لَکُدُ آیَةٌ فِی فِئتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تَقَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَ اُخْرَی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰہِ مَا اُخْرَی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ اللّٰہِ مَا اُخْرَی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ

ا (اف ۔ ب) میں تو و مہم تاء فو قالیہ ہے ہوتو اس کے معنی وہ انہیں ان کا دونا یا اپنادونا دیکھتے ہیں معنی ہوں گ توں کی روایتیں موجود ہیں ۔ یو و نہم یاء تعتانیہ ہے ہوتو اس کے معنی وہ انہیں ان کا دونا یا اپنادونا دیکھتے ہیں معنی ہوں گ اور یہال کی شمیروں کے مرجعوں میں بہت پچھا ختلا فات ہیں اس سے میں نے شمیر دل کے مرجعول کوتر ہے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ مرجعوں کے اختلاف سے گنلف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطعوب ہووہ کتب تفسیر کی جانب رجوع فرمانیں ۔ (احمرمحمودی)

مِثْنِيهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيَّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْاَبْصَارِ ﴾ '' ہے شبہہ تمہارے لئے ایک نشانی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے سے مقابل ہو کمیں۔ ا کیب جماعت اللدکی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فرے ہے انہیں ان کا دونا دیکھر ہے تھے (اور پیہ کچھ خیالی ہوت ندتھی بلکہ) آئکھول دیکھ (معامدتھا) اوراللہ اپنی مدد ہے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے بےشہراس میں بصیرت والول (یا دیکھنے والول) کے لئے عبرت ہے'۔



### رسول اللهُ مَنْ يَنْدُوْمُ كَا يهود كى عبادت گاه ميں تشريف لے جانا

کہا کہ رسول اللّدمنَّی ﷺ کی عبود کی عبود کی و میں میہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور ) انہیں الند کی طرف بلایا تو النعمان بنعمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھا اے محمرتم کس دین پر ہوتو آپنے فرمایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِينِهِ.

''ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر (ہوں)''۔

ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہو دی تھے تو آپ نے ان سے فر مایا:

فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''احِھاتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اورتمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس ہے اٹکار کیا تو اللہ نے ان کے متعلق (بیرآ بیتیں) نا زل فرما کیں:

﴿ اللَّهِ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اللَّهِ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا الَّيَامًا مَّعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَغَتَرُونَ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھے حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی كتاب كى جانب بلائے جاتے ہيں تا كہوہ ان كے درميان فيصله كرے۔ پھر (بھى) ان ميں ہے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ میں ہی روگر دان ۔ بیرحالت اس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آ گ ہرگز نہ چھوئے گی اور جوجھوٹے الزام وہ دیا کرتے تھے اس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھو کے میں ڈال دیا''۔

یہود کے علاء اور نجران کے نصاری جب رسول اللہ منگاتیا گئے یاس جمع ہوئے اور آپس میں جمگڑنے

لگے تو یہود کے علیاء نے کہا کہ ابرا ہیم تو یہودی ہی ہتھے اور نجران کے نصاری نے کہا کے نہیں ابرا ہیم نصرانی تھے تو اللہ نے ان کے متلق (بدآ بیتیں) نا زل فرما کمیں

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ الْهَلَّ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ فَوْلَاءِ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلْمُونَ هَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوْدِيّا وَّلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا عَلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُوْدِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسُولًا وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسُولِيلًا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا وَالله وَلِي النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلّذِيشَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِيقُ وَاللّهُ وَلِي النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِللّذِيشَ اتّبَعُوهُ وَ هَذَا النّبِيقُ وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) کہددے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھٹڑتے ہو حالا نکہ تو رہت و انجیل نہیں اتاری گئی گراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دیکھو) بیتم لوگ (وبی تو) ہو (کہ) جس میں تمہیں (کبی علم تھااس میں جھٹڑ بی چکے۔ پھرالیں چیز میں تم کیوں جھٹڑ تے ہوجس کا تمہیں کچے بھی عم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی) جانت ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ یکسوئی رکھنے والے فرمال بردار (بندے) تھے اور شرک کرنے والول میں سے نہ تھے بے شک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو)

اور عبدالقد بن ضیف اور عدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دومرے ہے کہا کہ آؤمحمداوراس کے ساتھیوں پر جو چیز اتری ہے اس پرضج کا ایمان لائیں اورش م میں اس کا انکار کر دیں تا کہان کے لئے ان کے دین میں شہبے ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا ہی کریں جیسا ہم کر رہے ہیں اور وہ اپنے دین سے بیٹ جا کمیں تو القد (تعالی) نے ان کے بارے میں (بیاتی بائر ل فرمائیں:

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز ا تاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی جھے میں مان لواور آخری جھے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے وین ہے) میٹ جا کیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جو تمہارے دین کی چیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ ما تو (اے نبی) کہددے کہ بےشک مدایت تو اللہ کی مدایت ہے (اوراس بات کوبھی نہ مانو) کہ سکسی کو و لیسی چیز دی گئی ہے جوتم کو دی گئی ہے یا وہ تمہمارے پر در د گا ۔ کے یاس تم پر ججت میں غالب ہوجا کمیں گے۔(اے نبی) کہددے کہ نضل اللہ( ہی ) کے ہاتھ میں ہےوہ جس کو جیا ہتا ے دیتا ہے اور اللہ وسعت والا اور ( ہر مخص کی قابلیتوں کو ) جاننے والا ہے''۔

جب یہود کے علاءاورنجران کے نصاری رسول ابتد کا تیزنرے یاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابو ، فع القرظی نے کہا اے محمد کیا تم یہ جا ہتے ہو کہ جس طرح نصاری میسی بن مریم کی پرستش کرتے ہیں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں سے ایک شخص الرہیں نامی نے کہا اور بعض روا پنوں میں الریس اور الرئیس بھی ہے۔ا ہےمحمد کیاتم یہی جا ہتے ہوا وراسی ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں وات مو ياجس طرح اس في كباتورسول الله من اليانا

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَغُبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِنَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِدَلِكَ بَعَثِييَ اللَّهُ وَلَا أَمَرَ نِي '' (میں) امتد کی پناہ (مانگتا ہوں) اس بات سے کہ غیرالند کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت كالحكم دوں \_ نداللہ نے مجھے اس (عقيد ہے ) كے ساتھ مبعوث فر ، يا ہے ( اور ) نداس نے مجھے اس کا تھم فر مایا ہے۔ یا آ یا نے جس طرح فر مایا''۔

تو اللہ نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (پیارشا دفر مایا

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُوْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاس كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُم تُعَيِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُوْنَ ﴾ ''(یہ بات) کسی بشرکو( زیبا)نہیں کہ اللہ کتا ہے اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے (اور ) پھر وہ لوگوں ہے یہ کہے کہ القد کو چھوڑ کرمیر ہے پرستار بن جاؤ لیکن (اس کا بیہ کہنا ٹھیک ہے کہ ) تم لوگ علماء فقہهاءاور میا دات بن جاؤاس سبب ہے کہتم کتا ہے کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے سیہ خاظ راوی نے اسپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہے ہیں کہ روایت و لفاظ سیح ہونے کا راوی کو یقین نہیں الیکن مطلب یمی تھا۔ (احدیمودی)

ریخ ہو"۔

ابن ہشام نے کہا کہ ریانیین کے معنی عالموں نقیبوں اور سر داروں کے بیں اس کا واحد ریا تی ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔

لَوْ كُنْتُ مُوْتَهِنَّا فِي الْقُوْسِ اَفْتَنَنِي مِنْهَا الْكَلَامُ وَ رَثَّابِيَّ اَحْبَادِ اگر میں کس (تارک الدتیا) راہب کی خانقاہ میں مقیم ہوتا (تو بھی) اس مجبوبہ کی ہوتا ور اس راہب فقیہ و عالم (دونوں) کو بھی دین ہے بھٹکا دیتیں۔ ابن ہش م نے کہا کہ توس کے معنی راہب کی خانقاہ کے ہیں اور افتنی بی تمیم کی زبان ہے اور بن قیس فتننی کہتے ہیں۔ جریانے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَوَمَتْ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتْ لَا سَتَنْرَكَتْنِي وَذَا الْمِسْحَيْنِ فِي الْقُوْسِ جِبِ مِند جِدا ہُوگئ تو (اس ہے) طنے کا (کوئی موقع) ندر ہا اور اگر (وہ) تھم ہی تو مجھے اور موٹے کپڑے بہن کر خانقاہ میں رہنے والے کو بھی (اپنے مقام ہے) اتار لیتی (یعنی زمدو تقوی چیمُ او بی )۔

تقوی چیمُ او بی )۔

( توس ) بعنی را بہ کی خانقاہ ۔ اور ربانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی

کتاب میں ہے۔

﴿ فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾

'' و ہ اپنے سر دارکوشراب پلائے گا''۔

جس میں رب سے مرادسید وسر دار ہے۔ فرمایا

﴿ وَلاَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تَتَنِعِنُ وَاللَّهِ لِيكَةَ وَالنَّبِينِ أَرْبَابًا آيَامُو كُمْ بِالْكُفُو بَعْدَ إِذْ أَنْتُهُ مُسلِمُونَ ﴾
" اوروه تهمين تحكم نه دے گا كه تم فرشتوں آورنبيوں كوار باب بنالوكيا وه تهمين كفر كا تحكم دے گااس كے بعد كه تم مسلمان ہو چكے ہو'۔

ابن انحق نے کہا کہاس کے بعداس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اوران کے انبیاء سے لیے تھا کہ جب آپان کے پاس تشریف لائیس تو آپ کی تقمدیق کریں اور اپنے آپ پر لازم ہونے کا جواقر ارانہوں

لے خط کشیدہ زیادتی بجزنسخد (الف) کے دوسر نے شخول میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے تتبع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی عنی ہے۔ لیکن ساتھ ہی جاشیے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیادتی یورپ کے نسخے کے سواد دسر نے شخول میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئی ہے جو بعد کی زیادتی پردلالت کرتی ہے (احمرمحودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فرمایا اور فرمایا

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّهَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ قَالَ أَأْثَرَرْتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ وقت یا دکر و) جبکہ اہتد نے نبیول سے عہد لیا کہ میں نے جو تمہیں کتاب اور حکمت دی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) کی تقید اپنی کرنے والا ہمو جو تمہارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پرایمان لاؤ گے اور ضروراس کی مدوکر و گے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پر میرے (اس) عہد کا بار اٹھا لیا۔ انہول نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایا تم (ایک و وسرے کے بارے میں) گواہ رہوا و رہیں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں''۔ آخر بیان تک۔

### انصارکو ہیں میں لڑادینے کی (یہود) کی کوشش

ابن انحق نے کہ کہ شائس بن قیس جو بہت ہوڑھ ۔ کفر کا سرگر دومسمانوں ہے خت کینہ اور حسد رکھنے وارا تھ رسول المتدن ہے گئے کہ کہ ایک مجلس ہے اس کا گزر ہوا۔ جس میں اوس وخزرج کے لوگ ایک جگہ بیٹھے آپس میں گفتگو کررہ جے ان کی آپس کی محبت الفت 'جمعیت اور جاہلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں دشمنی پھر اسلام کی وجہ ہے ان کے تعلقات کی خوشگوار کی دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قیدہ کے سر داران شہرول میں اکھٹے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سر داروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) ہے جمیں تو چین نہ آئے گا۔ اور یہود کے ایک کم سنو جوان کو تھم دیا اور کہ فر راان کی طرف توجہ کر۔ ان کے سر تھال جل کر بیٹھ اور جنگ بعاث وہ ان سے کیا کر اور انہیں وہ اشعار سنا جو انہوں نے ایک دوسرے سے دوسرے کے مقابعے میں کم بنتے ۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی اور اس زمانے میں اوس وخزرج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس (لا ائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سر دار البواسید جنگ کی تھی اور اس (لا ائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سر دار البواسید جنگ کی تھی اور اس (لا ائی) میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سر دار البواسید جنگ کی تھی اور اس (لا ائی) میں خزرج کی جات کی مقاب اور کو تھی داور اس خزر کے کو ایک کے حدیث کے تھی اور اس کا لاشہلی اور خزرج کی عروین النعمان البیاضی تھا اور بید دونوں کے دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی آن قَدُ <sup>ل</sup> فَجِعْتُ بِلِی حِفَاظِ فَعَاوَ دَلِیْ لَهُ حُزْنٌ رَصِیْنُ

باوجوداس کے کہ حشمنا ک مقام میں مجھ پرایسی مصیبت ڈ الی گئی کہ ایک وائی تم مجھ پر پلٹتار ہاہے۔ فَإِمَّا تَقُتُلُوهُ فَإِنَّ عَمْرًا أُعِضَ بِرَأْسِه عَضْبٌ سَنِيْنُ (لیکن)اگرتم نے اس (حفیسر) کولل کیا ہے تو عمر و کا سرجھی تیز تکوار کے دانتوں میں دیایا گیا ہے۔ اور بید دونوں بیٹیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے بورے بیان کرنے سے رو کنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا ) وہی انقطاع ہے جس کا ذکر میں نے کرویا ہے۔

ابن انحق نے کہا کہاس ( نو جوان ) نے وہیا ہی کیا تو اسی وقت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے لگی اور کشکش 'فخر اورم ہات شروع ہوگئی نوبت یہاں تک پینجی کہ دونوں قبیبوں میں ہے ایک ایک شخص حملے کے لئے ینم استاد ه بوگیا \_

اوس میں سے بنی حارثہ بنی الحارث میں ہے اوس بن قیصی نامی اور خزرج میں ہے بنی سلمہ میں ہے جہار بن صحر نامی بید دونوں ایک دوسرے ہے الجھنے لگے۔ پھران میں ہے ایک نے اپنے مقابل والے سے کہا کہ اگرتم جا ہوتو ابھی اس (جنگ) کی پھرا بتدا کریں \_غرض دونوں جم عتیں غصے میں بھر گئیں \_اورانہوں نے كبراجيها تمهار ب (اور)اينه مقالج كے لئے بيسياہ پھريلامقام بم نےمقرر كرديا بتھيارلاؤ - بتھيارلاؤ (كى جیخ بکار ہونے تگی )۔اور وہ سب کے سب اس میدان کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔اس کی خبر (جب) رسول يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهَ اللَّهَ الِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا بَيْنَ اَظْهُرِ كُمْ بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَٱكْرَمَكُمْ بِهِ وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ آمُرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَنْفَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفُرِو ٱلِّكُ به بَيْنَكُمْ.

''اے گردہ مسلمین خدا ( سے ڈرو ) خوف خدا ( کرو ) کیا جاہلیت کے دعووں پر ( لڑے پڑتے ہو ) حالا تکہ میں تم میں موجود ہوں تے ہمیں اللہ نے اسلام کی مدایت دی اور تمہیں عزت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کی ہاتیں تم ہے الگ کردیں اوراس کے ذریعے تمہیں کفر ہے نجات دلائی اوراس کے ذریعے ہے تہمارے درمیان الفت پیدا کی''۔

پس ان لوگوں نے سمجھ نیا کہ وہ شیطانی ایک جھگڑ ااوران کے رشمن کی ایک حیال تھی وہ رو پڑے اوراوس وخزرج کے افرادا یک دوسرے ہے گلے ملنے لگے اور رسول التد مُنْ اَثَیْزُ کمی فریاں برداری اورا طاعت کی اور آپ ك بمراه (وبال سے) واپس جلے آئے۔

اللہ کے وشمن شائس بن قیس کی جیال ( سے جوآ گ بھڑک اٹھی تھی اس ) کواملہ نے بچھا دیا اور اللہ ( نقاق ) نے ہے' س بن قیس اور اس کی جا سازی کے متعلق ( ہیآ بیتیں ) نا زل فر ، نمیں

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِهَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِيَّةِ فَلْ يَا أَهْلَ اللّهِ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ بِغَافِلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

"(اے گھ) کہدد اے اہل کتاب اللہ کی آینوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالا نکہ اللہ گران ہے ان کا مول کا جو تم کررے ہو حالا نکہ اللہ گران ہے ان کا مول کا جو تم کررے ہو۔ اے اہل کتاب جو لوگ ایمان لائے بین ان کو اللہ کے رائے سے کیوں پھیرتے ہواور اللہ ان کو ٹیڑھا چل نا چل ہے ہو۔ حالا نکہ تم گواہ ہواور اللہ ان کا موں سے فافل نہیں ہے جو تم کررے ہو"۔

اوس بن تنظی اور جہار بن صحر اور ان دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شاس نے جا ہیت کے واقعات کے ذریعے جورخنہ اندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے ندکورہ کا روائی کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (بیر آپیٹیں) نازل فرمائیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيَّا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرَدُّو كُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمُ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتَلَى عَنَيْكُمُ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمُ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتَلِى عَنَيْكُمُ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمُ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِم وَلاَ تَمُوتَنَّ إِلَّا فَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِم وَلاَ تَمُوتُنَ إِلَى وَاللّهِ مَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِم وَلاَ تَمُوتُنَ إِلَا فَا أَنْتُمْ مُنْ اللّهِ عَلَيْمٍ عَنَابٌ عَظِيمٍ ﴾

''اے وہ لوگو جوا بیمان لا بچے ہوجن لوگوں کو کتاب وی گئی ہے اگر ان میں کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تہہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں بوٹالیس کے اور تم کسی طرح کفراختیار کرتے ہو حالا نکہ تم پر اللہ کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے اللہ (کے دامن) کو پکڑیا ہے شبہہ سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنم نئی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوا یمان اختیار کر بچے ہواللہ ہے جیس ڈرنا چاہئے ویساڈرواور نہ مرومگر اس حال میں کہ تم اول عت گزار ہو۔ اس کے فرمان ۔ ان ہوگول کے لئے بڑا عذاب ہے' ۔ تک ۔

ابن انحق بنے کہا جب عبدامقد بن سمام اور نتعبہ بن سعیۃ اوراسد بن مدیداوران کے ساتھ میہود کے جن لوگول نے اسلام اختیار کیا تھامسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور نقمد لیق کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور س میں انہیں رسوخ حاصل ہو گیا تو میہود کے عماء میں سے کافروں نے کہا کہ محمد پرایمان لانے والے اوراس کی چیروی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کو کی نہیں۔اور اگروہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تو وہ اسپنے باپ دا دا کا دین نہ چھوڑتے اور دوس سے دین کی طرف نہ جاتے تو اللہ نے ان کے اس قول کے متعلق (بید آیٹ ارافر مائی ' آیت ) نا زا فر مائی '

﴿ لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُو يَسْجُلُونَ ﴾ "سب كى حالت ايك تنبيس ابل كتاب ميس ايك تروواي بهمى ہے جوسيدهى راوپر جما ہوا ہے۔ پيلوگ اللّٰه كي آيتيں رات كاوق ت ميں پڑھتے اور سجد ہے كرتے رہتے ہيں''۔

ابن بش م نے کہا کہ اناء اللیل کے معنی ساعات اللیل کے ڈیں لیجنی رات کے اوقات میں اوراس کا واحدانی ہے۔ واحدانی ہے۔ المتنجل الھذلی نے جس کان م ، لک بن تو یمر تھا اپنے ٹر کے المیعنۃ کے مرشے میں کہا ہے۔ حُدُو وَ مُنَّ کیمِطُفِ الْقِدْحِ شِیْمَتُهُ فَی فَی شَکِلِ اِنی قَصَاةُ اللَّیْلِ یَسْتَعِلُ وہ مُنْ کیمی تھا) اوراس کی سیرت تیرکی نوک کی طرح کڑوئی (اور سخت بھی تھی) اور قضا وقدر وہ میٹھ (بھی تھی) اوراس کی سیرت تیرکی نوک کی طرح کڑوئی (اور سخت بھی تھی) اور قضا وقدر

اہی ئے موافق وہ ہروفت جوتا ہینے ہوئے ( سفر کے لئے تیار ) رہتا تھا۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ گائی مند میں ا

اورلبید بن ربیعہ جنگلی گدھے کی تعریف میں کہتا ہے۔

یکورٹ آناء اللَّھارِ گانَّهٔ غَوِیُّ سَقَاهُ فِی النِّحَارِ نَدِیْهُ دن کے اوق ت میں وہ ایسا احجاتا کو دتا پھرتا ہے۔ گویاوہ ایک گمراہ ہے جس کو اس کے ساتھی نے کلالوں کے یاس (شراب) یلادی ہے۔

اور يه بيت اس كا يك قصيد كى باور مجھ يوس بي جوخر ملى باس ميں انى (مقصور) ب-﴿ يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولِيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں املد پراور آخرت کے دن پراور نیکی کاتھم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے اور اچھی باتول میں (ایک دوسرے سے) سبقت کرتے ہیں اور یبی لوگ نیکول میں سے میں''۔

ابن ابحق نے کہا کہ مسلمانوں کا میہود یوں ہے میل جول رہا کرتا تھا کیونکہان کے آپس میں پڑوس کے تعدقات بھی تھے اور جاہلیت کے عہدو پیمان بھی تھے تو اللہ نے انہیں راز دار بنائے سے روکنے کے لئے (پے آپیتیں) نازل فرما کمیں: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمْ لَا يَٱلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوْ مَا عَنِتُمْ قَلُ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اكْبَرُ قَدُ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا (ووسروں کو راز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہارے درمیان فساد ببدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ان کی خواہش ہے کہ تم دشواری میں پڑو۔اب تو خودان کے مند سے دشمنی فل ہر ہو چکی ہے اور جن با تو ل کوان کے دل جوپائے ہوئے ہوئے ہیں وہ اس ہے بھی بڑی ہیں۔ہم نے تہہیں کھلی علامتیں بتا دی ہیں۔ اگرتم عقل رکھتے ہو (توسمجھو) بہتم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو مکمل جنس کیا ہوں کہتے ہوں۔

یعنی تم ان کی کتاب کوبھی ماننے ہواوراپی کتاب کوبھی اوران تمام کتابوں کوبھی جواس ہے پہلے گز رچکی میں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا بہ نسبت ان کے تم سے دشمنی رکھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔



#### ابو بكرصديق مني الأغذ كے ساتھ فخاص كا حادثه



کب کہ ابو بکر صدیق یہود کے پاس ان کے عبادت خانے ہیں گئے تو ان ہیں سے بہت سے لوگوں کو انہیں ہیں سے ایک فخص فئی ص نا می کے پاس اکھٹا دیکھا وہ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں سے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں سے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں اور ماہروں ہیں سے ایک اور عالم اشیع نا می بھی تھ تو ابو بکر نے فئا ص سے کہا افسوس فخاص القد سے ور اسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جانیا ہے کہ محمر شُن ہو گئے بیشتی اللہ کے رسول ہیں اور تمہارے پاس اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں جس کا ذکر تو ریت وانجیل ہیں تم لوگ پاتے ہو فخاص نے ابو بکر سے کہا واللہ اے ابو بکر ہے کہا واللہ اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے (بلکہ) وہی ہماراحتاج ہے۔ ہم اس کے آگے عاجزی اور زار کی منبیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زار کی کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے منبیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زار کی کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے

بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیب کہ تمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے منع کرتا ہے اور (خود) وہی (سود) ہمیں دیتا ہے اورا گروہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود) نددیتا۔

راوی نے کہا ( یہ سنتے ہی ) ابو بکر کوغصہ آگی آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا اور فر مایا۔اس ذات کی تشم جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعہد و بیج ں ہے ( وہ ) نہ ہوتا تو اےاللہ کے دشمن تیراسراڑا دیتا۔

پس فی ص رسول الندخی تیزا کے پاس گیا اور کہا اے محمد و یکھوتمہا رے دوست نے میرے ساتھ کیا (بڑا) سلوک کیا تو رسول اللہ خلاتی ابو بکرے فر مایا:

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ.

"جوتم نے کیااس کا کیابا عث تھا"۔

ابو بکرنے عرض کی اے القد کے رسول اس دشمن خدانے ایک بردی (نازیبا) ہوت کہی۔ اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ القدان اوگوں کا مختاج ہے اور بیلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا غصر آگی اور ہیں نے اس کے منہ پر (تھپٹر) مارافی ص (بیہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ ہیں نے ایسانہیں کہا تو القدنے فی ص کے قول کے متعلق فخاص کے رداور ابو بکر کی تقید بیق میں (بیر آیت) نازل فر مائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ وَ نَحْنُ آغْنِيهَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

''اللہ نے ان (لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کی اللہ علیہ اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وقت آئے گاتو) ان ہے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بكركوجواس معامع مين غصه آگيااس كے متعلق (بيه) نازل فرمايا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا أَذَى كَثِيْرًا وَّ اِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقَوُا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾

'' جُن لوگوں کوتم سے پہلے کتا ب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تمہیں بہت ہی تکلیف دہ ما تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کا م لوتو

قطعی ( سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔

پھر فنی ص اوراس کے ساتھی یہود کے ملہ کی باتوں کے متعلق (پیارشاد) فرمایا

﴿ وَإِذْ أَحَلَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُونَ وَرَآءَ ظُهُوْرِ هِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلاً فَبِسُلَ مَا يَشْتَرُونَ لاَ تَحْسَبَلَ الَّذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَالَمُ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَنَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمُ

"اور (یادکرو وہ وقت جب ان تو گوں ہے عہد لیا گیا جن کو تتاب دی گئی کے تہدیں وگوں ہے اس کو تھلم کھلہ ضرور بیان کرن ہوگا اور اسے تم چھپاؤٹ بیس ہتو انہوں نے اس کو اپنی پینچھوں کے چھپے ڈاں ویا اور اس کے بدے ذرای قیمت ہے لی تو کس قدر برا تبادلہ ہے جو وہ کر رہے بیں ۔ جولوگ خوش ہور ہے جی اسپے (اس) کئے پر (کرانہوں نے توریت کے مضامین اوٹ بیس بی کرویے کا اور چا ہے ہیں کہ جو کا م (اظہار حق کا) انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف کی جان کے متعلق (نیک ) عنواں نہ کر کہ وہ مذاب ہے کی جوٹ جا کمیں گئے۔ ان کے متعلق (نیک ) خیال نہ کر کیس ان کے متعلق بید خیال نہ کر کہ وہ مذاب ہے جوپوٹ جا کمیں گے۔ حال نکہ ان کے لئے دردن کے عذاب (تیار) ہے '۔

یعنی فخاص اوراشیخ اوران کے سے ملہ ءیہود جنہوں نے گمرای کولوگوں کے آئے خوشما بنا کر پیش کیا اوراس کے بوض کچھ دینوی فی کدہ حاصل کر رہے ہیں اور چو ہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیوان کی اس پران کی تعریف کی جائے اور وگ انہیں عام کہیں حال نکہ وہ اہل علم نہیں ہیں نہ انہوں نے سید ھے راہتے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ چی راہ پر ہیں اور چاہیے رہ جے یہ ہیں کہاوگ کہیں انہوں نے (ایساامچھا کام) کیا۔

# يېود کالوگول کو تنجوس کا تقلم دينا

ابن انحق نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حدیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور نافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور جی بن اخطب اور رفی عدا بن زید بن اتبا بوت اضا رہیں ہے ان وگوں کے پاس آیا کرتے سے جو رسول اند سی بی تر ہے اصی بہ سے اور ان ہے ان کا میل جول تھا اور انہیں نصیحت کیا کرتے سے کہ اپنا مال خرج نہ کیا کر واور مال خرج کرنے میں جمعدی نہ کیا کر و کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمعیں تمہارے محتاج ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ تمہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے قوالقد (تعالی) نے ان کے متعلق (بید قائن کا زل فرما کمیں:

﴿ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُّخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِمٍ ﴾

'' جولوگ (خود) کنجوی کرتے ہیں اور وہ اور لوگول کو بھی کنجوی کا تقلم دیتے ہیں اور انہیں اللہ نے جو پھو ہے ہیں۔' جو پچھا نے فضل سے دیا ہے اسے چھو تے ہیں''۔

عَىٰ وَرِيتَ كَمْضَا مِن جِعِياتَ بِينَ جَسِيمَ اللهِ عَنْ وَلَيْ مِنْ اللهِ عَنْ وَرِيتَ كَمْضَا مِنْ جَعِيا ع ﴿ وَ اَغْتَدُنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَاللَّهُمُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴾

''اور ہم نے کا فرول کے لئے رسوا کن عذاب تیار کررکھ ہے اور جو وگ اپنے مال لوگوں کو وکھانے کے لئے فرج کرتے ہیں اوراللداور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اوراللدانہیں خوب جانبے والا ہے''۔تک۔

#### صداقت سے یہود کا انکار

ابن ایحق نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سردار دی میں سے تھا۔ جب وہ رسول ابتد کا تیآئے سے گفتگو کرتا تو اپنی زبان کوتو ژموژ کے (بات چیت ) کرتا اور کہت اَڑ عِنَا سَمْعَكَ یَا مُحَمَّدُ حَتَّی نُفْهِمَكَ.

"ا \_ محمد ہماری طرف توجہ سیجئے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں"۔

پراس نے اسلام میں طعنہ زنی اور عیب جوئی شروع کی تو اللہ (تعالی) نے اس کے تعلق (یہ) نازل فرمایا.
﴿ اَلَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَيُرِيْدُونَ اَنْ تَضِلُّو السَّبِيْلَ وَاللهُ اَعْلَمُ بِاعْدَائِكُمُ وَكُفَى بِاللهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا السَّبِيْلَ وَاللهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَ رَاعِنَا لَيَّا يَكُا لَيْنَا وَاللهُ بِكُنُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَالْوَا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَالْوَا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَالْمَعْمُ وَلَوْلَالَ اللهُ بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيْلاً ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگول کوئیں ویکھا جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ ملاہ وہ مخرابی خرید تے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤاور اللہ تمہارے وشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا مریر مت ہونا بس کرتا ہے اور اللہ کا مدوگار ہونا (بی) کافی ہے۔ جن لوگول نے یہوویت اختیار کررکھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل ویتے ہیں اور (متیمٹنا و اطٹناھم فم نے سن لیا اور ای کے موافق کریں گے کہتے سن لیا اور ای کے موافق کریں گے کہ ہے کہ جاتے کا جم نے سن لیا اور نا فرو فی کریں گے کہتے

میں ۔اور وَاسْمَعْ غَیْر<sup>ا</sup> مُسْمَع کتِے اور طعنہ زنی کے ارادے ہے زبانوں کونوڑ موڑ کر و اعسا<sup>ک</sup> کہتے ہیں اوراگروہ (اس کے بجائے ہم نے س لیا اورای کےموافق کریں گےاور (حضرت) ہنئے اور ہماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتا نیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ہے ان میں کے چندافراد ہے سواان کو (اپنی رحمت ہے) دور کر دیا ہے اس لئے وہ ایمان تہیں لاتے''۔

اوررسول النَّد منى تَيْزِعُ نے بہود کے ملیء میں ہے چندسر داروں سے گفتگوفر مائی جن میں سے عبدا مقد صوری لاعورا وركعب بن اسربهي تنے ۔ آپ ئے ان سے فر مایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوُدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِي جَنْتَكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُواْ مَا نَغُرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ بہوداللہ ہے ڈیرواوراسلام اختیا رکرو کیونکہ وابتدتم اس بات کوضرور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تیجی ہے انہوں نے کہاا ہے محمر ہم اس بات کونبیں جانے''۔

آ خرانہوں نے جس جیز کو پہیون لیا اس کا انکار کیا اور کفریر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآیت) ئازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا أَلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّهَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْل أَنْ تَطْمِسَ وجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَّا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَغْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پرایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تضدیق کرنے والی ہے۔قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی جانب کردیں یاان پر ہم ویا ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھا اور تھم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعنی ہیں۔ایک تو یہ کہ سٹنے اور خدا آپ کوایس بات ندسنائے جوآپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ دوسرے معنی ہیں۔اے ندستائے ہوئے سی بیٹنی اے بہرے س ۔ معوذ بالله من ذلك به يہود دوسرے معنی ميں اس جملے كو استعمال كرتے تھے اس لئے انہيں ذومعينين جملے كے استعمال ہے منع فر مايا حميا ۔

ع داعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات۔ ہمارالحاظ فر مائے اور دوسر ہے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضوں نے لکھ ے کہ داعنا کے عین کووراز کر کے داعینا کتے تھے جس کے معنی ''اے ہمارے چروا ہے'' کے ہیں۔غرض ان کا مقصد طعنہ زلی اورعیب جو کی تھا۔ (احمرمحمودی)

خدا وندتو ہو کررہنے والا ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے معنی نفست و نشوی کے ہیں یعنی صاف کر دیں اور برابر کر دیں کہ اس میں ندآ نکھ دکھائی دے نہ ناک شدنہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے ہیں ہے اور فطمسنا آغینہ ہی ہیں بھی بہی معنی ہیں۔ اَلْمَطُمُوسُ الْعَیْن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں بپوٹوں کے درمیان شگاف نہ ہواور کہا جاتا ہے طمست الکتاب و الاثو فلا یوی منه شی یعنی ہیں نے جریراورنشان کومٹا دیا کہ اس میں سے پھنظر نہیں آتا۔ الانطل جس کا نام الغوث بن ہمیر ہیں اصلت الغیمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کوای طرح کی تکیف دی گئی تھی کہتا ہے۔

و تنگیلیفُنا کھا گل طامِسةِ الصُّوای شطُون توی بحرْبَاءَ کھا یَتَمَلُمَلُ اور جاراان اونول کوالی دراز مسافت وا ہے میدانول کیں تکلیف وین جن کے نشانات راہ ہے ہوئے ہوئے تھا در (گری کے سبب ہے) وہال کے گرگوں کو بے چین پھرتا ہواتو و کیسا ہے۔

ابن ہش م نے کہ کہ صُوکی کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے راستے پر ہونے کے سبب ہے راستہ بچ پنا جا تا ہے (شعر) کہتا ہے کہا ہے تیں کہاں ہیں کئی اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہاں ہیں کوئی اور پی چیز باتی نہیں رہی ہے۔

اوریہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا داحد صوۃ ہے۔





ابن آخل نے کہا کہ قریش اور غطفان اور بنی قریظۃ میں سے جن لوگوں نے ٹولیاں بنالی تھیں وہ جی بن اخطب اور سلام بن الی الحقیق ابورا فع اور الربیع بن الربیع بن الی الحقیق اور ابوعار اور وحوح بن عامر اور ہوذہ قبی بن قیس تھے۔ وحوح اور ابوعار اور ہوذہ تو بنی وائل میں سے تھے اور میسب کے سب (اس کی شرخ) بنی النفیر میں سے تھے۔ جب بیلوگ قریش کے پاس آئے تو ان لوگوں (قریش) نے کہا کہ یہ یہود کے علماء اور کتاب کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے تو پوچھو کہ تمہار اوین بہتر ہے یا حمد کا دین ۔ غرض انہوں نے ان سے بوچھا تو انہوں کے ہیرووں کے انہوں نے کہا کہ اس کے دین سے تہارا دین بہتر ہے اور تم لوگ بہنست اس کے اور اس کے پیرووں کے زیادہ صحیح راہ پر ہوتو اللہ نے ان کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل فرما کیں.

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُونِ ﴾

سيرت ابن اثنام ها العددوم

'''کیا تو نے ان لوگول کوئیں ویکی جنہیں کیا ہے حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مات بين ' ۔

ابن بشام نے کہا کہ اللہ تنارک و تعالی کے سواجس کی یوجا کی جائے اس کو عرب جیٹیت کہتے ہیں اور جو چیز حق سے مراہ کرے اس کو طاعو ت کہتے ہیں۔ اور جبت کی جمع حدوت اور طاغوت کی جمع طو اغیث ہے اور مجھے ابولی ہے روایت بیٹی ہے کہ حست کے معنی تحریعنی جا دواور طاغوت کے معنی شیطان کے میں۔

﴿ وَيَغُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ أَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران اوگوں کے متعلق جنہوں نے کفراختیار کیا ہے کہتے ہیں ووان وگوں سے جوایمان لائے ہیں زیاده سیدهی راه پر بین'۔

ابن التحق نے کہا کہاس کے اس فر مان تک

﴿ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَاكَ وَالْحِكْمَةُ وَآتَيْنَاهُمُ مُّلَّكًا عَظِيمًا ١٠

''' یا بیروگ دومرے یو کول پر اس وجہ ہے حسد کرتے ہیں کدامند نے اپنے قضل ہیں ہے انہیں عنایت فر و یا ہے بے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو ( بھی ) تو کتاب و حکمت اور بڑی حکومت عنايت فرمائي ڪ'-

### نزول ( قر آ ن ) ہے ان کاا نکار

ا بن ایخل نے کہا کہ تنیین اور عدی بن زید نے کہا کہ اے جمہ جمیں تو اس کا علم نہیں کہ موی تے بعد کسی بشر یرالتدنے کوئی چیزا تا ری ہوتو التد (تعالی) نے ان کے اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا.

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَّالنَّبِيِّينَ مِنْ بَغْدِم وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْمُعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبُ وَالْكُسْبَاطِ وَعِيْسَى وَ اَيُّوْبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُوْنَ وَ سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوْدَ زَيُورًا وَ رُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَنَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُحَّةٌ بَعْدَ الرُّسُر و كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

''(اے محمہ) ہم نے تیری طرف ویسی ہی وحی تکی جیسی نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے ابرا میم اور اسمعیل اور اسحق اور ایعقو ب اور اولا و بیعقو ب اور میسٹی اور ایو ب و پولس

و ہارون وسیمان کی طرف وحی کی اور داؤ د کو ہم نے زبور دی اور بہت ہے رسول جن کا بیان ہم انے بچھ سے تذکر ہوئیں کیا اور ان ہم نے بچھ سے تذکر ہوئیں کیا اور مولوں کا ہم نے بچھ سے تذکر ہوئیں کیا اور مولوں کا ہم نے بچھ سے تذکر ہوئیں کیا اور مولوں کو (ہم نے) بٹنارت دینے والا اور ڈرانے وارد (بن کر بھیجا) تا کہ رسواول کے (بھیجنے کے) جدلو گول کو امتد پر کوئی ججت ندر ہے اور امتد غلبے والا اور حکمت والا ہے '۔

'' سنو!وابتدتم لوگاس ہات کوضرور جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف القد کا بھیجا ہوا ہول''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کوئیں جانتے ورنہ ہم اس پر گوائی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق اللہ ( تعالیٰ )نے ( یہ آیت ) ٹازل فر مائی :

﴿ لَكِنِ اللّٰهُ يَثُهُدُ بِهَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَثُهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴾ '' (تم وابی ندوو) لیکن الله گوابی ویتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنام ہے اتاری ہے اور فرشتے بھی گوابی ویتے بین اور الله کا گوابی وینا (بی) کافی ہے'۔

# رسول التدمني عَيْنِهُم پر ايک براے بچر کے ڈالنے پران کا اتفاق

رسول القد فل قط نظر کے باس ان سے بنی عام کے دو فیخصوں کے خون بہا کے متعلق مدد لینے کے لئے تشریف لئے بین کو عمر بن امیدائضم کی نیس کردیا تھا ان میں ہے بعض افرادایک دوسرے سے تنہائی میں لئے تشریف لئے جن کوعمر بن امیدائضم کی بیا کہ اس وقت محمد جتنا قریب ہے اتنا قریب تم اسے بھر بھی ہرگز نہ پاؤ گے۔ اس لئے کوئی ہے جواس گھر پر چڑھ جائے۔ اور اس پر کوئی بڑا سا پھر گراد ہے تو وہ ہمیں اس سے راحت دینے کا باعث ہوگا تو عمرو بن جھاش بن کعب نے کہا میں (اس کام کو انجام و بتا ہوں) رسول القد من تی تا کہا میں (اس کام کو انجام و بتا ہوں) رسول القد من تھا ہوں (جب) اس کی خبر ہوگئی تو آ ب ان کے پاس سے لوٹ آ ئے القد (تعالی) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ادادے کے متعلق (بنآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا اِلْمِيكُمُ آيْدِيهُمُ فَكُولَ الْمُومِنُونَ ﴾ فكف آيدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُواللهَ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُومِنُونَ ﴾ "اے وہ لوگو! جوایم ن لائے ہوائدگی الله عَلَی تو یہ دکرو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کی تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھ نیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک ویئے اور القدیے ڈرواور ایمانداروں کو تو القدی پر بھروسا کرنا جا ہے''۔

اور رسول القد منی تین اضاء اور بحری بن عمر و اور شائش ابن عدی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آئیس اللہ کی طرف بلایا اور اس کی سزا ہے آئیس انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آئیس اللہ کی طرف بلایا اور اس کی سزا ہے آئیس ڈرایا تو ان لوگوں نے نصار کی کے قول کی طرح کہا کہ اے محمرتم جمیں کیا ڈراتے ہوو استہ ہم تو القد کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں (اس پر) اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (بیر) تا زل فرمایا اللہ (اس پر) اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (بیر) تا زل فرمایا ا

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِ مِي نَحْنُ آبْنَاءُ اللهِ وَ آجِبَّاوُهُ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنَّنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللهِ الْمَصِيْرِ ﴾

''اور یہود یوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللّہ کے بینے اور اس کے پیارے ہیں۔(اے نبی تو)
کہہ پھر وہ تمہیں تمہارے گنا ہوں کی سزا کیوں ویتا ہے۔(تم اس کے بیٹے نہیں ہو) بلکہ ان
آ دمیوں میں سے ہوجن کو اس نے پیدا کیا ہے وہ جس کو جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو جا ہتا
ہے سزا دیتا ہے آ سانوں اور زمین اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے (سب) اللہ کی ملک
ہے اور اس کی جا اب لوٹنا ہے'۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ کی دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور اللہ کی غیرت اور اس کی سزا سے انہیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے سے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے تھے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا ہے گروہ یجو داللہ سے ڈرو واللہ بے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا ہے گروہ یہو داللہ سے مبعوث واللہ بے شک تم لوگ اس بات کو جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تنہیں تو ہم سے آپ کے مبعوث ہونے کے پہلے آپ کا ذکر کی کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریمالہ اور وہب بن یہو ذانے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم سے نہیں کہی اور نداللہ نے مویٰ کے بعد کوئی کتاب نازل فر مائی اور ندال کے اور الے کو اس نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے اور ندان کے بعد کسی بٹارت دیے والے اور ڈرانے والے کو اس نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے منطق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوْا مَا جَآءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدُ جَآءَ كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اے اہل کتاب تمہارے پاس مارارسول آچکا ہے رسولوں کی (آمدی) ست رفتاری (کے زمانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بیہ عذر ندر ہے) کہ کینے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والانہیں آیا پس ابتمہارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا آچکا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد ان سے موی (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرہ نے اور ان لوگوں سے انہیں جو جو تکلیفیں پہنچیں اور ان لوگوں نے روکر دیا یہاں تک تکلیفیں پہنچیں اور ان کے ساتھ ان کی عہد شکلیاں اور ان احکام البی کوجنہیں ان لوگوں نے روکر دیا یہاں تک کداس کی یا داش میں جو جالیس سال تک بھٹکتے پھرے۔ان کا بیان فرہایا۔

# نبی منافقیوم کی جانب تھم رجم کے متعلق یہود کارجوع

ابن ایحق نے کہ کہ جھے ہے ابن شہا ہالز ہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزید میں ہے ایک علم والقد والے تخص ہے سنا جو سعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول القد من شخص ہے سنا جو سعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول القد من شخص ہے دیا تھر لیف لائے تو یہود کے علیء (اپنی ) عبدت گاہ میں جمع ہوئے اور ان میں ہے ایک شدہ نے یہود کی شادی شدہ ایک عورت ہے زتا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداور اس عورت کو محمد کے پاس جھیجو اور اس ہے دریا فت کرو کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھم ہے اور ان دونوں کے نیسلے کا حاکم اس کو بنادو۔ پھراگر اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتا و کیا جسے تم کرتے ہو۔ اور تحییہ کے معنی بیہ بیس کہ پوست درخت خرما کی رسی ہے۔ اس خوص کی بیروی کرواور اس کو بول خرما کی دری ہے جس پر دونوں کا منہ کالا کر کے دوگدھوں کر انہیں اس طرح بھاتا کہ ان کے منہ گدھوں کی دموں کی طرف ہوں۔ تو اس شخص کی بیروی کرواور اس کو بی بیسی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگیاری کا تھم دیا تو یقین جان بھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگیاری کا تھم دیا تو یقین جان بھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگیاری کا تھم دیا تو یقین جان بھی تھی ہیں ہے اور جو چیز تمہارے ہاتھوں میں ہے اسے اس سے بچاؤ کہ وہ اس کو تم ہے چھین لے گا۔ ( یعنی نہوں تمہارے غاندان سے جاتی رہے گا

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمد اس شادی شدہ فخص نے ایک شاوی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں پر آپ کو حاکم بنا دیا ہے تو رسول التد کی فیٹر ان کے علما کے پاس ان کی عبودت گاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَخُرِجُوْا إِلَى عُلَمَاءَ كُمْ.

'' اے گروہ یہودا ہے علماء کومیر ہے سامنے لاؤ ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری کولا ہے''۔ ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بنی قریظة والوں میں ہے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے ساتھ ابویاس بن اخطب اور وہب ابن بہوڈ اکوبھی آپ کے سامنے الیے۔ اور کبر کہ یہ بھارے میں ہیں تورسول اللہ من تاقیق معلومات حاصل فرمائے (کہ بن میں کون زیادہ عالم اللہ من تاقیق معلومات حاصل فرمائے (کہ بن میں کون زیادہ عالم ہے) یہاں تک کہ ان لوگول نے حبدالقد بن صوری کے متعلق کبر کہ توریت جانے والوں میں یہ سب سے زیادہ جانے والا ہے۔ جانے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''بھے ہے بی قریظہ کے بعض افراد نے بیان کیا'' ہے' سب ہے زیادہ جانے والا ہے'' تک ابن انحق کا قول ہے اوراس کے بعداس روایت کا تحملہ ہے جواس ہے پہلے (بیان بونی ) تھی۔
تورسول الندس تی تی نے اس ہے تنہ کی میں گفتگوفر ماکی اوروہ ایک جوان چھوکر اان میں سب سے زیادہ کم من تھا۔ رسول الندس تی تی اس سے دریافت (فرہ نے ) میں اصرار فرمایا اور آپ اس سے فرمار ہے تھے۔
یا اہٰں صُورای اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَاُذَ تِحَرُّكَ بِاَیّامِهِ عِنْدَ بَنِیْ اِسْرَ آئِیْلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَكَمَ فِی التَّوْرُ اَقِ.

"اے ابن صوری میں تجھے اللہ کی شم دیتا ہوں اور تجھے اس کی وہ تعتیں یاد دلاتا ہوں جو بی اسرائیل پڑھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے تو ریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ سنگ اری کا تھم دیا ہے "۔

اس نے کہاالٰہی سیج ہے۔ واللہ اے ابوالقاسم بیوگ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ (اسد کی طرف ے) بھیج ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا پھر رسول اللّه مُنافِیَۃ ﴿ وہاں ہے ) نظے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ مسجد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بنی غنم بن ما لک بن النجار (کے محلے ) میں ہے۔ آپ کی اُس مسجد کے دروازے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بنی غنم بن ما لک بن النجار (کے محلے ) میں ہے۔ پھراس کے بعدا بن صوری نے گفرا ختیار کرلیا اور رسول اللّه مثانی نبوت ہے اٹکار کردیا۔ ابن ایحق نے کہا اللّہ نے ان کے متعلق (یہ ) نازل فر ما ما

﴿ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُوزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بِأَنْوَاهِمِهُ وَلَوْ تَوْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخِرِيْنَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ تُومِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هَادُول سَمَّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخِرِيْنَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ "المان تربيل جو كفر مِن جلدى كرت بيل جوان لوكول مِن سے بيل جنهول وہ لوگ تيرے مم ايمان لائے كہدويا ہے۔ حالا نكدان كے دل ايمان نبيل لائے اور بيل جنهول نے اپنون ) كو بہت (شوق ہے) جن لوگوں نے يہوديت اختيار كرركمى ہان مِن ہيں ہے بعض جموث (باتون) كو بہت (شوق ہے) سننے والے اور اليے دوسرے لوگوں كو بات شي بين منظے والے بيل جو تيرے باس نبيل آئے "۔

یعنی و ہ وگ جنہوں نے اپنوں میں ہے پچھاوگوں کو بھیجا ہے اور خودنہیں آئے ہیں اورانہیں بعض ایسے تھم بتا دیئے ہیں جو بجانہیں ۔ پھر فر مایا کہ:

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ نَعْدِ مَوَاضِعِه يَقُولُوْنَ إِنْ اُوْتِيْتُمْ هَٰذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوْهُ (اى الرحم) فَاخْذَرُوْهُ

'' یہ اور ) کہتے ہیں۔ اً سر (محمد کی جانب ہے ) تہمیں بہی تھیم دیا جائے تواسے لے استعال کرتے ہیں (اور ) کہتے ہیں۔ اً سر (محمد کی جانب ہے ) تہمیں بہی تھیم دیا جائے تواسے لے اواورا گرتمہیں یہی تھیم دیا جائے تواسے لے اواورا گرتمہیں یہے تھیم (یعنی رجم کا تھیم ) نددیا جائے تواس ہے بچو'۔ آخر بیان تک

اس استی سے اور اس نے این الموں نے کہ کر من طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمعیل بن ابرا ہیم ہے اور اس نے ابن عب سے اور اس نے ابن عب سے اور اس نے ابن عب سے اور اس نے کہ کہ رسول الند شکی تی آئے نے ان دونوں کی سنگ رکی کا تھم فر ما یا اور وہ آپ کی مسجد کے درواز سے بوئے دیکھا تو اٹھ کراپنے مسجد کے درواز سے بی سنگ ارکے گئے ۔ اور جب اس یہودی نے پیمر مارتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کراپنے ساتھ والی عورت کی حرف گیا۔ اور اس پر جھک بڑا تا کہ پیمر وں سے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار والے گئے۔ (راوی نے) کہا اور بیا یک بوت تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فرہ دی تا کہ ان وونوں سے جوز ٹامرز دہواوہ ثابت ہو جائے۔

ابن اتحق نے کہا اور مجھ سے صالح بن کیبان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے من کربیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ فائی آئے آگوان میں حاکم بنایا گی تو آپ نے انہیں تو ریت کے ستھ بوایا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کراسے پڑھنے لگا اور اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا راوی نے کہ تو عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مار ااور کہا اے اللہ کے نبی ہے آیت رجم ہے۔ پیٹھ اسے آپ کو یڑھ کرسنا نانہیں جا ہتا ہے تورسول اللہ فائی آئے کے فرمایا:

وَيُحَكُّمُ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى تَرُكِ حُكُمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ.

''اے گروہ یہودتم پرافسوس ہاں تد کا تکم جھوڑ دینے گی تم کوس (چیز) نے ترغیب دی حالا تکہوہ تمہارے ہاتھوں ہیں ہے'۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سننے والقداس علم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں اے ایک شخص نے جو شاہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگ رکرنے سے روکا اس کے بعد پھرا یک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے جا ہا کہ اسے سنگ ارکرے وارٹ کے سنگ رکرنے سے روکا اس وقت تک سنگ رنہیں کیا جا سکتا) جب تک کہ فلال شخص کو سنگ رکرے و لوگوں نے کہ کے نہوں والقد (اس کو اس وقت تک سنگ رنہیں کیا جا سکتا) جب تک کہ فلال شخص کو سنگ ر

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اوراپنے اس حکم کی ترمیم کر کے تحبیہ قائم کیا اور سنگساری کے تذکر ہےاوراس بڑمل کرنے کومر د ہسنت بنا ڈ الا راوی نے کہا۔ کہ رسول التدمنی فیڈنم نے فر ، یا '

فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آخِيَا آمُوَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

" نو میں پہلا مخص ہوں جس نے تھم الّبی کوزندہ کیا ادراس پڑل کیا''۔

بھرآ پ نے ان دونوں کوسنگسار کرنے کا تھم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کوسنگسار کر دیا گیا۔عبداللّٰہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کوسنگسار کرنے والوں میں تھا۔



ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے داؤ دبن حصین نے عکر مدے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے (ہیہ) حدیث سنائی کہ (سورۂ) مائدہ کی وہ آینتیں جن میں اللہ (تعالٰی ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُغْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾

''(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (تجھے اختیار ہے) اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ تجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچ کمیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف سے کرنا ہے سے کہ اللہ انساف کرنے والوں ہے محبت رکھتا ہے''۔

یہ آ بیتیں بنی النفیر اور بنی قریظہ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیقی کہ بنی انفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کو اعلیٰ مرتبہ حاصل تھا۔ پورا پورا ادا کیا جاتا تھا اور بنی قریظہ (کے مقتولوں) کا نصف نو انہوں نے رسول اللہ منافیقی آئے ہے فیصلہ چاہا تو اللہ نے ذکورہ آ بیتیں ان کے متعلق نازل فرما کیں۔ رسول اللہ منافیقی آئے ہے فیصلہ چاہا تو اللہ نے ذکورہ آ بیتیں ان کے متعلق نازل فرما کیں۔ رسول اللہ من تی بات پر ابھا را اور مساوی و بہت مقرر فرما دی۔ ابن آئی نے کہا کہ اللہ بہتر جانی ہے کہ حقیقت میں (اس کے نزول کا سبب) کیا تھا۔

### رسول الله منالينيم كودين سے برگشة كرنے كا يمبود يوں كاارادہ

ابن انتحق نے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور ہا س بن قبیں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم مجمر کے پاس چلیں۔ ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دمی ہے پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ ہے کہا۔ ا ہے محمد ( من تیزیم) آپ ہونے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور ان میں بڑی حیثیت والے اور ان کے سردار ہیں اور اگر ہم نے آپ کی بیروی کرلی تو ( تمام ) یہود آپ کے بیروہ و جا کمیں گے اور وہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات سے بحرہ میں اور ہماری قوم کے بچھاوگوں میں جھگڑا ہے۔ تو کیا ہم آپ کو حاکم بنا دیں ( اس شرط پر ) کہ آپ ان کے خلاف ہماری جانب فیصلہ صا در فرما دیں اور ہم آپ پر ایمان لا کمیں اور آپ کی تقد میں کریں تو رسول الند سلی القد علیہ وسم نے اس بات سے انکار فرما دیا۔ القد ( تعالی ) نے ان کے متعلق ( بید ) نا زل فرمانا:

### عبیلی علیت کی نبوت سے یہود بول کا انکار

ابن اسحاق نے کہا کہ رسول القد منگائی اسلامی پاس ان میں سے ابو یاسر بن اخطب اور نافع بن الی نافع اور عازر بن الی عازر اور خالد اور زید اور از اربن الی از اراور اشیع آئے۔ اور آپ سے دریا دنت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس کے دریا دنت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس کس برائیان رکھتے ہیں تو رسول القد منا ہے فرمایا:

نُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا الّٰذِلَ اِلَيْنَا وَمَا الّٰذِلَ اِلّٰى اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمَعِیْلَ وَاسْلَحٰقَ وَیَغُقُوْبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا اُوْتِیَ مُوْسِلٰی وَعِیْسُی وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّونَ ۖ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. '' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ یراوراس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اوراس چیز پر جوابراہیم اسمعیل واشحق و یعقو ب اوران کی اولا دیرا تاری ً بی اوراس پر جوموی اور پیسی اور ( ووسر ہے ) نبیوں کوان کے برور د گار کی جانب سے عن بیت ہوئی ہم ان میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے اورہم اس کے قرمان بر دار ہیں''۔

جب میسی بن مریم کا ذکر آیا توان ہوگوں نے ان کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہ میسی بن مریم کو ما نے بیں اور نداس محض کو جوان پرائیان رکھتا ہوتو ان کے متعلق ابتد نے (پیہ) نازل فر مایا:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلْهِنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ انَّ أَكْثَرَكُمْ فَأَسِعُونَ ﴾

''(اے بی) کبدوے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشتنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ یراوراس چیز برایمان لا کیکے بیں جو ہماری طرف اتاری گئی اوراس چیز پر جواس ہے بہنے اتاری کٹی اور حقیقت تو بہ ہے کہتم میں ہے اکثر نا فرمان ہیں''۔

اور رسول المتدمى تينيرك ياس رافع بن حارثداورسلام بن مشكم اور ، لك بن ضيف اور را فع بن حريمه آئے اور کیا۔

اے محمد کیا تمہارا یہ دعوی نبیس ہے کہتم ملت و دین ابراہیم پر ہوا در ہمارے پاس جوتو ریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہواوراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ کی جانب ہے ( آئی ہوئی ) ہے۔ آپ نے فرمایا

بَلْ وَلَكِنَّكُمْ أَخْدَثْتُمْ وَجَحَدُتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أَخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمُ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرَثُتُ مِنْ إِخْدَاثِكُمْ

'' کیوں نہیں ( بے شک میرا دعوی یہی ہے ) کیکن تم نے نئی باتنیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عہد کا انکار کرویا ہے جواس میں ہے جس کاتم ہے اقرار لیا جاچکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کورا زبنا و یا ہے جس کے متعلق حمہیں تھم دیا گیا کہتم اے لوگوں سے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہار ہے تی ہا توں سے علیحد گی اختیار کر لی''۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں باتوں پر جو ہمارے قابو میں ہیں جے رہیں گے اور ہم سیدھی راہ پر اور حق پر ہوں گے ۔اورہم نہ بچھ پرایمان لائیں گےاور نہ تیری پیروی کریں گے۔توان کے متعلق اللہ نے ( ہیہ ) نازل فر ، یا: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسُتُمُ عَلَى شَيْءٍ خَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْمِكُمُ مِنْ رَّبِّكُمُ

وَ لَيَرَيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبَّتَ طُفْيَانًا وَّكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ''(اے نبی ان ہے ) کہداے اہل کتا ہے تم کسی (صحیح ) چیز پرنہیں ہو یہاں تک کہتم توریت و انجیل اوراس چیز کے یا بند نہ ہو جاؤ جوتمہار ہے ہروردگارگ جانب سے تمہر ری طرف اتاری گئی ہے اور ہے شک جو چیز تیرے پروردگار کی جانب سے تیری طرف اتا ری گئی ہے و دان میں ہے بہتو ل کوسرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی اس نئے تو کا فرقوم برغم نہ کھا''۔

ا بن اسحق نے کہا کہ رسول القد نی تیز لم کے بیاس النحام ابن زیدا و رفر دم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہا اے محد کیا تمہیں ابتد کے ساتھ اس کے سواکسی اور کومعبود کاعلم نہیں تو رسول ابتد سن تا تیز نے فر مایا اَللَّهُ لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ بِذَلِكَ نُعِثْتُ وَالِّي ذَلِكَ اَدْعُوْ.

''القد (ایسی ذات ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اور اس کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

#### و ان او گوں کے اوران کے قول کے متعلق (پیہ) نا زل فر مایا

﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيْدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ اِلِّي هِذَا الْقُرْآنَ لِٱنْذِدَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بِلَغَ آنِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ آنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ﴾

''(اے تی) تو کہدکہ گواہی کے لحاظ ہے کون تی چیز سب سے بڑی ہے (ان کا جواب یمی ہوتا حاہے کہ گوا ہی کے لحاظ ہے بھی القدسب ہے بڑا ہے اس لئے ) تو کہدالقدمیرے اور تمہارے درمیان گواہ ہےاورمیری طرف اس قر آن کی وحی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے میں تنہیں بھی ڈ را وُں اور اس شخص کو ( بھی ) جس تک رہے بہتنے جائے ۔ کیا حقیقت میں تم وگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسر ہے معبود بھی ہیں''۔

﴿ قُلْ لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ وَّ إِنَّنِي بَرَى ۚ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَهْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾

'' تو کہہ میں ( تو ایسی ) گوا بی نبیل دیتا ( اور ) کہہد ہاتو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیز وں کوتم شر یک تضبراتے ہو میں ان ہے ( بالکل ) علیحدہ ہول ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایبا پہچانتے ہیں جیسا اینے بچول کو پہچانتے ہیں (اور) جن لوگوں نے اپنے آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اور رفاعہ بن زید بن اتا ہوت اور سوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا (مگر) منافق ہی رہے ان

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تو ابتد (تعالی ) نے ان کے متعلق (پیر) نازل فرمایہ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تیم ان کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہر رے دین کوہنسی کھیل بنا لیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ایماندار ہوتو اللہ (کے تھم کی خلاف ورزی) ہے ڈرؤ'۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وَ كُمْ قَالُوا آمَنَا وَ قَدُ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾

''اور جب وہ تمہارے پیس آئے تو کہددیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرلیہ ہے حالا نکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ اس ( کفر) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپ تے ہوئے داخل ہوئے اور وہ اس ( کفر) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپائے ہوئے تھے اس کوالقدخوب جونے والا ہے''۔

اور حبل بن الی قشراور شمویل بن زید نے رسول اللّہ منافیاتی ہے کہاا ہے محمد! اگرتم نبی ہوجیسا کہ تم کہتے ہو تو ہمیں بناؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔ تو اللّہ نے ان دونوں کے متعبق (یہ) نا زل فر مایا

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقْلَتُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلْكِنَّ آكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

''وہ بچھ سے قیامت کے متعتق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے پر دردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کواس کے دفت پر صرف وہ بی فل ہر فرمائے گا۔
آسانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پراچا تک ہی آئے گی۔ وہ بچھ سے اس کے متعتق اس طرح دریافت کرتے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یا وہ بچھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو نے اس کے متعتق بڑی چھان بین کی ہے تو کہہ دے اس کا علم تو انتہ ہی کے پاس ہے اور لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانے ''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایان کے معنی متی کے ہیں یعنی کب قیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَحِنْتُ وَمُخْفَى السِّرَّ بَیْنِی وَبَیْنَهَا لِلاَسْالَهَا اَیَّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ راز کو تخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس ہے اس ہات کے دریا فت کرنے کے لئے گیا کہ جو تخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا کے معنی مُنتَهَاهَا کے ہیں اوراس کی جمع مواس ہے کمیت بن زیدالاسدی نے کہ ہے۔ وَالْمُصِيْبِيْنَ بَابَ مَا آخُطَا النَّا سُ وَمُرْسَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ اس دروازے کو یا لینے والوں کی قتم جس کو تو گول نے غلطی سے نبیس یا یا اور اسلام کی بنیا د کے انتهائی مقام کی تسم۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے گی ہے۔

اور مُرْسنى السفينة ال مقام كه كهتے بيل جہال كتتى ركتى ہے اور حَفلى عنها بيل تقديم وتا خير ے۔فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یسئلونك عنها كانك حقى بهم۔وہ تجھے ہے اس كے متعلق اس طرح دریا فت کرتے ہیں گو یا تو ان پر برد امہر ہان ہے کہ انہیں وہ بات بنا دے گا جوان کے سوا دوسروں کو نہ بتائے گا۔ اور حَفِی کے معنی البر المتعهد کے بھی ہیں۔ یعنی ہمیشداحان کرنے والا۔ کتاب اللہ میں ہے۔ اند کان

وہ میراہمیشہ کا بحن ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بی قیس بن تعبیہ کے آش نے کہا ہے۔ فَإِنْ تَسْاَلِي عَيني فَيَارُبُ سَائِلٍ حَفِيّ عَنِ الْأَعْشَى بِهِ حَبْثُ أَصْعَدَا (اے عورت)اگر تو میرے حالات دریا فت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آئش جہاں کہیں گیا وہاں اس کے بوجھنے والے اور اس پراحسانات کرنے والی بہت رہے۔

اور به بیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے جیمان بین کرنا اور اس کی طلب میں مبالغہ کرنے

ابن اسطی نے کہا کہ رسول اللہ شکھیں کے پاس سلام بن مشکم اور ابو بونس نعمان بن اونی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قیس اور مالک بن الضیف آئے اور آپ ہے کہا ہم آپ کی پیروی کیے کریں۔ حالا نکہ آپ نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا ہے اور عزیر کے متعلق آپ بیاعتقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ان اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيَّةُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ

يُضَاْهِنُونَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱنَّى يُوفَكُونَ ﴾

''اوریہودنے کہا کہ عزیرابقد کا بیٹا ہےاور تصاری نے کہا کہ سیج ابتد کا بیٹا ہے بیان کے مند کی اِ تمیں ہیں۔ بیوگ ان یو گول کے قول کی مشابہت بیدا کرتے ہیں۔جنہوں نے ان سے پہیے کفرا ختیار کیا ہے۔التدانہیں غارت کرے۔ یہ کیسی بے عقلی کی یہ تنیں کئے جارہے ہیں''۔آخر بيان تك به

ا بن ہشام نے کہا کہ یُضَاهنُوْنَ کے معنی'' ان ہو گوں کی یا تیس ان لوگوں کی باتوں کے مشاہہ ہیں جنہوں نے کفرکیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرابھی اس کی سی بات کھےتو کہتے ہیں ہویصاحیا۔ وہ بھی تہیں ساے۔

ا بن ایختی نے کہاوررسول القدمیٰ تیزائر کے یاس محمود بن سیح ن اور نعمان بن اضا اور بحری بن عمر واورعز مربن انی عزیر اور سلام بن مشکم آئے اور کہا۔ائے محمد کیا ہدیات سیح ہے کہ یہ چیز جوتم پیش کررہے ہو۔ هیقة بدالقد کی ج نب ہے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نہیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول امتد منظم نے ان

آمَا ۚ وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْرِفُوْنَ آمَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَحَدُّوْنَةً مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ وَلَو الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وَا بِهِ

'' سن لو! الله کی قشم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اللہ کی جانب ہے ہے۔تم اے ا ہے یاس ( اپنی کتابوں ہیں ) لکھا ہوا یاتے ہوا در اگر جن وانس ( سب ) اس بات پر متفق ہو ج نمیں کہ اس کا سا( کلام) پیش کریں تو وہ (مجھی) پیش نہ کر سکیں گئے'۔

اس وفت ان کی بوری جماعت نے جس میں فنحاص اور عبدانقد بن صوری اور ابن صلو یا اور کنانہ بن الربيع بن الى الحقيق اوراشيع اوركعب بن اسداورشمويل بن زيداورجبل بن عمر و بن سكينه (مجھی ) يتھے كہا۔اے محمد کیا۔ تنہبیں کوئی اٹ ن یا جن تو تعلیم نہیں دیتا ہے۔ راوی نے کہارسول التدمُثَا لَیْمُ کے فر مایا: اَمَا ۚ وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ اِنَّهُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَاتِّي لَرَسُولُ اللَّهِ تَجدُونَهُ ذَٰلِكَ مَكُتُوبًا عِنْدَ كُمْ فِي التَّوْرَاةِ.

ل (الغباج د) من بينا ہونے ۔ كلام مجيد ميں دونوں روايتيں آئى ہيں ۔ (احرمحمودی) ع (الف) میں 'ام'' بغیرالف کے ہے۔ (احریحمودی)

'' سن لوا مقد کی قسم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو وہ القد کی جانب سے ہے اور رہے بھی کہ یقیناً میں القد کا رسول ہوں تم اس کوا بے پاس تو ریت میں لکھ ہوا پاتے ہو''۔

انہوں نے کہا اے محمد اللہ جب کوئی اپنا رسول بھیجنا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ چو ہتا ہے انتظامات فرہ تا ہے اور جتنی چا ہتا ہے اس کوقندرت ویتا ہے۔ اس لئے آپ ہم پر کوئی کتاب آسان ہے اتاریئے کہ ہم اسے پڑھیں اور پہچے نیں (کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے)۔ ورنہ ہم بھی ویسا ہی (کلم) پیش کریں گے جسیاتم چیش کرتے ہو۔ تو اللہ (تعالی) نے ان کے اور ان کے اقوال کے متعلق (یہ) نازں فرہایا ا

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْلِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآبِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہدکہ اگر (تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہو جا کیں کہ اس قر آن کامثل لا کیں تو اس کامثل نہ لاسکیس گے۔اگر چہو والیک دوسرے کےمعاون ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کے ظہیر کے معنی معاون کے ہیں اورای اشتقاق سے عرب کا قول' تطاهروا علیه'' ہے جس کے معنی تعاونوا علیہ ہیں۔شاعر نے کہا ہے۔

یا سَمِیَ النَّبِیِّ اَصْبَحْتَ لِلدِّبْنِ قِوَامًا وَلِلْاِمَامِ طَهِیُوا اللهِ ال

این آئی نے کہا کہ چی بن اخطب اور کعب بن اسدا ورابون فع اور اشیع اور شمویل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان سے کہا کہ عرب میں نبوت نہیں ہوا کرتی بلکہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ پھروہ رسول القد کا لینٹی باس آئے اور آپ سے ذوالقر نین کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے انہیں وہی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس سے آپ کے پاس ذوالقر نین کے ہارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کو سنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ رسول القد فی نین کا حال دریا فت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس العضر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہش م نے کہا کہ مجھے سے سعید بن جبیر کی (یہ) روایت بیان کی گئی کہ یبود کی ایک جماعت رسول اللہ منافی ہے گئی کہ یبود کی ایک جماعت رسول اللہ منافی ہے گئی ہے۔ راوی نے کہا (یہ سفتے ہی) رسول اللہ منافی ہے گہا اللہ منافی ہے گہا (یہ سفتے ہی) رسول اللہ منافی ہے کہ وردگار کے لئے غصہ آگی یہاں تک کر آپ کا رنگ منتغیر ہوگی اور آپ ان پر خفا ہوئے۔ راوی نے کہا آپ کے پاس جبریں مینے آپ اور آپ کوشکیون وی اور کہا اے محمد

اپنے پر ہارنہ ڈالئے۔(یا آواز بہت سیجئے) اور اللہ (تعالی) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا ( اور کہا )۔

﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُغُوا آحَدْ ﴾

" (اے نبی ) کہددے بات ہیہ ہے کہ القدا یک ہے القدسب کا مرجع ہے نداس نے کسی کو جنا نہ وہ مسی سے پیدا ہوااور نداس کا کوئی ہمسر ہے'۔

را دی نے کہا کہ جب آپ نے اس سور قا کوانہیں پڑھ کرٹ یا تو انہوں نے کہا کہ اے محمر ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے ۔ کہ اس کی ضفت کیسی ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا باز وکیسا ہے تورسول اللہ من اللہ کا کہ پہلے ہے بھی زیادہ غصہ آگیا اور انہیں ڈانٹا تو آپ کے پاس جبریل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اللہ کی طرف ہے ان ہوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے ہتھے۔اللہ فرماتاے:

﴿ وَمَا قَذَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِيْنِهِ سُبُحَانَةً وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾

'' اورائقہ کا جومر تنبہ ہےان ہوگوں نے اس کا انداز نہیں کیا۔ حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسان اس کے سیدھے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ (ان لوگوں کے تمام خیالات ہے) یاک ہے اور پہلوگ جوشرک (کی ہتیں) کرتے ہیں وہ اس سے برتر ہے'۔ ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے بی تمیم کے آ زا د کر دہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے اور انہوں نے ابو ہر ریوہ ہے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله منافیقیم سے سنا۔ آپ فر ماتے تھے: (( يُوْشَكُ النَّاسُ أَنْ يَتَسَاءَ لُوْا نَبِيَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ قَائِلُهُمْ هَٰذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَإِذَا قَالُوا ذَٰلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ثُمَّ لُهُتُفًا الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِنُّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّهُطَانِ الرَّجِيْمِ ))

' ۔ ۔ اپنے بی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب پہنچ رہے ہیں کدان میں کا کہنے وال یہ کئے لئے کہ بیالنداس نے تو مخلوق کو پیدا کیا پھرائندکوکس نے پیدا کیا۔ پس جب وہ بیکہیں توتم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہاس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو جا ہے کہ وہ اپنی باتیں جا ب تین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی بنامائے''۔

ابن ہش م نے کہا کہ صمداس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجو ٹ کیا جاتا اوراس کی بناہ لی جا آل ہے۔ بنی اسد کے عمرو بن مسعود اور خالد بن نصلہ جن کونعمان ابن المنذر نے قبل کر کے ان (کی قبروں) پر کو فے میں الغربین نامی عمد رت بنائی تھی (ان کی بھیجی) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اپنے چچاؤں کے مرجے میں کہا ہے۔

اَلَا تَكُرُ النَّاعِيْ بِحَيْرِیْ بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْدِو بْنِ مَسْعُوْدٍ وَمِالسَّيِدِ الصَّمَدُ سنو كَ خَرد سيخ والله في السَّمَ الله الصَّمَدُ منو كَ خَرد سيخ والله في اسدكى دو بهترين فردول عمرو بن مسعود اور مرجع خلائق سردارك موت كى خبرصح سور سي دى ہے۔

این ایخی نے کہا کہ درسول القد کا تیجائے ہاں نجمان کا وفد آیا جس میں سی تھے سوار تھے اور ان سی سی میں سے تھی جوم جع عام سی تھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ تھے اور پھر ان چودہ میں سے تین شخص ایسے تھے جوم جع عام تھے۔ ان میں سے ایک عاقب تھا جوقو می اسر دار اور ان سب کو ایسا مشورہ اور رائے ویے والا تھا کہ بجزاس کی رائے کے وہ لوگ کسی طرف نہ پھر تے تھے اور اس کا نام عبد انسیج تھا۔ دوسر االسید تھا جو ان کی دیکھے بھال کرنے والا اور ان کے سفروں اور ان کے جمعوں کا ہنتظم تھا اور اس کا نام الما یہم تھا۔ تیسر اابو حارثہ بن معقمہ تھا جو بنی بکر والا اور ان کے سفر وی اور ان کا دین میں میں ماہر عالم اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر تھی اور اب کا میں سے ایک فرد اور ان کا دین میں بیٹر والے ان کے درسوں کا افسر تھا۔ اور ان کی کت بور کی تعلیم دیا کرتا تھا اور اسے ان کے دین کا خوب علم حاصل ہوگیا تھا یہاں تک کہ دروم کے عیسائی با دش ہوں کو جب ان کے دین عوم میں اس کی مہر رہ واجتہ دکی خبر پنجی تو انہوں نے اس کو ہزام رہد دے دیا اور اس کو مال ومنال خدم وحثم والا بنار کھا تھا اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھے۔ جب بیلوگ اس کے لئے کئی کلیے بنا دی تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ان کا کہ خبر بی بھے اور اس نے رسول اللہ کا تھی اور اس نے رسول اللہ کھی تھی اور اس نے رسول اللہ کھی تھی ہے۔ اس کے بیا ذوری اس کا ایک بھائی تھی جس کا نام کور بن علقہ تھی۔

ابن بش م نے کہا کہ بعضوں نے اس کا نام کو زبتایا ہے۔ ابو حارثہ کی خچر نی نے تھوکر کھائی تو کو ز نے کہا دور والا بر ہا د ہو جائے جس ہے اس کی مرا درسول الند کی تھے تو ابو حارث نے اس ہے کہ (وہ نہیں) بلکہ تو بر باو ہو جائے اس نے کہا بھائی صاحب (ہا کیں) یہ کیوں تو اس نے کہا واللہ یہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہو جائے اس نے کہا جب آپ اس بات کو جانے ہیں تو پھر اس (پرائیان لانے) ہے آپ کورو کنے والی کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا ان لوگوں نے ہمارے لئے بچھ کر رکھا ہے۔ ہمیں اعلیٰ مرتبہ دیا ہے مامدار بنا دیا ہے اور عزت دی ہے اور اگر ہیں نے اور عزت دی ہے۔ اور اگر ہیں نے اور عزت دی ہے اور عالمت یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کی مخالفت کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں نے اور عزت دی ہے اور عالمت یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس کی مخالفت کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں نے اور عزت دی ہے اور علی میں اس کو میں کھوں کو اس کی مخالفت کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں نے کہ ان اور عزت دی ہے اور عالمت بیا ہے کہ ان اور عن کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں نے اس کی خوالفت کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں نے کہ بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں کی خوالفت کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں کے سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہیں کو سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہم بات ہوں کو سوا ہم بات سے انگار ہے۔ اور اگر ہم بات ہوں کو سوا ہم بات ہوں کو سوا ہم بات ہوں کو اس کو سوا ہم بات ہوں کو بات ہوں کو اس کو بات ہوں کو اس کو بات ہوں کو

(ویبائی) کی (جیبا تیراخیال ہے) تو یہ تمام چیزیں جو تو دیکھ رہا ہے یہ لوگ جھین کیں گے پھراس کے بھائی کوزبن علقمہ نے اس کی ہات جوخوداس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھپائے رکھی حتی کہ اس کے بعداسلام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں ملی ہیں انہیں میں سے یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزبن علقمہ) اس (ابوحاریش) کے متعلق یہ ہات بیان کیا کرتے تھے۔

این ہشام نے کہا کہ جھے خبر ٹی ہے کہ نجان کے رئیسوں نے چند کتا ہیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مرجاتا اور وہ ریاست ووسر سے کوملتی تو ان کتابوں ہران مہر وں کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مہر خود بھی نگا ویتا اور ان مہر وں کو نہ تو ڈتا۔ نبی شخ آئی ہ کے زہ نے میں (وہاں کا) جور کیس تھ وہ نہلت ہوا با ہر نکا تو ٹھر کھائی تو اس کے جیئے نے اس سے کہد دور والا ہر بدہ و ج ئے جس سے اس کی مرادرسول القد شائی ہ تھا تو اس سے اس کے باپ نے کہ ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہے اور اس کا نام وضایع سے نبی مرادرسول القد شائی ہ تھی تھی تو اس سے اس کے باپ نے کہ ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہے اور اس کا نام وضایع سے کہ اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی من ٹی تو ٹیا تو اس کے جیئے کی توجہ اس ما منتیار کر لیا اور نہیں اس کی حالت انجھی رہی ۔ اس میں نبی من ٹی تو ٹیا تا کہ ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِيْنَهَا مُعْتَرِصًا فِي بَطْبِهَا حَبِيْنُهَا مُخْتَرِصًا فِي بَطْبِهَا حَبِيْنُهَا مُخَالِعًا دِيْنَ النَّصَارِاى دِيْنُهَا

(اونٹنی) تیرے ہی جانب دوڑ رہی ہے۔اس حانت میں کداس کا زیر تنگ حرکت کرر ہا ہے اور اس کے پیٹ میں کہاس (اونٹنی یعنی اونٹنی اونٹنی والے) کا دین نصار کی کے دین کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ضین کے معنی حزم الماقه لیعنی اونٹنی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس میں ''معتوضا دین النصاری دیسھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ ریہ (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھے سے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ اوگ رسول الذُهن بیز ہے پاس آ ہے اور رسول الله من بیز ہما رہے تو وہ اوگ آ ہے کے پاس آ ہے کہ مسجد میں س سالت میں واخل ہوئے کہ وہ ایجھے کپڑے زیب بدن کئے ہوئے متھے۔ جبے پہنے اور جا وریں اوڑ تے ہوئے بن حارث بن کعب والوں کی طرح خوب صورت متھے۔ راوی نے کہا کہ نبی منی بینے اور جا رہ جنہوں نے ان کواس روز و کما ہے۔ کہا کہ نبی منی بینے اور کا دفت آ چکا تھا۔ ویکھا ہے۔ کہتے ہیں کہان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس لئے وہ رسول القد منی تیزام کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ منی تیزام نے فر ہیں۔ دعو ہمہ۔انہیں جچوڑ دو( کہنماز پڑھ میں ) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ابن انتحق نے کہا کہان میں ہے چودہ آ دمی جوان لو گول کے (تمام ) معاملات کا مرجع تھےان کے نام بین ۔

اور جب ان دونوں عالموں نے آپ سے گفتگو کی تورسول القدمیٰ تیونوں ان دونوں سے فر مایا۔ اَسْلَمَا.

''تم دونول اسلام اختیار کرو''۔

ان دونول نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی کے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونول نے

لے مصنف نے رسول امقد ٹائیز آئیے۔ گفتگو کرنے والول کے تین ٹام او پر ہتائے ہیں اور یہاں دونوں نے نکھا نے غور طلب امر ہے۔(احمرمحمودی)

اسلام اختیار بین کیا ہے اسلام اختیار کراو۔ ان دونول نے کہا ہم نے تم سے پہنے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فرمایا کذَیْتُمَا یَمْنَعُکُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ کُمّا لِلّٰهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُکُمَا الْصَّلِيْتَ وَاکْلُکُمَا الْحِسُرِیْو

''تم دونول نے جھوٹ کہا۔تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اورتمہاری صدیب کی پوجا اورتمہارا سور کا گوشت کھانا (بیسب باتیم) تمہیں اسلام اختیار کرنے سے ، نع بین'۔

انہوں نے کہاا ہے محمد بھران کا ہاپ کون تھ تو رسول انتد منی تی ہے خاموثی اختیار فر ، ئی اور انہیں کوئی جواب ادا نہ فر مایا تو اللہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور ہُ آل عمران کا ابتدائی حصہ اس سے پچھاویر آیتوں تک نازل فر مایا اور فر مایا:

﴿ آلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَيِّ الْقَيْوْمُ ﴾

''الم ۔اللہ( تو وہ ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقر ارہے''۔

پس سورۃ کی ابتداا پی ذات کی پاک اورتو حید ہے فرہ فی کہ اس کی ذات ان تمام ہوں ہے پاک ہے جودہ کہا کرتے تھے اوروہ پیدا کرنے اور تھم دینے میں یکنا ہے۔ ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فر انہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکن ذیات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پیفیس کی بیدا کر لی تھیں اور اس یکن ذیات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پیفیس) کے متعلق جوان کا اوعاتھا وہ خودان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمراہی بتا دی جائے۔ پس فرمایا ﴿ اَلَٰهُ لَا اِللٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ لِیْ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ

''اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوامر میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں اَلْمَحی الْقَیْوُمُ۔ وہ ایبازندہ ہے کہ مرتانہیں حالانکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ مر گئے اور سولی ہرچڑ ھا دئے گئے۔

القیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقرار ہے (اور) وہ اس مقام سے نہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ ﴿ ذَرِّلَ عَلَیْكَ الْكِمَابَ بِالْحَقّ ﴾

"اس نے تھھ پرسچائی لی ہوئی کتاب نازل فر مائی"۔

یعنی جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جو یات سے تھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے توریت وانجیل بھی اتاری''۔

لیعنی مویٰ پر توریت اورعیسیٰ پر انجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پر اور کتابیں نازل فر مائمیں۔

﴿ وَ أَنْوَلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان نازل فرمايا".

یعنی عیسیٰ (علیہ انسلام) دغیرہ کے متعلق ان میں سے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل ہے ممتاز کرنے والی چیز۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوْا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانْتِقَامٍ ﴾ '' بِشِهِهِ جِن بُوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لئے شخت عذاب ہے اور اللہ عالب اور سزاد ہے والا ہے'۔

لینی اللہ ان لوگول کومز ا دینے والا ہے جنہوں نے اس کی آیتوں کے جاننے ا**وران آیتوں میں جو پچھے** تھااس کو بچھنے کے بعداس کاا نکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

'' ہے شبہہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ) زمین میں اور نہ آسان میں''۔

یعنی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو چالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور عیسیٰ کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشابہت کرتے ہیں' کہ انہوں نے اللہ سے غفلت' اوراس کا انکار کر کے' عیسیٰ کو پروردگاراور معبود تھہرالیا ہے۔ حالانکہ ان کے یاس جوعلم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّر كُمْ فِي الْلَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾

" و ای تو ہے جورحم ما در میں جیسی جا ہتا ہے صور تیں شہیں ویتا ہے "۔

یعنی اس بات میں تو کسی تشم کا شہد نہیں ہے کہ پیٹی بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رحم مادر میں صورت دی گئی۔اس کا نہوہ و اب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔انہیں بھی و لیمی عی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسرے بچوں کودی گئی پھر جواس مقام پر تھا وہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے پھر ان شرکاء ہے جوانہوں نے تھے۔اپئی ذات کی تنزیداور یکٹائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

" "اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غلبہ و حکمت والا ہے '۔

لینی ان لوگوں کوسزا دینے میں غالب ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور جب جا ہے سزاوے سکتا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تھیم ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِي يُعَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُّحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

''وبی ہے جو تجھ پر کتاب اتار رہا ہے۔ اس میں سے بعض آیتیں استوار (وَاضِعُ الْمَوَادِ

مَانِعٌ إِشْتَبَاه ) بين اوريني كمّاب كي اصل بين "\_

ان میں پروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (''گمرائی ہے ) بچاؤ ہے اورمخالف اورغط ہو توں کی مدافعت ہے۔انہیں ان کے مضمون ہے چھیرانہیں جاسکتا اور ندان کے اس'' ہوم میں کوئی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے مجھے ہیں ۔

﴿ وَ أَخُرُ مُتَشَابِهَاتَ ﴾ "اور (بعض) ووسرى مشتبه إلى "-

کدان کوان کے معنی ہے پھیرا جاسکتا ہے اور ان کی تاویل کی جاسکتی ہے القدنے ان کے ذریعے بندول کی آ زمائش کی ہے جس طرح حلال وحرام ہے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جا کمیں اور انہیں حقیقی معنی ہے نہ پھیریں اللہ فرما تا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ٹمیر ھا بن ہے'۔

یعنی سیدهی راه سے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنهُ ﴾

'' تو و ولوگ اس میں ہے مشتبہ چیز وں کے پیچھے لگ جاتے ہیں''۔

لینی ایسے راستے پر پڑجاتے ہیں جواس سے پھیرد سے تا کہاس کے ذریعے ان باتوں کو سچائھ ہرائیں جن کا انہوں نے ایجاد کرلیا ہے اورنی باتیں پیدا کرلی ہیں تا کہ وہ ان کے لئے ججت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے کمی ہے اس میں انہیں شک وشہہ ہی ہے۔

﴿ الْبِيغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ "فَنْ كَجْتُو مِن" \_

یعنی اشتباه پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِيْفَاءَ تُأْوِيلِهِ ﴾ "اورتاويل كى الأش من " .

لیتی خلفنااُور قضینا کے معنی کو (جمع کی طرف) پھیر کرا پٹی اس گمراہی کی طرف لے جانا جا ہے ہیں جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ فر ماتا ہے ·

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلَةً ﴾ "اوراس كى تاويل كوكى نبيس جانتا" \_

یعن اس (خَلَفْنَااور قَصَیْنَا) کی تاویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ \*\* مَرَ اللَّهَ اورجو وَكَ عَم مِينِ استُوارِي رَكِيْنَهِ واللّهِ مِينَ كَهِمْ تَوَ اسْ پِرايمان لا ڪِئے۔ بيه

سب کچھ ہمارے پر ور دگار کی جانب سے ہے'۔

پھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کاسب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پروردگار کی جانب ہے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہ الفاظ کی تاویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجز ایک معنی کے کوئی ان میں دوسر کی تاویل نہیں کرتا۔ اور ان کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اور اس کا ایک حصد دوسر ب حصے کی تصدیق کرنے والا (ہون ظاہر) ہوگئی۔ اور اس کے ذریعے جست نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور تعالی کر فراتا ہے۔

﴿ وَمَا يَذَكُو ﴾ "اورنصيحت (قبول) نهيس كرت"-

یعنی ایسے معاموں میں۔

﴿ إِلَّا أُولُوا الْالْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

'' مگرعقل والے۔اَے ہمارے پرور دگار ہمارے دلوں کو ٹیڑ ھانہ کر۔ بعداس کے کہ تونے ہمیں سیدھی راہ بت دی''۔

یعنی اگرنتی با تنیں نکال کرہم اس طرح بھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو (اس طرف) جھکنے ندوے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُونْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾

'' اورہمیں اپنے پاس رحمت عنایت فر ما ہے شہدتو بڑا عنایت فر مانے والا ہے''۔

چھر فر مای

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

'' اللّٰہ نے گوا ہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے ( بھی ) لیعنی انہوں نے جو پچھ کہ اس کے خلاف ( پیرسب گواہ ہیں )''۔

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾

'' انصاف ہے۔ بیعنی بیرگوا ہی عاولا ندہے'۔

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾

"اس کے سواکوئی معبود نبیس ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس وین (تو بس) اسلام ہی ہے"۔

> لیمنی!اے محمہ پرورد گ**ار کی تو** حیداور رسولوں کی تقید بی*ق کے جس طریقے پرتم ہو۔* یہ رس دیریں کا دیر موجوں جس سرائی دید سر سور و ویڈ دیو پر

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُّ الْعِلْمُ ﴾ ''اور جن لوگوں كو كتاب دى كئى انہوں نے (اس سے) اختلاف نہيں كيا تكر بعداس كے كهان

''اور جن لوگوں کو کتاب دی کئی انہوں نے (اس سے) اختلاف نہیں کیا تکر بعد اس کے کہان کے پاس علم آچکا''۔

لین وہ جو (بذر بعر آن) آپ کے پاس آچکا ہے۔ کہ القدایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾

" آپس کی سرکشی ہے۔اور جو تخص الله کی آیول کا انکار کرے تو یے شبہہ القد جلد حساب لینے والا ہے "۔
﴿ فَانْ حَاجُونَ ﴾

" پھر بھی انہوں نے اگر تھھ سے ججت کی"۔

یعنی ان کے قول بھلفنا۔ فعکنا اور امکر ناک (تاویل) باطل ہے جووہ چیش کرتے ہیں تو بیزا شبہ باطل ہے اور اس میں جو بچائی ہے۔اس کوانہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ فَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾

"توتو كهدد ك كديش نے تواہيخ آپ كوالقد كے حوالے كرويا ہے۔ يعنى و واللہ جو يكتا ہے "۔

﴿ وَ مَنِ ا تَّبَعْنِي وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اور جس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کرویا ہے) اور جن لوگوں کو کتاب بیس جن لوگوں کو کتاب بیس جن لوگوں کو کتاب بیس (ان سے کہہ یعنی جن نے پاس کوئی کتاب بیس (ان سے کہہ )''۔

﴿ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ وَافْقَدِ الْمُتَدُوّا وَ إِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبلاّغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ ﴾

" كياتم ن بهي (اس اصول) تشليم كوافشيار كرليا اگرانهول نے (بهي اس اصول كو) مان ليا تو
بس سيدهي راه پرنگ لئے اور اگر منه پھيرا تو (بيجه پرواه نه كر) تجھ پرصرف (پيام خداوندي)
پنجادينا (لازم) ہے اور الله تو بندول كوخوب ديكھنے والا ہے '۔

پھراہل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونصاریٰ کوجمع فر مایا اور انہوں نے جوجوئی باتیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھےان کا ذکر کیا اور فر مایا: </r>

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ بِفَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الّذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ - الى قوله قُلِ اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلّْكِ ﴾

''جونوگ اللہ کی آئیوں کا انکار کرئے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو تو گتل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو تن کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں در دنا کے عذاب کی بیشارت دے)۔ ہے اس کے اس فرمان تک۔ کہدا ہے اللہ اے حکمت کے مالک''۔

یعنی اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ بیس کرتا۔ ﴿ تُوتِی الْمِلِکَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمِلْكَ مِمِنْ تَشَاءُ وَ تَعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَ تَغِزِكُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ﴾ الْخَيْرُ ﴾

" توجس کو جابتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے جابتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جابتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جابتا ہے ذیل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیعنی تیرے سوائسی دومرے کے ہاتھ میں نہیں ''۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ " بشبه تو بى جرچز پر پورى قدرت ر كھنے والا ہے '۔ ليعنی اپنے غلبے اور اپنی قدرت ہے بیكام كر سكنے والا تيرے سواكو ئی ( بھی ) نہيں ۔

''تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے''۔

لیخی اس قدرت ہے۔

﴿ وَ تَرُزُقُ مَنْ تَثَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''اورجس کوتو جا ہتا ہے بے حساب عنایت فر ما تاہے''۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایبانہیں کرتا یعنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیماروں کو (بھلا) چنگا کرنے اور کیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور فیبی امور کی خبریں دیے کے لئے چند چیزوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقید ایق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا ورمیری قدرت میں

ا یک چیزیں جھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں ویں (مشلا) با دشاہوں کو با دشاہ بنانا اور نبوت کا عبدہ جس کو جا بنا دے دینہ اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مرد ہے ہے زند ہے کا نکالنا اور زندے ہے مردے کا نکا نا اور نیکوں یا ہدوں میں ہے جس کو جا ہتا ہے حساب رزق دین غرض ہے تہا م ہاتیں وہ ہیں جن پر میں نے میسی کو قدرت نہیں وی اور جن کا انہیں ما مک نہیں بنایا نئین انہیں ان چیز و ں میں کوئی دلیل و عبرت نہ حاصل ہونی کہا ً ہروہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتمیں حالا نکہ انہیں بیمعلوم ہے کہ وہ با دش ہوں ہے بھ گ رہے تنھے اورشہروں میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہور ہے تھے پھر ا پیا ندار وں کونصیحت فر مائی اورانہیں ڈیرایااس کے بعد فر مایا:

﴿ قُلُ إِنَّ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾

''(اے نبی ان ہے ) کہہ کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا یہ دعوی سیجے ہے کہ (تمہارے کام) اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے (ہوتے ہیں)۔

﴿ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلُكُم ذَنُوبِكُم ﴾

'' تو میری پیروی کروا مقتمهبیں محبوب بنا لے گا اورتمہا رے لئے تمہارے گناہ ڈھا تک لے گا''۔ يعنى تمهارا گزشته كفر ـ

﴿ وَاللَّهُ غَفُورِ رَحِيم ﴾ "اورالله پرده پوش اور برامهر بان بـ " ـ

هُ قُلُ أَطِيعُو اللهُ وَالرَّسُولَ ﴾

ہددے کہ اللہ اور رسول کی فرہاں برداری کرو کیونکہ تم اسے جائے ہواور اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ یا تے ہو'۔

﴿ فَأَنْ تُولُوا ﴾ " كِيمرا كرانهول في روكرواني كي" \_

لیمنی اینے کفر ہی پر (اڑے) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ " توبيشها الله كافرول يه محبت تبيس ركه ما" " پھران کے آ گے عیسیٰ (علیظ) کے حالات پیش فر مائے کہ اللہ نے جس کام کا ارادہ فر مایا اس کی ابتدا

ل (ب) میں تملیلک المُلُولِ وَاَمْرُ السَّبُوَّةِ ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے میں اور ( لف ج و ) میں ہامو النبوة ہے جس کے معنی '' نبوت کے علم ہے بادشا ہوں کو ہا دشاہ بنا نا'' ہول کے جو بعید معلوم ہوتے ہیں۔ (احمیمحمودی)

### کیسی ہوئی۔فر مایا:

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَغَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾

'' نے شک اللہ نے آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران کوتمام جہانوں میں سے انتخاب فر مالیا۔
(ان سے میری مراد) وہ اجزا (بیل) جوایک دوسرے سے نکل کر پھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں
اقتضاؤل اور دعاؤل سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب د کیھنے والا ہے'۔
اس کے بعد عمران کی بیوی اور اس کے قول کا ذکر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمران کی عورت نے کہا۔اے میرے پروردگار جو پچھ میرے پیٹے میں ہے۔ ہے میں نے اسے یقنینا تیری نذر میں دے دیا اور آزاد کر دیا''۔

لیحنی میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے امتد کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کداہے سے کسی دینوی کام میں استفادہ نہ کیا جائے۔۔

﴿ فَتَقَدَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ وَلِيْنَ مِنْ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ بِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالُّانُثَى ﴾

'' پس مجھ سے (بینذر) قبول فرما بے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے پھر جب اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت بیہ ہے کہ وہ) کڑی (ہے) حالا نکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب واُقف ہے اور لڑکا کڑی کی طرح نہیں''۔

ا مصنف عدید الرحمہ نے اس مقام پر 'کیس الذکو کالانشی ''کومقور کو الدہ کر یم علیما اسلام خیال فر مایا ہے لیکن بلاغت کی کتر یوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر خیول ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ' کیس کالانشی کالذکو '' ہوتا چا ہے تھا۔ یعنی بیلا کی جو جھے لی ہے بیاس لڑک کی کن نہیں جس کی طلب میں نے مسجد کی خدمت کے لئے گئی کہ وہ مسجد کے کا روبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ بیفر مان خداوند کی کا جزوم علوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلا نہ ارش وفر ما تا ہے کہ جو پچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوش ن سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کہ تھی اور جو مرتبہ اس کے خیال میں اس لڑکے کا تھا وہ اس لڑکی کا سا خیس اس کا مرجبہ مجد کی خدمت کرنے والا بہت سے مردول سے بھی برتر واعلی ہے۔ (احدیم ودی)

یعنی اس مقصد کے لئے جس کے سئے میں نے اس کوآ زاد کیا اور بطور نذر پیشکش کیا تھا۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيْدُهَا مِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ.

'' اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اے اور اس سے تبھیلنے والی اولا دکومر دود شیطان سے بس تیری ہی بناہ میں دیتی ہوں''۔

اللّٰد نتارك وتعالى قر، تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ ﴾

'' تواس کے بروردگار نے اسے بڑی خولی کے ساتھ قبول فرمانیا''۔

﴿ وَ أَنْبَتُهَا نَبَاتًا خَسَنًا وَّ كَفَّنَهَا زَكَريًّا ﴾

''اوراس کی بڑی اچھی پرورش کی اوراس کی تگرانی زکریانے کی''۔

یعنی اس کے والدا وروالدہ کے انقال کے بعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ تحقّلَها کے معنی ضبقها کے ہیں۔ لین اسے اپنے ساتھ رکھ۔

ابن آخق نے کہ غرض اس لڑکی کا ذکریتیمی کے سہ تھ فر مایا اس کے بعد اس لڑکی کا حال اور ذکریا کا حال اور زکریا کا حال اور انہوں نے جود عاکی اور جو کچھ انہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر ، بیا کہ ان کو یکی عن بیت فر ، نے گئے۔اس کے بعد مریم اور ان ہے فرشتوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا:

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اتْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي ۚ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

''اے مریم ہے شبہہ انقد نے تحقیے انتخاب فر مانیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عور توں پر تجھ کوتر جیج دی اے مریم اپنے پرور دگار کے لئے عبودت میں چپ جاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر''۔

(اور)الله (تعالى) فرماتا ب:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَّمْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾

'' بیغیب کی خبروں میں ہے (ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھالیعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾

" جبکہ وہ اپنے قلم ڈ ال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی تکرانی کرے"۔

ابن بشم نے کہا کہ اَفْلَامُهُمْ کے معنی سَهَامُهُمْ کے بیں۔ یعنی ان کے وہ تیر جن کے ذریعے انہوں نے مریم عیبہاالسلام کے متعلق قرعہ اندازی کی۔ تو زکریا (علیظ) کا تیر نکلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا یہ بات حسن بن الی الحن نے کہی ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس مقام پر (جس تگرانی کا ذکر ہے ہے) تگرانی جریج راہب نے کی جوبی اسرائیل میں ہے ایک بڑھئی تھا۔ مریم علیہ اسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا نکلاتھا اور وہ کے گیا اور ذکر یا خرک اور ایس کے ذکر یا (میسئلہ ) نے اس سے پہلے ان کی تگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (میسئلہ ) ان کو میسئٹ ) اس سے پہلے ان کی تگرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بخت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (میسئلہ ) ان کو اس نے پاس کے ذکر یا (میسئلہ ) ان کو ایس کے پاس کے خون کے پاس کی تیران کی تگرانی ان میں سے کون ایس کے بیس رکھنے سے عاجز ہو گئے تو مریم (میسئہ ) کے لئے ذکا (اور ) جریج بی نے ان کی تگرانی کی۔

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدِّيهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾

''اور(اے نبی) جب وہ جھگڑر ہے تھے اس وقت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

لیحنی جب وہ اس کے متعلق جھڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ تع لی آپ کوان مخفی ہا توں کی خبر دے اور دے رہا ہے جن کا ان کے پاس مقد اور وہ اس کو آپ ہے چھپاتے تھے تا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبر ول کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے پیش فرماتے تھے ان پر ججت قائم ہو۔ پھر فرمانا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ﴾

'' (وہ ونت یا دکرو) جب کہ فرشتوں نے کہا۔اے مریم''۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَنِمَةٍ مِّنْهُ اسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''الله تجھے یقینا ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری ویتا ہے جواس کی جانب سے ہے اس کا نام سے عیسی ابن مریم ہے''۔

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات بیہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي النُّونِيَا وَالْاجِرَةِ ﴾

" دنیاوآ خرت میں وہ عزت وآ برووالے تھا'۔

یعنی اللہ کے یاس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كُهُّلا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

'' اور و ومقر بین میں سے تھے اور گہوار ہے میں لوگوں سے با تیں کیا کرتے تھے اور اوھیڑعمر میں ( نزول کے بعد بھی وہ یا تیس کریں گے ) اور نیکوں میں سے تھے'۔

انہیں آ پ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آ پ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم ٹی اور بڑھا ہے کے لحاظ ہے بدلتے رہتے ہیں۔ بجزاس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندول کوایی قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ ٱللَّهُ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَهُ يَمُسَسِنِي بَشَرْ قَالَ كَثْلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ ''مریم نے کہا اے میرے پروردگار میر الز کا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا (تک) منہیں فرمایا یول ہی (ہوگا) اللہ جو جا ہتا ہے پیدا کر دیتا ہے'۔

لغنی وہ جوچا ہتا ہے بنادیتا ہے اور جوچا ہتا ہے ہیدا کر دیتا ہے بشر ہویا غیر بشر۔

﴿ إِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَتُولُ لَّهُ كُنْ ﴾

'' جب اس نے کسی کا م کا فیصلہ کر لیا تو اس کوصرف'' ہو'' کہدویتا ہے''۔

وه جس چز کو جا ہے اور جیسی جا ہے:

﴿ فَيَكُونُ ﴾ "تووه بموجاتى بـ "-

اورجیسی وہ جا ہتا ہے ولیں ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم عبیبا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیرائش) ہے اس کا ارادہ کیا ہے فرمایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اسے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجود تھی جوآ پ کے پہلے مویٰ (علائظ) کے وقت ہے جنی آ رہی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيْلَ ﴾ "اورانجيل كى بھى (تعليم دے گا)"۔

جوا کیک دوسری کتاب ہے امتدعز وجل نے انہیں نئی عنابیت فر مائی تھی اوران لوگوں کے پاس بجزاس کی یا دے اصل کتاب باتی نہ تھی اور و اور و اسلی کان کے (موی کے ) بعد انبیا میں سے ہونے والے ہیں۔ ﴿ وَ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَ آنِيلَ آنِي قَدُ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبُّكُمْ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شبہہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کرآیا ہوں''۔

یعنی ایک نشانی جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی ج نب سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ اَيِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

" بشبہ میں تمہارے لئے تیچڑ سے پر ندوں کی شکل کی ہی شکل بیدا کرتا ہوں"۔

﴿ فَٱنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَهُرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اُللہ کے حکم سے وہ پر ندہ بن جاتا ہے''۔

ال الله كے علم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہار ادونوں كاپرور د گارہے.

﴿ وَ أَبُرِى الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائشی اند ھے اور کوڑھی کو (بھلا) چٹگا کردیتا ہوں''۔

ابن بشام نے کہا کہ اَلاکھته ماورزاداندھے کو کہتے ہیں۔

رؤية بن العجاج في كماس

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْأَكْمَهِ

میں نے ڈانٹانو وہ ما درزاداندھے کی طرح نوٹ گیا۔اوراس کی جمع سکمہ ہے۔

ابن اشام نے کہا کہ هو جت کے معنی صبحت بالأسلجلبت عليه بيں يعنی شير کے مقابل چيخااور

چخ پکاری اور سے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

﴿ وَ اُحْمِى الْمُوتِلَى بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ الْبَيْنَكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ ﴾

''اور میں اللہ کے عمر دوں کوزندہ کرتا ہوں اور تہمیں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جوتم کھاتے ہو

اور جوتم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شہراس میں تمہارے لئے نشانی ہے۔ اس بات پر کہ
میں تمہاری طرف اللّٰہ کی جانب ہے بھیجا ہوا ہوں'۔

﴿ إِنْ كُنتُم مُومِنِينَ ﴾ "الرتم ايماندارمو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس تو ریت کی تقید این کرنے والا (بنا کر بھیجا گیر ہوں ) جومیر ہے سامنے ہے''۔

لینی جو جھ سے پہلے آ چک ہے۔

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور ( میں بھیجا گیا ہوں ) تا کہ بعض ایسی چیزیں تمہارے لئے جائز کردوں جوتم پرحرام کر دی گئی تھیں''۔

لینی میہ بن دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کوچھوڑ دیا تھا اورا بتم پر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کردول کہ تہبیں اس میں سہولت ہوج ئے اوراس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّعُوا اللَّهَ وَ أَطِيْعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾

''اور میں تمہارے پاس تمہارے پرور دگار کی جانب سے نشانی کے کرآیا ہوں اس لئے اللہ سے

ڈرواورمیری بات مانو۔ بے شک القدمیرا بھی رب ہے اور تمہر را بھی'۔

یعنی آپ (سینی علائے ) کے متعلق لوگ جو پچھ کہدرہے ہیں اس سے آپ اپنے کو ہے تعلق ظاہر فرمانے اوراپنے پروردگار کی ججت ان لوگوں برق تم ہوئے کے لئے فرماتے ہیں '

﴿ فَأَعْبُدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

'' تواسی کی عبا دت کرو که بیسیدهی راه ہے''۔

یعنی یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چینے کے لئے میں نے تنہیں شوق دلایا اور یہی ہدایت لے کر میں تمہارے یاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنهُمُ الْكُغُرَ ﴾

'' پھر جب عینی نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اورا پی ذات پران کی دست درازی دیکھی''۔
﴿ قَالَ مَنْ اَنْصَادِی إِلَی اللّٰهِ قَالَ الْحَوَّادِیَّوْنَ نَحْنُ اَنْصَادُ اللّٰهِ آمَنَّا بِاللّٰهِ ﴾
'' (تق) کہ (کلمة) اللّٰہ (کی برتری) کے لئے۔ میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل ہونے) والے بھی کوئی ہیں حوار بول نے کہ اللہ کے (رسول اوراس کے کلمے کے) ہم مددگار ہیں ہم اللّٰہ برایمان لائے''۔

ان کا یمی تول ایباتھا جس کے سبب سے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت عاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَدُ ہِانَّا مُسلِمُونَ ﴾

''اور آپ گواہ رہنے کہ ہم فر مال بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں) ایسی نہ تھیں جیسی باتیں ہے لوگ کرتے ہیں جو آپ سے ججت کررہے ہیں''۔

﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِهَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتُّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

''اے جارے پروردگار جو کچھاتونے نازل فر مایا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اوراپنے رسول کے) گواہوں (کے دفتر) میں لکھائے'۔

یعنی ان کاایمان اوران کی با تیں الیں تھیں ۔

پھر جب وہ لوگ آپ کے تل کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کواپی جانب اٹھا لینے کا ذکر فرمایا۔ اور فرماما:

﴿ وَ مَكُرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کے خلاف) خفیہ تدبیری کیس اورالند نے بھی خفیہ تدبیری کیس اور اللہ تو خفیہ تدبیرول میں سب سے بہتر ہے''۔

پھرانبیں بتایا اوران کے اس عقیدے کاردفر مایا جس کا انہوں نے اقرار کرلیا تھ کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اور قرمایا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَلَى إِنِّي مُتُوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا ﴾

'(وہ وقت یا دکرو) جبکہ اللہ نے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان (کی نا پاک صحبت)

جھ کوا پی جانب اٹھا لینے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان (کی نا پاک صحبت)

ہے جھ کو پاک کر دینے والا ہوں جبکہ ان لوگوں نے تیر نے متعلق نا قابل ذکر ارا دے کئے'۔

﴿ وَجَاعِلُ الَّذِینَ النَّبُعُونُ فَوْقَ الَّذِینَ کَفَرُوْا إِلَى یَوْمِ الْقِیامَةِ ﴾

''اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا'۔

پھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کدا پنانی قول بیان فرمایا

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُونًا عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَاتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِيْمِ ﴾

''(اے محمر) میہ وہ آئیتیں اور حکمت والی تقییحت ہے جوہم تجھے پڑھ کرسناتے ہیں'۔
لیعنی عیسیٰ اوران کے حالات میں جواختلا فات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں بیہ وہ قطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں ذراہمی باطل کا لگا وُنہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔
﴿ إِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَعَلَ آدَمَ مَحَلَقَةً مِنْ تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیْسُکُونُ الْلَّحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾

"(س) کے میسی کی مثال اللہ کے پاس آ دم کی مثال کی ہے کہا ہے مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ پیدا ہو گیا اور ہر مخلوق اس طرح) ہوجاتی ہے۔ کچی بات تیر سے پر وردگار کی جانب کی ہے'۔

لعن عیسی ( مالنگ ) کے متعلق جو تھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُولُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اس لئے شک وشبہہ کرنے والوں میں ہے تو نہ ہو''۔

یعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ پیلی بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آدم کواس قدرت سے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیرعورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عینی کی طرح گوشت۔ خون۔ بال اور چہرے کے پوست سے مرکب تھے۔ اس لئے عیسی کی پیدائش مرد کے بغیر پھھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَأَجُّكَ فِيْهِ مِنْ بَغْدِ مَاجَاءًكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

"اس لئے تیرے پیس اس علم کے آنے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے ججت کریں''۔

یعن اس کے بعد کہ میں نے تھے ہے اس کی خبر بیان کردی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَقُلْ تَعَالُوا لَذُءُ أَبْنَاءَ لَا وَأَبْنَاءً كُمْ وَلِسَاءَ لَا وَلِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلْ لَقُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾ فَنَجْعَلْ لَقْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾

'' تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلالیں اس کے بعد گریہ وزاری سے دعا مانگیں اور جھوٹوں پراللّٰہ کی پھڑکار (کی دعا) کریں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانبتھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے بیں۔ نبی قیس بن تعلبہ کا عشی کہتا ہے۔

لَا تَقْعُدُنَ وَقَدُ اکَّلْتَهَا حَطَبًا تَعُوْدُ مِنْ شَرِّهَا يَوُمًّا وَتَبْتَهِل جب تونے اے (جَنَّكُ كو) ايندهن ہے بحر كا ديا ہے توكسى روز بھى اس كى برائى ہے بناہ ، نَّمْنَا اور لعنت كرتا نہ بيشاره۔

اور سیبت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ نبتھل کے معنی نتضوع لیعنی آ ہوزاری سے دعا کرنا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل اللّٰهُ فلانا 'ای لَعَنَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اور بَهْلَة الله كمعنى لعنة الله ك بين اورنبتهل كمعنى وشش دوى كرنے كيمى بين -

ا بن اسحق نے کہاان ہذا۔ بے شک ریہ لیعنی رینجر جو میں عیسی کے متعلق لا یا ہوں۔

﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾

" يقينا بي حقيقي بيان ہے'۔

یعن میسیٰ سے متعلق۔

﴿ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

''اورالله کے مواکوئی معبود نہیں ہے اور ہے شبہہ اللہ غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

'' پھراگرانہوں نے روگر دانی کی تو ہے شہر اللہ فسادیوں کوخوب جانے والا ہے''۔

﴿ قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْ اللَّى كَلِمَةِ سُوآء بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اللَّهِ اللّهَ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْنَا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللّهَ بُوْا بِالنّا مُسْلِمُونَ ﴾ فَيْنَا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلّوْا فَقُولُوا اللّهَ بُوا إِبِالنّا مُسْلِمُونَ ﴾ " كه بم الله على الله على الله على الله ورناس الله ورناس الله ورناس الله ورناس الله ورناس الله ورائد كو بهور كربم الله ورناس الله والله ورناس الله والله ورناس الله والله وي الله والله والل

اور جب رسول الله فالتي الله کی طرف سے بیخبرا کی اور آپ کے اوران کے درمیانی جھڑے کا فیصلہ پہنچ گیا۔ اگر وہ آپ کے ان دعووں کی تر دید ہی کرتے رہ تو آپ کو ان سے مبابلہ کرنے کا تھم دیا گیا تو آپ نے انہیں مباطح کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ اے جھ! ہمیں اپ اس معاطے میں غور کرنے دیجئے کہ ہمیں آپ نے بودعوت دی ہاس میں ہم جو چھکرنا چاہیں اس ارادے سے ہم چھرا کمیں گے۔ اور دیجئے کہ ہمیں آپ نے بودعوت دی ہاس میں ہم جو چھکرنا چاہیں اس ارادے سے ہم چھرا کمیں گے۔ اور وہ آپ کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد اور تہمیں اپ دوست کے اس فیصلے کی بھی خربینی چھی ہو ان ہیں معلوم ہے کہ کس قوم نے اپ نیمی مباہلہ نہیں کیا ہے جن میں سے کوئی بولا خبر بینی چھی ہو اور کم عمر پھلے پھولے ہوں۔ اور یا در ہے کہا گرتم نے (مباہلہ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیز بوڑھا بی تی رہا ہوا در کم عمر پھلے پھولے ہوں۔ اور یا در ہے کہا گرتم نے (مباہلہ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیز

'' ہم اوگ شام میں میرے پاس آؤ میں ایک قوی امانت دار کوتمہارے ساتھ بھے دوں گا''۔
راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخواہش جھے اس دن تھی و لیک امارت کی خواہش جھے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخواہش جھے کھی نہ ہوئی صرف اس امید بر کہ میں ان اوصاف والا ہوجاؤں ( یعنی قوی وامین ) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچ گیا اور جب رسول اللہ سی ٹیز کی فلم از پڑھائی اور سلام پھیرااور اس کے بعد آپ نے سیدھی جانب اور بائیں جانب ملہ حظے فر مایا تو میں او نچا ہوکر آپ کے سرمنے جارہا تھا کہ آپ فی ملاحظے فر ہایں تو میں او نچا ہوکر آپ کے سرمنے جارہا تھا کہ آپ مجھے ملاحظے فر ہلیں اور آپ اپنی نظر سے تلاش فر ہانے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابو مبیدہ بن ابحراح پر بی تو انہیں طلب فر ماکے ان سے ( یہ ) فر مایا:

أُخُرِّجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيْمَا اخْتَلَقُوا فِيْهِ

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤاوران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔عمر نے کہاغرض ان صفات کوا بوعبیدہ نے حاصل کرلی''۔



ابن اسحق نے کہ کہ جھے ہے عاصم بن عمر بن قتی دہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ من سختے اسم بن عمر بن قتی دہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ من سختے اللہ بن سلول العوفی تھا اور بنی العوف کی من سختے اللہ بن الحبی بنی الحبی بنی ہے تھا اس کی قوم کے دوآ دی بھی اس کی برتری کے متعلق اختلاف ندر کھتے تھے اوس و خزرج کی جماعتوں میں ہے کسی فرد پر بھی بھی یہ دونوں جماعتیں متفق نہیں ہو کمیں نداس شخص ہے پہلے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام کے ردو بدل کرنے والے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی قبیلہ اوس میں سربر آ وردہ ومطاع تھا جس کا نام ابو عام عبد عمر وصفی بن

انعمی ن تھ جو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھااور یہی شخص حظلۃ الفسیل کا بہتھ جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں عسل دیا اور ابوعا مرنے زمانہ جالمیت ہی میں رہب نیت اختیار کر لی تھی' موئے کپڑے پہنا کرتا اور راہب کہلاتا تھا۔غرض بید دونوں اپنی برتزی ہے محروم ہو گئے اور اسلام سے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن الی کے لئے تو اس کی قوم نے منکوں کی ایک والا تیار کی تھی کہ اس کو تاج پہنا کراپنا ہا کم بنا میں لیکن جب ان کی میرہ ست تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئی تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب دیکھ کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور کس بات کونہیں مانتی تو خود بھی نہ چر راسلام میں داخل ہو گیا لیکن نفاق اور کینے پر جمار با۔ اور ابوع مر نے تو کفر کے سواکوئی بات (بی) نہ وفی اور جب اس کی قوم ابنی تو میں بات کو بات (بی) نہ وفی اور جب اس کی قوم اسلام پر شفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م ہے بھی ایک ہوگیا اور دس سے پچھاو پر ایسے اشنی ص کو لے کر مکہ کی جانب نکل گیا جنبوں نے اسمام اور رسول اللہ نی تی بی اختیار کر رکھی تھی جیسا کہ جھے سے محمد بن الی امامہ نے خطلہ بن الی عامہ نے خطلہ بن الی عامہ نے در اور سے حدیث کی روایت سنائی۔ رسول اللہ من تی تو فر والال سے حدیث کی روایت سنائی۔ رسول اللہ من تی تو فر والال سے حدیث کی روایت سنائی۔ رسول اللہ من تی تو فر والال

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِقَ.

''(اس کو)راہب(اللہ ہے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق (نا فرمان) کہؤ'۔

ابن انتحق نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبداللہ بن الی الکام نے جنہوں نے صحبت ( نبوی ت کی عزت ) پوئی تھی اور (احادیث) سن تھیں اور بہت روایتیں ( بین ) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول اللہ منگائیل میں مدینہ تشریف لائے تو ابوعا مر مکہ کی جانب نکل جائے ہے پہلے آ ب کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لے کرتم آئے ہوتو آپ نے فرمایا:

جِئْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

'' میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لایا ہول''۔

اس نے کہا میں تواس وین پر ہوں۔رسول اللمَّنَ الْيَعْمُ فِي قرمايا:

أنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

''تواس دین پرئبیں ہے''۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہوں کیکن اے محمد تم نے صنیفیت میں الیبی با تیں داخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فرمایا:

مَا فَعَلْتُ وَلَكِنَّنِي جِئْتُ بِهَا نَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

'' میں نے ایب تہیں کیا جکہ میں اس کوروش اور یا ک صاف حالت میں لا یا ہوں''۔

اس نے کہا کہاںتد جھونے کو وطن ہے نکالے۔مسافرت اور تنہائی میں موت دے۔اور وہ ان الفاظ ت رسول التدن ليَّيْنَ أَمِرِ طعن كرر ما تھا كہتم اس حالت ہے آئے ہو۔ رسول التدمن ليَّنِيْنِ نِے فر مار :

آجَلُ فَمَنْ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

'' ہاں ( ہاں )! جس نے حجموث کہا ہوا لنداس سے ایسا ہی برتا ؤ سر ہے

غرض اس کا نتیجہ پیہوا کہ اس دشمن خدا ہی کی بیرحالت ہوئی کہ وہ نکل کر مکہ کی جانب جل گیا اور جب رسول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کرطا کف کی طرف چل دیا اور جب طا کف والوں نے اسوام اختیا رکرایہ تو وہ ش م میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مر گیا۔اور اس کے ساتھ علقمہ بن علا ثہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلا ب اور کنانه بن عبدی لیل بن عمر و بن عمیر انتقفی بھی نکل گئے تھے جب وہ مرا تو اس کی میراث کے متعبق ان دونوں نے قیصر روم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگول کے وارث ہوا کرتے ہیں اورغیرمتمدن غیرمتمدن کے۔آ خراس نے کنانہ بن عبدیالیل کوغیرمتمد ن ہونے کے سبب سے وارٹ تھہریا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوی مرکے اس رویے کے متعلق کہا ہے۔

مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْتٍ كَسَعْيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرِو اے عبد عمرو! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کا مول کی کوششول ہے اللّٰداین یناہ میں رکھے۔

فَاِمَّا قُلُتَ لِي شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدُ مَا بِعُتَ اِيْمَانًا بِكُفُر پھراگرتو ہے کہ مجھے تو برتری حاصل ہے اور میں نخلستان کا ما لک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی جج ڈالا تھا۔

ابن ہشم نے کہا کہ 'فاما قلت لی شرف و مال '' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ا بن آتحق نے کہالیکن عبداللہ بن ابی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری پر قائم رہا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار ما يبال تك كهاسلام اس يرغاسب آگيا تو مجبوراً و واسلام ميں داخل ہوگيا۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے رسول اللہ مالیتیام کے پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس برخو گیراور ایک فد کی جا در پڑی ہوئی تھی اور تھجور کی جھال کی رس کی لگام تھی۔رسول القدمال تیز اس کے اور آپ نے مجھے اپنے بیجھے بٹھا رہا اور سعد بن عبادہ شیاندوں کی بیاری میں (ان کی) مزاج پرس کے لئے تشریف لے چیے۔ (راوی نے ) کہا کہ آپ عبداللہ بن الی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نا می قلعے میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاحم قلعے کا نام ہے۔

ابن انتحق نے کہا اوراس کے اردگرداس کی قوم والے جیٹے ہوئے تھے اور جب رسول التدنگا تیزائے نے اس کو ملاحظہ فرہ یا تو اس کے پاس سے (یونہی) گزرجانا آپ کو نامناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن (جمید) کی تلاوت فرمائی اور القد (تعالی) کی جانب دعوت دی القد کے نام سے نفیخت کی۔ پر بیزگاری کی تعقین کی۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھاکوئی بات نہ کرر ہاتھا یہاں تک کہ جب رسول القد کُلیٹیا گفتگوفرہ چیاتو کہا کہا ہے خض تیری ان باتوں علی ہے بہتر توکوئی بات نہ کرر ہاتھا یہاں تک کہ جب رسول القد کُلیٹیا گفتگوفرہ چیاتو کہا کہا ہے خض تیری ان باتوں (کو بینے) کے سے بہتر توکوئی بات نہ کرر ہاتھا یہاں کر اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کوان باتوں سے تکلیف نہ وے اور اس کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے بھے کہ آپ کیوں ایبا نہ کریں ہی رکی مجلس میں ایسی باتیں ہو کہ ہوں ایبا نہ کریں ہی رکی مجلسوں۔ ہارے اطوں اور ہارے گھروں میں بین ہی بین ہیں ہوئی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے بھے کہ آپ کیوں ایبا نہ کریں ہی رہی میٹلوں۔ ہارے اطوں اور ہارے گھروں بیر جن کی مسلمان بھی بیٹے ہوں کے بھی فول ہونہ تیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخدا ہمیں کے اختہا بیند ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخدا ہمیں کے اختہا بیند ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کی کہا گھی ڈھلی ڈھلی ٹی لفت و کیمی تو کہا۔

مَنى مَايَكُنْ مَوْلاَكَ حَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَلِدُلُّ وَيَصْرَعُكَ الَّذِيْنَ تُصَادِعُ جب تيرادوست تيرامخالف ہوج ئے تو تو ہميشہ ذليل ہوتار ہے گااور جن سے تو ہشت مشت كرتا رہتا ہے وہ تجھے بچھاڑ ديں گے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِمِ وَإِنْ جُلَّا يَوْهَا رِيْشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ كيابازا ہے ہزونہ ہونے پر بھی بلند ہوسکتا ہے اور اگر بھی اس کے پراکھیڑدئے جائیں تووہ گر پڑے گا۔

ابن ہش م نے کہا کہ ابن آبخق کے سوا دوسری ہیت کی روایت دوسروں ہے ہے۔ ابن آبخل نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زبیر سے روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ رسول انڈ منٹی ٹیٹی آمائھ کھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے۔اس حالت میں کہ آپ کے چبرۂ مبارک میں ان با توں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن الی نے کہی تھیں سعد نے کہا یارسول القدیل آپ نے چبرۂ مبارک میں پکھ (تغیر) دیکھ رہا بول ہوں ۔ گویا آپ نے الیم بات ساعت فرہ فی اللہ ہے۔ جس کوآپ ناپسند فرہائے ہیں۔ آپ نے فرہایا ''اجل'' بال ۔ پھر آپ نے انہیں ان باتوں کی اطلاع وی جو ابن الی نے کہی تھیں تو سعد نے کہ یا رسول اللہ! اس کے ساتھ نرمی فرہائے کیونکہ واللہ! اللہ آپ و بہارے یاس اللہ وقت لایا کہ ہم اس کے لئے منکوں کی مالا تیار کررہے بھے کہ اسے تاتی پہنا کیں۔ اس نے واللہ وہ یہ بھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

# رسول الله مثالي المثالي الله مثل الله مثالي الله مثل المثالي الله مثالي الله مثالي المثالي المثالي

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبداللہ بن عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) یا کشر کی (بیہ) روایت بیان کی کہ (ام المونین نے) کہا کہ جب رسول اللہ سی تی آخر بیف لائے کہ مدینہ اللہ کی مرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بنی رمیں بہتا تھ پس تا ہے تو ایسی حاست میں شریف لائے کہ مدینہ اللہ کی مرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بنی رمیں بہتا تھ پس تب کے اصحاب بھی و بائی بنی رکی بااور و بامیں بہتنہ ہو گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی شاہد آئے اس بال سے محفوظ رکھ ۔

(ام المونین نے) کہا کہ ابو بکر اور البو بکر کے آزاد کردہ فہیر ہو بدال ابو بکر ہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں بہتلا کے بخار ہوئے ۔ میں ان کے پاس ان کی عیادت کو گئی ۔ اور بیوا قعہ بھار سے پرد سے کے تکم سے پہنے کا تھا۔ تو دیکھ کہ ان لوگوں کی تعلی کی شدت سے ایسی حالت تھی جس کو اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانیا تھ میں ابو بکر کے کہاں اور کبر بابا جان! آپ اینے آپ کوکس حالت میں یائے جی تو کبا۔

کُلُّ الْمُوثُ مُصْبِحٌ فِی اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنِی مِنْ شِرَاكِ لَعْلِهِ ہر مخص اپنے گھر والول میں دن گزار رہا ہے۔ (اور ہم اپنے وطن سے دور پڑے ہیں) حالانکہ موت ہر مخص کے جوتے کے لئے ہے بھی زیادہ قریب ہے۔

(ام امونین نے) کہا کہ میں نے کہ واللہ ہا جان کواس کا ہوش نہیں ہے جووہ کہہ رہے ہیں (محتر مہ نے) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیک گئی اور پوچھاع مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

لَقَدُ وَجَدُتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ الْمَوْنِ الْمَعِلَى الْمُونِ الْمَعِلَى الْمُونِ الْمَعِلَى الْمُونِ الْمَعِلَى اللهِ اللهُ الله

ا ہے ہی سینگول ہے گرم کیا کرتا ہے۔ ( لیعنی رگڑ اکرتا ہے )۔ ابن ہشام نے کہا کہ طوف قلہ کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المؤتین نے) کہا کہ وامقد عامر جو پچھ کہدرہا ہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محترمہ نے) کہا کہ مال کی بیرہا است تھی کہ جب ان کا بخارا ترجا تا گھر کے حن بیس لیٹ جاتے اور بلند آ واز ہے (بیر) کہتے۔

اَلَا لَیْتَ بِسْعُویُ هَلُ اَبِیْتَنَ لَیْلَةً بِفَیْجِ وَحَوْلِی اِدْجِرٌ وَجَلِیْلُ اِبِیْتَنَ لَیْلَةً بِفَیْجِ وَحَوْلِی اِدْجِرٌ وَجَلِیْلُ کے ایس کیا ایس نہیں ہوگا۔ کاش ججھے بیم علوم ہوتا کہ بیس کوئی رات مقام فی (حوالی مکہ) میں بھی اس طرت سرکر سکول گا کہ میر ہے گر واذخر وجلیل نامی ہوئیاں ہوں۔

'' یا القد ہمارے لئے مدینہ کو بھی ویسا ہی محبوب بنا دے جیس تو نے مکہ کو ہمارے لئے بہند بیدہ بنایا تھا بلکداس سے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُلِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً.

''اور ہمارے لئے اس کے مداور صاع (اناح کے بیمانوں) میں برکت عطافر ہاوراس کی دیا کو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اور مہیعہ حجفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن التحق نے کہا کہ ابن شہاب الزہری نے عبدالقد بن عمروا بن العاص کی بیروایت بیان کی کہ درسول القد من گئی آغزا اور آپ کے اصحاب جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا۔ بخار آگھیرا یہاں تک کہ وہ بیاری سے تنگ آگے لیکن اللہ نے اپنے نبی من گئی آغزا کو اس سے بچالیا یہاں تک کہ وہ بیٹھ کر بی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے کے لیکن اللہ نہ اس خرمایا:
نے ) کہا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول القدان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا:
اِعْلَمُواْ اَنْ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصُفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

''تم یہ بات جان لوکہ بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑ ہے ہوئے کی نماز کی آ دھی ہوتی ہے'۔

</r>

راوی نے کہا تو باوجود کمزوری اور بیاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے کی "نکلیف بھی برداشت کرنے لگے۔

ابن المحق نے کہا کہ اس کے بعدرسول القدمنی فیزام نے اپنی جنگ کے لئے تیاری فرمائی اور القدنے اپنے وشمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آپ کی آس پاس کے مشرکول سے جنگ کرنے کا تھم فرمایا تھا۔ اس کے لئے کھڑے ہوگئے۔ اور اللہ نقال کے آپ کومبعوث فرمائیس کے تیرہ سال بعد کا بیروا قعہ ہے۔

تاریخ بجرت

ندکورہ اسناد سے عبدالملک بن ہش م سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں زیاد بن عبدالقدام کا کی نے محمد بن اسحق اسمطلبی کی روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منظی تیز امیر کے دن اس وقت جب آفت ہے تھے۔ بن اسحق اسمطلبی کی روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منظی تیز امیر کے دن اس وقت جب آفت ہو چکا تھا اور سر پر آنے کے قریب تھا اربی الاول کے مہینے کی بارہ را تیں گزر پھی تھیں مدید تشریف لائے اور ابن ہشام نے جو کہا ہے وہ یہی تاریخ ہے۔

ابن اتخل نے کہا کہ رسول اللہ مخافیظ اس وقت ترین سال کے عصاور بیدوا قعد آپ کی بعثت سے تیرا سال کے بعد بوااور آپ رہے الاول کے باتی دن اور ماہ رہے الآخراور دونوں جمادی (جمادی الاولی جمادی سال کے بعد بوااور آپ رہے الاول کے باتی دن اور فاور ذوالحجہ (تک ) اقامت فرمار ہے۔اس جج میں مشرکین الآخرہ) رجب شعبان رمضان شوال فو والقعدہ اور ذوالحجہ (تک ) اقامت فرمار ہے۔اس جج میں مشرکین مینے میں انظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینے کتشریف آوری سے بارھویں مینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آپ خزوات کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا (بیدہ ہے) جو ابن ہشام نے کہا ہے۔

غزوه و دان

آپ کے غزوات میں میسب سے پہلاغزوہ ہے۔

ابن استحق نے کہا یہاں تک کہ آپ ودان تک پہنچ۔ غزوۃ الا بواء بھی یم ہے۔ اور آپ کا ارادہ قریش اور بی سے سلح کرلی اوران میں سے جس نے اور بی ضمرۃ بن بکرین عبد مناۃ بن کنانہ کا تھا تو اس میں بنوضمرۃ نے آپ سے سلح کرلی اوران میں سے جس نے ان کے خلاف آپ سے سلح کی وہ فیشی بن عمر والضمری تھا اور وہ اپنے اس زمانے میں ان لوگوں کا سردارتھا۔ پھر رسول القد من اللہ تا ہے ہیں اور ماہ رہیج الاول کی رسول القد من اللہ میں بند تشریف لائے اور کسی سے مقابلہ نہ ہوا اور صفر کے باقی دن اور ماہ رہیج الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فر مار ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ریہ آپ کا پہلاغز وہ (ہے)۔

# عبيده بن الحارث كاسرييه

اور میہ پہلا پر چم تھ جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے با ندھا۔

ابن استحق نے کہا کہ رسول اللہ من تیزیم کے مدینہ میں قیام فرمانے کے اس زمانے میں مبیدۃ بن الحارث بن المحطب بن عبدمن ف بن قصی کوساٹھ یا اس سواروں کے سہتر جوم ہر برین تھے اور انصار میں سے ایک بھی نہ تھاروانہ فرمایا اوروہ چلتے حجاز کے ایک جشمے کے پاس بہنچ جوالمرہ نامی ٹیلے کے نیچوا قع تھا وہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت ملی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن الی وقاص نے اس روز ایک تیر مارا اور ریہ میبلا تیر تھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان ہوگوں کے مقابعے ہے ہٹ گئے جالانکہ مسلمانوں کے پیس کمک بھی موجودتھی اور مشرکیین کے پاس ہے بنی زہرہ کے حلیف عتبہ بن مشرکیین کے پاس ہے بنی زہرہ کے حلیف عتبہ بن عزوان بن عبرمن ف کے حلیف عتبہ بن عزوان بن عبرالمازنی مسمانوں کی طرف بھاگ آئے اور یہ دونوں مسمان تھے لیکن کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے تھے۔اوران لوگوں کا مردار عکر مدا بن الی جہل تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابن ابی عمر و بن العلاء نے ابی عمر والمدنی کی (یہ)روایت سنائی کہ ان پر مکرز بن حفص بن الاخیف سر دارتھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فہر میں سے ایک شخص تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ابو بکر کی جانب اس قصید کے نسبت سے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلمنی بِالْبَطَاحِ الدِّمَائِثِ آرِ قُتَ وَامْرِ فِی الْعَشِیْرَةِ حَادِثِ کی نرم زمین کی رتیلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کی حادثے کے دونما ہونے کی قکر سے تیری نینداڑ گئی۔

تَوَى مِنْ لُوَيِّ فُرُقَةً لَا يَصُدُّهَا عَيِ الْكُفُرِ تَذْكِيْرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ بَى اللّهُ الل

رَسُولٌ اَتَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِينَا بِمَا كِثِ ان كَ بِاللَّهِ مَا كِثِ ان كَ بِاس الكِسي رسول آياتو انهوں نے اس كوجھنل يا اوركها كرتو جم ميں (زيادہ دن) رہے

والانہیں ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْمًا هُمْ إِلَى الْحَقِّ آذُبَرُوا وَهَ وَهَوُّوا هَرِيْرَ الْمُحْحَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْمَا دَعَوْمًا هُمْ إِلَى الْحَقِّ آذُبَرُوا وَهَ يَجِي مِثْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَكُمْ فَلَدُ مَنَتُنَافِیْهِمُ بِقَوابَةٍ وَتَوْكُ النَّقِی شَنی لَهُمْ غَیْرُ كَارِثِ اوربَم نَ قرابت كے سبب سے ان سے بار ہاصلہ رحم كيا اور بر بيز گارى كا چھوڑ وينا تو ان كے لئے اليي چيز ہے جس كاكوئي ثم بى نہيں۔

فَانْ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُرِهِمْ وَعُقُوْقِهِمْ فَمَا طَيِّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَائِثِ لِيَالَّ الْحَبَائِثِ لِيَ الرَّوهِ الْحِبُونِ الْحَبَائِثِ لَيَ الرَّوهِ الْحِبُونِ الْحَبَائِثِ لَيْ الرَّوهِ الْحِبُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الل

فَانُ يَوْ كَبُوْا طُغْيَامَهُمُ وَضَلَالَهُمُ فَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِمْراً كروه اپنی سرکشی اور گمرای (کے گھوڑوں ہی) پرسوار رہیں تو اللہ تعالیٰ کاعذاب ان ہے دیر کرنے والرنہیں۔

وَنَحْنُ النَّاسُ مِنْ ذُوَائِةِ غَالِبِ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْأَقَائِثِ الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْأَقَائِثِ الرَّبِمِ تَوْبَى عَالِبِ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْأَقَائِثِ الرَّبِمِ تَوْبَى عَالَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الل

فَاُولِی بِرَبِّ الرَّافِصَاتِ عَشِیَّةً حَرَاجِیْجُ تُحُدی فِی السَّرِیْحِ الرَّاَائِثِ الْکَائِثِ مَام کے وقت ہو یہ چال چنے والی دراز قد اونٹنوں کے پروردگار کی قتم کھاتا ہوں جو ہوسیدہ چڑول کے موزے پہنے ہوئے ہائی جاتی ہیں۔

كَادُم ظِبَاءٍ حَوُلَ مَكَمَة عُكُفي يَرِدُنَ حِيَاضَ الْبِنُرِ ذَاتِ النّبَائِثِ كَادُم كُول بِينَ اور باول كرح مدكة س پاس مقيم بين اور باول كرج بجر والى بين والى

لَیْنَ لَنَّمْ یَفِیْقُوْا عَاجِلاً مِنْ صَلَالِهِمْ وَلَسْتُ إِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَالِثِ الَّرِهُ مِی لَیْنَ لَلْمُ یَفِیْقُوا عَاجِلاً مِنْ صَلَالِهِمْ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَالِثِ الرَّوهُ جَلدا پی گرای ہے ہوش میں نہ آئیں۔ اور میں نے جب کسی بات پرفتم کھائی ہے تو (مجھی ایسی )فتم کومیں نے نہیں تو ڑا۔

سیرت این بشرم یه حددوم کری دوم

لْتَبْتَدَرُنَهُم عَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقِ تُحَرِّمُ اَطْهَارَ اليّسَاءِ الطَّوَامِثِ تو بہت جیدان پر حقیقی طور پر ایک ایب حمیہ ہو گا جو جوان عورتوں کے یا کی کے دنوں کو ( مردول کی بم بسترى سے )محروم كرد \_ گا-

تُغَادِرُ قَتْلَى تَغْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ ﴿ وَلَا تَرْاَفُ الْكُفَّارَ رَأُفَ آبُنِ خَارِثٍ ( وہ حملہ ) مقتو وں کوالیں حالت میں کروے گا کہان کے گر دیر ندوں کی تکڑیوں کی فکڑیاں اٹھٹی ہوں گی اوروہ ابن حارث کی طرح کا فروں پر رحم نہیں کریں گے۔

فَٱبْلِغُ بَنِي سَهْمِ لَدَيْكَ رِسَالَةً وَكُلَّ كَفُورٍ يَبُتَغِي الشَّرَّ بَاحِثِ (اے مخاطب) یہ جو تیرے پاس پیام ہے یہ بن سہم اور ہراس نا قدر دان کو پہنچا دے جوفساد کی خواہش میں جستجو کرنے والا ہو کہ۔

فَإِنْ تَشْعَثُواْ عِرْضِيْ عَلَى سُوءِ رَأْيِكُمْ فَإِلَىٰ مِنْ اَعْرَاضِكُمْ غَيْرُ شَاعِثِ اگرتم اپنی ہے عقلی کے سبب سے میری آبروریزی جاہتے ہوتو میں تمہاری آبرووں پر خاک ڈلن تہیں جا ہتا۔

اس کا جواب عبداللہ بن الزبعری اسبمی نے دیا اور کہا۔

آمِنْ رَسْمِ دَارٍ اَقْفَرْت بِالْعَثَاعِثِ بَكَيْتَ بِعَيْنِ دَمْعُهَا غَيْرُ لَابِثِ کیااس گھرکے کھنڈرول پرجنہیں ریت کے ثیول نے بنجر بنادیا ہے توایسی آ نکھے رور ہاہے جس کے آنسو تھمتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَّامِ وَالدَّهْرُ كُلُّهُ لَكُلُّهُ لَكُلَّهُ عَحَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے عجا تبات میں سے (بیبھی ایک بات ہے) حالانکدز مانے کی سب باتیں اوجمے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یانی۔

لِجَيْشِ آتَانَا ذِيْ عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةً يُدْعَى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عجائبات زمانے میں ہے ہے) وہ لشکر جو ہمارے (مقابلے کے) لئے آیا ہے۔ کثیر التعداد ہے اوراس کی قیادت عبیدہ کررہاہے جوجنگوں میں ابن حارث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لِنَتْرُكَ أَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّفًا مَوَارِيْتُ مُوْرُونِ كَرِيْمٍ لِوَارِثٍ تا کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جو مکہ میں جے ہوئے ہیں اور وارثوں کے لئے عزت والے اسلاف کی میراث ہیں۔ فَدَمَّا لَقِينًاهُمْ بِسُمْرِ رُدَيْهَ وَحُرْدٍ عِنَاقٍ فِي الْعَحَاجِ لَوَاهِثِ پھر جب ہم نے ان سے مندم ً وں رو بنی ( نیز وں ) اور چھوٹے بال والے شریف محوڑ ول کے ذریعے جو گر دوغبار میں بانیتے ہوئے ( دوڑ نے والے ) متھے مقابلہ کیا۔

وَ بِيْضِ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بِآيْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُونِ الْعَوَائِثِ اور سفید ( چیکتی تلواروں ) کے ذریعے جن کی چیٹھول پر چر کی ہے اور وہ ایسے سور ہوئ سے ہاتھوں میں ہیں جوشیروں کی طرح فسادی ہیں۔

تُقِيْمُ بِهَا اِصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً وَيَشْقِي الذُّحُولِ عَاجِلًا غَيْرَ لَابِثِ ہم ان ( مَدُورہ چیز وں ) کے ذریعے تَعبر ہے گردن ٹیزھی رکھنے والوں کے ٹیز ھے پن کوسیدھ کرویتے ہیں اور بغیرمہلت کے (جذبۂ )انقام کوفوری کملی ویتے ہیں۔

فَكُفُوا عَلَى حَوْفٍ شَدِيْدٍ وَهَيْبَةٍ وَ اعْحَبَهُمْ اَمْوٌ لَهُمْ اَمُوْ رَائِثِ پس وہ بخت خوف اور ہیت کے مارے رک گئے اور انہیں ایباطریقہ بسند آیا جبیباسی کام کے کرنے میں دیرکرنے والا پیندکرتا ہے ۔

وَلَوْآتَهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسُوَةٌ ايَامِي لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءٍ وَطَامِثِ اوراً کروہ ( دیر ) نہ کرتے ( اور ہمارے مقابعے میں آجاتے ) تو ان کی بیوہ عورتیں حیض کے دنوں اورحمل کے ابتدائی زیانے میں بھی روتی رہتیں ۔

وَقَدْ غُودِرَتُ قَتْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَمِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاحِثِ اور (ان کے )مقتول اس حالت میں پڑے کہ ان کے حالات کی تلاش وجستجو کرنے واما ا ورجستنو نه کرنے والا اورغفلت میں رہنے والا دونوں ان کے متعلق خبر دیے سکتے ۔

فَٱنْلِغُ آنَاتُكُو لَدَيْكَ رَسَالَةً فَمَا آنْتَ عَنْ آغْرَاضِ فِهْرٍ بِمَاكِثِ پس (اے مخاطب) یہ تیرے یا س جوالک پیام ہے بیا بو بمرکو پہنچا دے کہ بنی فہر کی عزت وآبرو ہے تو رہے والانہیں۔

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِّي يَمِينٌ غَلِيْطَةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْقَةً عَيْرَ حَانِثِ اور جب بھی میری کوئی سخت قتم اورایسی قتم جس کو میں تو ڑنے والانہیں واجب العمل ہو جاتی ہے توایک نئی جنگ چھیڑویتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک ہیت جھوڑ دی ہے اور اکثر علاء شعراس قصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلامنهيس مائتة \_

ا بن ابحق نے کہا کہ بعضوں کے ذکر کرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن الی وقاص نے اس تیم انداز ی کے متعلق کہا ہے۔

آلا هَلْ آتَنَى رَسُولَ اللهِ آيَى حَمَيْتُ صَحَالَتِنَى بِصُدُورِ سَلِيَ اللهِ مَنْ اللهِ آيَى حَمَيْتُ صَحَالَتِنَى بِصُدُورِ سَلِي اللهِ مَنوجی! کیار سول الله سائی الله الله کار میں نے اپنے تیر کے اگلے حصوں ہے (یا تیروں کے سینوں ہے ) اپنے ساتھیوں کی جمایت کی ہے۔

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُّوْ بِسَهُم يَا رَسُولَ اللّهِ قَبْلِي عُرُضَ اللّهِ قَبْلِي عُرُضَ اللهِ اللّهِ قَبْلِي عُرْضَ اللهِ اللّهِ عَلَيْ عَرْضَ اللهِ اللّهَ عَرْضَ اللهِ اللّهَ عَرْضَ اللهِ اللّهَ عَرْضَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَرْضَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

یُنجی الْمُوْمِنُوْںَ بِهِ وَ یُخُوای بِهِ الْکُقَارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ الْکُقَارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ ای وین کے ذریعے سے ایمانداروں کو نج ت سے گی اور کا فرائی کے سبب سے مہلت سے رہنے کے مقام میں رسوا ہوں گے۔

فَمَهُلَا قَدْ غَوَيْتَ فَلَا تَعِبْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ پس اے جابل ۔ اے گراہ قبیلے! تجھ پر انسوں ہے تو تو گراہ ہو چکا ہے اس لئے جھ پرعیب نہ لگا ذرا تو تھہر (اور و کھے کہ تیرا انجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن انحق نے کہا کہ مجھے جوخبر پہنچی ہے اس کے تاظ سے عبیدہ کا پرچم پہلا پرچم تھ جس کورسول القد منی آئی کیا۔ نے اسلام میں کسی مسلمان کے لئے بائد ھا۔

اور بعض علماء کا دعوی ہے کہ رسول القدم کا تیا ہے۔ مھی پہلے انہیں روانہ فر مایا تھا۔



# سيف البحر كي طرف حمز ٥ ننى الندعنه كاسرييه

اور آپ کی اسی تشریف فر ، کی کے زمانے میں حمز و بن عبدالمطلب ابن ہاشم کوضد که العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہاجر سواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل بن ہشام سے اس ساحل پر ملے اور وہ مکہ والے تین سوسوار و یہ کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر وانجہنی ان ہوگوں کے درمیان حائل ہو گیا اور بیخض دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ بیلوگ ایک دوسرے کے مقابلے سے بوٹ گئے ۔اوران میں جنگ نہیں ہو کی ۔اوربعض ہوگ کہتے ہیں کہ حمز ہ کا پر چم بہلا پر چم تھا جسے رسول اللّه شی تیزام نے مسلمانوں میں ہے کئی کے لئے با ندھااوراس کی وجہ رہے کہان کا بھیجنا اور میبید ہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا۔ اوران وگوں نے بید دعویٰ بھی کیا کہ تمز ہ نے اس کے متعلق شعر کیے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر جم پہلا پر چم ہے جسے رسول الله مناتیکی نے باندھا۔ پس اگر حمز ونے ایں کہا ہے تو مشیت الٰہی ہے انہوں کے بچ ہی کہا ( ہوگا ) کیونکہ وہ سچ کے سوا دوسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ہی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔لیکن ہم نے جواپنے پاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا حجن ڈا عبیدہ بن الحارث کے سئے ہوندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہ نے جو پچھ کہا ہے وہ سیا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر ملا ،شعر حمز ہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقُوْمِي لِلتَّحَلُّم وَالْجَهْلِ وَلِلنَّقْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردانہ عقل درائے کی کوتا ہی پر تہجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأً لَهُمْ حُرُّمَاتٍ مِنْ سَوَامِ وَلَا اَهْلِ چرا گاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا بیےاوگوں کاظلم ڈھانا کیسی اچھیے کی بات ہے۔

كَانَا تَبَلُّنَا هُمْ وَلَا تَبُّلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرٌ آمْرِ بِالْعَفَافِ وَبِالْعَدُل

الله مقام يراصل من 'فقد صدق إنشاء الله '' بصيفه ماض كساته ان شاء الله ك شرط كه وسراء فن ميري سجه میں نہیں آئے (احرمحودی)۔ ع (اغب) میں بالعقاب ہے۔اس صورت میں معنی بول ہون عج کہ انہیں سزا ہے ڈراتے اورانساف کا حکم کرتے ہیں ۔ (احمحودی)

گو یا ہم نے ان سے دشمنی کی ہے۔ حالا نکہ ہمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہنیں بجز اس کے کہ ہم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَآمُرٍ بِاسْلَامٍ فَلَا يَقْبَلُوْنَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزُل اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کووہ قبول نہیں کرتے اوراس تبلیغ کا ان کے یاس یاوہ گوئی کا سا

فَمَا بَرِحُوا حَتَّى الْبَدَرْتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُّوا الْبَعَلَى رَاحَةَ الْفَصْل پس انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی یہاں تک کہ وہ جہاں اترے میں نے فضیت کا میدان حاصل کرنے کے لئے تیزی ہےان پر حیمایا مارا۔

بِالْمَرِ رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلُ حَافِقٍ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنُ لَاحَ مِنْ قَبْلِي وہ الیں چیزتھی کدانڈد کا رسول اس کا پہلا پر چم کشاتھ ایسا پر چم میرے اس واقعے ہے پہلے بھی ظا بربيس ہوا تھا۔

لِوَاءٌ لَذَيْهِ النَّصْرُ مِنْ ذِي كَرَامَةٍ إِلَّهٍ عَزِيْزٍ فِعْلُهُ ٱفْضَلُ الْهِعْلِ وہ پر چم ایسا تھا کہ اس عزت وشان وائے معبود کی مدد اس کے ساتھ تھی جس کا ہر کام بہترین

عَشِيَّةَ سَارُوا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاحلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغُلِي جس شام کو وہ گشکر جمع کر رہے تھے حالت بیتھی کہ ہم میں سے ہرایک کی دیکیں اینے مقابل والے پر غصے ہے جوش کھار ہی تھیں۔

فَلَمَّا تَوَاءَ يُنَا آنَاحُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلُنَا مَدَى عَرض النَّبُلِ پھر جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹھ ئے اورسوار بول کے یاؤں بائدھ دیئے اور ہم نے بھی تیرکی رسائی کے فاصلے سے (اینے سواریوں کے) یاؤں بالكره وسيخا

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ الْإِلَهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلَّا الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْل پھر ہم نے ان سے کہا ہماری بازگشت تو خدا وندی تعلق ہے اور تمہار اتعلق گمرا ہی کے سوا اور کسی ہے۔

فَحَابَ وَرَدَّ اللَّه كَيْدَ اَبِي جَهْلِ فَنَارَ آبُوْجَهُلٍ هُمَالِكَ بَاغِيًا پھرتو ابوجہل بغ وت کے جوش میں اٹھ کھڑ اہوا اور ( اپنے ارا د ہے میں )محروم ربا ( جو کر نا جا ہتا ، تھا نہ کر سکا ) اور اللہ ( تعالیٰ ) نے ابوجبل کی حیالبازی روکر دی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمْ مَائِتَان بَغْدَ وَاحِدَةٍ فَضْلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار تھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُؤَيِّ لَا تُطِيْعُوا عُواتَكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ توا۔ بی بوئی ایئے گراہوں کی بات نہ مانواور اسلام جوایک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَإِينُ آحَاتُ أَنْ يُصِينَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالَّكُلُ کیونکه میں ڈرتا ہوں کہتم برعذاب کی بارش ہواوراس وقت تم پیچآ وُاورواو پلا کرو۔

توابوجبل نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْطَةِ وَالْجَهْلِ وَبِالشَّاعِبِينَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْلِ غصے اور جہالت کے اسباب پر اور می مفت میں اور غلط با تول کے متعبق چنج کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَحَدْنَا جَدُوْدَنَا عَلَيْهِ ذَوى الْآخْسَابِ وَالسُّوْدَدِ الْجَزُلِ اورجس ڈکریر ہم نے اپنے اعلی کر داروالے اور بڑی سر داری والے باب دا داکو یا یا اس روش کو حیموڑنے والول پراہمہا ہوتا ہے۔

اتَوْنَا بِإِفْكِ كُنْ يُصِلُّوا عُقُولْنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت ہوت پیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا کیں لیکن ان کی من گھڑت بات عقل مند کی عقل کوئیس بھٹکا سکتی۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قُوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قُوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْحَهْلِ تو ہم نے ان ہے کہا اے ہماری قوم کے لوگو! اپنی قوم ہے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہائی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوَّةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالنَّكُلِ پھراگرتم نے ایب کیا تورونے والی عورتیں ہائے مصیبت اور ہائے پیاروں سے جدان بکاریں کی۔ وَإِنْ تَوْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمُ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَيِّكُمُ آهُلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَضَّلِ اور جو پھھتم نے کیا ہے اگر اس ہے تا ئب ہو جاؤٹو ہم تمہارے چپیرے بھائی اور حمایت کرنے

والے اور فضیلت والے ہیں۔

فَقَالُوْ النَّا إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا رِضَى لِذَوِى الْآخَلَامِ مِنَّا وَذِى فَصْلِ توان لو وں نے ہم سے کہا کہ ہم نے محمد (مَنَاتِيَام) کواپنے يہاں کے تقمندوں اور فضيلت واول کی مرضی کے موافق فالے ہے۔

قَلَمَّا أَبُوْا إِلَّا الْمِحلَافَ وَ رَبَّنُوْا جِمَاعَ الْاُمُوْدِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ پھر جب ان توگوں نے مخالفت کے سوااور کوئی بات نہ ہ ٹی اور چند باتوں کے مجمو سے کو ہرے کام (یعنی لا ائی جَمَّلا ہے) سے زینت دی۔

تَبَمَّمْتُهُمْ بِالسَّاحِلِيْنَ مِغَارَةٍ لِلاَّتُوكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي آصُلِ مِن نَه ان پردوس طول سے حملہ کرنے کا قصد کرلیا تھ تا کہ انہیں ایسے چودے کی طرح کردیا جائے جس میں جزندرہے۔

فَوَرَغَنِیْ مَجْدِیُّ عَنْهُمْ وَصُحْبَتِیْ وَقَدْ وَاذَرُوْنِیْ بِالشَّیُوْفِ وَ بِالنَّلِ (لیکن) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے (ان کے مقابے ہے) روک لیا حالانکہ ان لوگوں نے تنواروں اور تیروں ہے میری مدد کی تھی۔

فَلُوْلَا ابْنُ عَمْرٍ و كُنْتُ غَادَرْتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْعُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پی اگرابن عمرونه ہوتا تو ان لوگول ہے ہے انتقام ایی جنگیں کر گزرتا جو (میدان جنگ میں) رہے والے برندوں کے قائدے کے لئے ہوتیں۔

وَلَٰكِنَّهُ اللّٰي بِالّٰ فَقَلَّصَتْ بِالِّمَانِاَ حَدُّالسَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَيَكِنَّهُ اللّٰيَوُفِ عَنِ الْقَتْلِ لَيَكِنَاسَ فَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

قَانُ تَبُقِنِی الْآیَّامُ اَرُجِعُ عَلَیْهِم بِییْضِ دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَّئَةِ الصَّقْلِ پِینْضِ دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَّئَةِ الصَّقْلِ پِرَاكُرز مانه بجھے رکھے تو سفید (چَکدار) تِلی باڑھ والی نُی میتال کی ہوئی (تکواریں لے کران پر (کسی اور وقت ) تملہ کروں گا۔

بِالَّذِي حُمَاةٍ مِنْ لُوَّي بُنِ غَالِبٍ كِرَامِ الْمَسَاعِيْ فِي الْجُدُوْنَةِ وَالْمَحْلِ الْمَسَاعِيْ فِي الْجُدُوْنَةِ وَالْمَحْلِ (بِيَلُوارِينِ) بَىٰ لُوْ ى بَن عَالِبِ كِ النحاية و الْمَحْلُور بِينِ بُولِ كَى بَن عَالِبِ كِ النحالِ عَلَيْةِ وَ الْمَحْلُور وَ مِن كَى بَن عَالِب كِ النحول بين بُول كَى بَن عَالِب كِ النحول بين بول كَى بَن عَالِب كِ النحول الله عَلَيْهِ وَ الْمُعَلِقُولُ الله عَلَيْهِ وَ الْمُعَلِقُ الله عَلَيْهِ وَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علاء شعرنے ان شعروں کوابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

### غزوه بواط

ا بن ایختی نے کہا کہ اس کے بعدر سول القد منگا تیا گیا ہ ان اول میں قریش ہے جنگ کا ارادہ فر ما کر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر السائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن انحق نے کہا کہ آ پ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پہنچے اور پھروا پس مدینہ شریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوااور آپ یہاں ماہ رہجے الآخر کے باقی حصے اور جمادیٰ الاولیٰ کے پچھے حصے ( تک ) تشریف فر ما

ر ہے۔



## غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نگلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کو عامل بنایا جیبہ کہ ابن ہشام نے کہا ہے۔

ابن ایحق نے کہا کہ آپ بنی وینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے تشریف لے میخا اور ابن از ہر کے پھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے نیچ نزول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک متجد ہے۔ شنی تی اور وہاں آپ کے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چواہا بنایا گیا وہ ہجی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چشمے ہے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھر رسول اللہ من قربی ہے کوچ فر مایا اور مقام الخلائق کو ہا کیں جانب جھوڑ کر ایک ندی شعبۂ عبد اللہ نا کی کی راہ اختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یمی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حبد اللہ نا می کی راہ اختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یمی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتی کہ میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضوعہ نامی ایک سنگم پر مزول فر مایا اور مقام الضوعہ کی ایک

ا اصل میں صب للساد ہے۔ ابوذر نے نکھا ہے کہ ہے تو ایسا ہی لیکن صب للبساد صحیح ہے اور وقتی نے بھی ای طرح املاح کی ہے۔ (احمرمحودی) باؤلی سے پانی لے کر۔ایک سبز ہ زار کی راہ اختیار فر ، نی جس کا نام سبز ہ زار ملل تھ یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عمر) راستے ہے ٹل گئے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عمر) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی یہ بوع میں العشیرہ نامی مقام پر آپ نے نزول فر ما یا اور وہاں آپ نے جمادی الماولی اور جمادی المآخرة کی چند راتیں بسر فرمائیس یہیں آپ نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف مائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس غزوے میں آپ نے علی طابط کے متعلق وہ الفاظ فر ، سے جو فر ، سے نامی جو شہور ہیں )۔

ابن اکن نے کہا کہ مجھے بزید بن محمد بن خیٹم المی رقی نے محمد بن کعب القرظی سے اور انہوں نے ابو بزید محمد بن خیٹم سے اور انہوں نے عمار بن یاسر کی روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور علی بن ابی طالب غزوہ عشیر ہیں ساتھ ساتھ ستھ جب رسول اللہ شن آئے ہے دہاں قیام فرمایا تو ہم نے بنی مدلج کے چندلوگوں کو ویکھا کہ وہ اپنے کئی نخستان کے ایک چشمے پر کام کررہے ہیں تو علی نے مجھ سے کہا اے ابوالیقطان (اس کام سے) کیا ہم ہم بہیں بھی پچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چیس اور دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم ہمیں بھی پچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چیس اور دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ غرض ہم ان کے پاس گئے اور تھوڑی دیر سنہوں نے کہ غرض ہم ان کے پاس گئے اور تھوڑی دیر سنہوں نے کہ خوص نے کہا درخوں کے درخوں انہوں کے گئے ہا کہ کہ خود کے درخوں اس کے گردو میں ان ہواد کھا تو فر مایا:
ما لکت گیا آبا تو اب تو گیا گئے گیا آبا تو اب

''اے ابوتر اب تمہاری پہ کیا حالت ہے''۔

پھرآپ نے فرمایا:

آلًا أُحَدِّثُكُمَا بِٱشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ.

" کیا میں تم ہے ان دوشخصوں کا بیان نہ کر دوں جو تمام لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

ہم نے عرض کی بارسول الله ضرور بیان فرمائے۔فرمایا:

اُحَيْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ.

'' قوم ضمود میں احیمر جس نے اونمنی کے پاؤں گی رکیس کا ٹی تھیں۔اورائے علی وہ شخص جو تمہار نے اس مقام پر دارکرے گااور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پر رکھ''۔

حَتَّى يَبُلُّ مِنْهَا هَذِهِ.

''یباں تک کدرہوجائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ مگایا''۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیین کیا ہے کہ رسول امتد سی تیز نے علی کا نام ابوتر اب
صرف اس وجہ سے رکھاتھ کہ جب (سیدنا) ملی (سیدتنا) فاطمہ پر نظگی ظاہر فر ہتے تو آپ ان سے نہ بات
کرتے اور نہ ایس کوئی بات فر ہائے جوانہیں (سیدہ کو) بری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی ہی خاک ہے
کرا ہے سر پر ڈال مینے ۔ راوی نے کہا تو رسول القدی تیز جب آپ (کے سر) پرمنی دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ وہ
فاطمہ سے ناراض میں اور فر ہائے

مَالَكَ مِا اَبَا تُوابِ. "السابوترابِ تهبیں بیر کیا ہو گیا"۔ القذ (بی) بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کیا ہے۔

#### سربيسعد بن ابي و قاص

ابن آبخق نے کہا کہ ای اثناء میں رسول القد خاتینی نے سعد بن الی وقاص کوم ہبرین کے آٹھ آ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا و ونکل کر سرز مین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے بھرلوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی میے روانگی بعض ابل علم کے تول کے موافق حمز ہ کی روانگی کے بعد ہوئی تھی۔



#### غزوهٔ سفوان اوراسی کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے

ابن این این می نیا کہ غزوہ العشیرہ سے واپسی کے بعد رسول القدمی تین بھر بند تشریف لائے تو بجز چند را توں کے جو گفتی میں دس ( تک ) بھی نہ پہنچی تھیں مدینہ میں قیام نہ فر مایا تھا کہ کرزین جابر الفہری نے مدینہ کی جو اگاہ پر حملہ کر دیا۔ رسول القدمی تین تاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زید بن حارثہ کو حاکم بنایا۔

ابن اتحق نے کہ یبال تک کہ آپ ضلع بدر کی اس واوی تک پہنچ جس کا نام مفوان تھا اور کرز بن جابر فی کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور اس کا نام غز و دُبدر الا ولی ہے۔ پھر آپ مہ یہ واپس تشریف لائے اور جم والاخری کا باقی حصہ اور رجب وشعبان (تک آپ) مدینہ ہی ہیں (تشریف فرما) رہے۔ عبداللہ بن جمش کا سریداور 'یک نگو نک عن الشہر الحکوام ''کا نزول۔ غزو دُبدر اول ہے واپسی کے بعدر جب کے مہینے ہیں عبداللہ بن جمش بن ریاب الاسدی کوم ہرجرین

ے آنھ آ دمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں ہے ایک بھی نہ تھا روانہ فر مایا۔اورانبیں ایک تحریر لکھ دی اور تھم دیا کہ اس تھے جن میں جد حر دیا کہ اس تھے ہے کہ اس تحریر کو نہ دیکھیں اور اس میں جد حر جانے کا تھم ہوا دھ جانے کا تھے۔ میں ہے کسی کو مجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہر جرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بنی عبد تشمس بن عبد من ف میں ہے ابوحذیفہ بن متنبہ بن رہیعہ بن عبد تشمس۔اور انہیں کے حلیفوں میں ےعبداللہ بن جحش اس وقت سب کے سر دار تنجے۔

> اور عکاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بنی اسد بن خزیمہ میں ہے اور ان کے حلیف تھے۔ اور بنی نوفل بن عبد من ف میں ہے ۔ ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر ۔ اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے سعد بن الی وقاص ۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن رہیےہ (جو بنی عدی کی شاخ )عنز بن وائل میں ہے (تھے )۔

اور بی تمیم میں ہے ان کے حدیف واقد ہن عبدامقد بن عبدمنا ف ابن عرین بن تعبیه بن مر بوع۔ اور بنی سعد بن لیٹ میں ہے خالد بن بکیران کے حلیف تنھے۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے تہیل بن بیضا ۔۔

اور عبدالله بن جحش نے دودن تک چنے کے بعد تحریر کھول کردیکھی اس میں (پیر) لکھاد یکھا۔ اِذَا نَظُوْتَ فِی کِتَابِی هٰذَا فَاَمُضِ حَنِّی تَنْزِلَ نَخْلَةٌ بَیْنَ مَکَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدَ بِهَا قُریْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ اَخْبَادِهِمْ.

 یہاں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچ جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن ابی وقاص اور منتبہ بن غزوان کا وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے پیچھے رہ گئے عبداللہ بن جحش اوران کے باقی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جا کراتر پڑے ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ کر راجومنتی ۔ چمڑ ہے اور قریش کے دوسر سے تجارتی سامان لے جارہا تھا جس میں عمرو بن الحضرمی بھی تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس حضر می کا نا م عبدالقد بن عباد تھا اور بعض کہتے ہیں ما لک بن عباد بی صدف میں سے تھے۔اورصدف کا نام عمروبن مالک جو بنی السکون بن اشرس بن کندہ میں سے تھااور بعضوں نے کندی کہا ہے۔ ا بن آخل نے کہا اور ( اس قافے میں ) عثمان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبدالله المحزومي اورافكم بن كيسان هشام بن المغيرة كا آ زادغلام بھي تھا جب ان لوگوں نے انہيں ويکھا تو ہيبت ز دہ ہو گئے حالا نکہ وہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکا شد بن محصن نے جا کرانہیں دیکھااور عکا شہ کا سرمنڈ ا ہوا تھ جب انہوں نے عکا شہ کو دیکھامظمیئن ہو گئے اور کہا عمرہ کرنے والےلوگ میں ان سے تہہیں کوئی خوف نہیں ۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بیدوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا تھا ان لوگوں نے کہا کہ واللہ اگرتم نے ان لوگوں کو آج حچوڑ دیا تو بیرم میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوتل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قند می کرنے ہے ڈ رے پھران لوگوں نے ان پر خملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اوران میں ہے جس جس کوئل کرسکیں ان کے تل کرنے اور ان کے ساتھ جو پچھ ہے اس کے لیے پرمتفق ہو گئے اور دافتہ بن عبدا متدائیمی نے عمر و بن الحضرمي يرايك تيريجينكا اوراسة قتل كرويا اورعثان بن عبدالله اورافكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدالله فيج كر نکل گیا اور انبیں (اپنی گرفتاری ہے) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید بوں کو لے کر رسول اللّٰہ طَالِیّٰتِیمْ کی خدمت میں مدینہ آئے۔عبداللّٰہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہددیا تھا کہ ہمیں جو پچھٹیمت میں ملے اس کا یا نچواں حصدرسول اللہ کو دینا اور بیوا قعددینا اللہ کی جانب سے فرض کئے جانے سے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ ملی تیزا کے کئے قافلے کے اونٹوں میں ہے یا نچواں حصدا لگ کر دیا اور باقی تمام اسپے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔

ابن آئل في في كما كه بهر جب بدلوگ رسول الله في فدمت ميس مديد آئد آ ب فرمايا: مَا اَمَوْ تُسكُمْ بِقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَّامِ.

'' میں نے تنہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو تھم نہیں دیا''۔

پھر قافلے کے اونٹول اور دونوں قیدیوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھے لینے سے بھی انکار فرما دیا۔

جس رسول التد في النظيم في ما يا توبير (لوگ) پچتائے اور خيال كيا كہ وہ تاہ ہوگئ ان كے دومرے مسلمان بھ ئيول نے بھی الن كے اس كام پر لے دے كی قريش تو كہنے گئے كہ محمداوراس كے ساتھيوں نے ٥٠ حرام كوبھی حلال كر ديا ماہ حرام (بی) ميں خون ريزى كی اور ماہ حرام (بی) ميں مال لوث كرلوگوں كوقيد كيا ۔ مكہ كے مسلمانوں ميں سے جولوگ ان كا جواب دے رہے تھے وہ كہتے تھے كہ ان لوگوں نے جو پچھ حاصل كياوہ شعبان ميں كيا ۔ يبود نے رسول القد فرائي الله عن جائے ہا كہ عمر و بن الحضرى كو واقد بن عبدالله في سنان ميں كيا ۔ يبود نے رسول القد فرائي جائے ہے گئا گئا در از ہوگئی ۔ اور حضر می سے حضر سے الحرب یعنی جنگ مر پر آگئی اور واقد بن عبداللہ ہے وقد سے الحرب یعنی جنگ مر اللہ سے کی اور واقد بن عبداللہ ہے وقد سے الحرب یعنی شعلہ کی جنگ کھڑک اٹھا۔ پس اللہ نے نہ كورہ تفاول كی آفت المبین پر ڈالی اور الن کے لئے كوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں میں اس باسے كا خوب چرچا ہونے لگا تو اللہ نے اسپنے رسول پر (بي آبیت) نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرْ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''لوگ بچھ سے ماہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا (گناہ) ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے (روکنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے پاس اس سے (بھی) ذیا دہ بڑا (گناہ) ہے۔ یعنی اگر تم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تہ ہیں اللہ کی راہ سے اللہ کے انکار کے ساتھ روکا ہے اور مسجد حرام سے روکا ہے۔ اور تم کو نکالنا جو وہاں کے رہنے والے نئے ۔ اللہ کے پاس اس قبل سے بڑا گناہ تھا جو تم نے ان کے کی شخص کو آل کردیا۔ ﴿ وَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰ وَال

''اوردین ہے پھیرنے کے لئے ایڈ ائیں دیناتش ہے بہت زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے''۔ لیعنی بیلوگ تو مسلمانو کوان کے دین ہے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایڈ ائیں دیا کرتے تھے کہان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اوران کا بیغل تو القدکے پاس قبل ہے بھی زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے۔

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّو كُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

''اور بیلوگ ہمیشہ تم ہے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین سے پھیر دیں اگر و دابیا کرسکیں''۔

لَا نُفْدِيْكُمُو هُمَا حَتَّى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا.

'' ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (نہ) آجا کیں''۔

یعنی سعدا بن الی و قاص اور عتبه بن غز وان ۔

فَإِنَّا نَخْشَاكُمُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'''کیونکہان دونوں کے متعلق ہمیں تم سے اندیشہ ہے۔ پس اگرتم نے ان دونوں کوئل کردیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کوئل کر دیں گے''۔

اس کے بعد سعد وعتب آگئے تو رسول القد فائی آئے ان سے فدیہ لے کران دونوں کور ہا فر مادیا الحکم بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے مسلم رہے ۔عثان بن عبداللہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر بی کی حالت میں مرا۔ جب عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک بنتلا تھے جب تک کے قرآن نازل ہوا۔ تو انہیں اجرکی امید ہوئی۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یہ (جو پچھ ہوایہ) غرزوہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (سا) ثواب د ماحائے گاتوان کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (یہ آبیت ) نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيْمٌ ﴾

'' ہے شہر جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے بھرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یمی ہوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالی) تو (لغزشوں کو) بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے'۔ پس القد ( نتعالیٰ ) نے تو انہیں اس معالطے میں بڑی امیدیر رکھا۔ اور اس حدیث کی روایت زہری اور یز بدین رومان ہے ہےاورانہوں نے عروۃ بن الزبیر ہے روایت کی ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اور اس کی تقتیم کی تو حیارتمس ۴/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فر مایا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نیجواں حصہ ۵/ اللہ (تعالیٰ ) اور اس کے رسول مُنَاتِیَا کے بئے مقرر فر مایا۔ اور بید (تعقیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ پہلی غنیمت تھی جومسلمانوں نے حاصل کی اورعمر وابن الحضرمی پہلا مخص ہے جس کومسلمانوں نے قبل کیا اورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آئی نے کہا کہ غزوہ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَلَّ اَلَّهُمُ اوراس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو حلال کر ڈ الا۔اس ( مہینے ) میں خون ریزی کی 'اس میں مال لوٹ نیا اور لوگوں کو قید کرلیا تو و برصد بق نے (پیشعر) کے اور بعض کہتے ہیں ( کہ ابو بکرصد بق نے نہیں) بلکہ عبدالتدابن جحش نے کیے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعرعبداللّٰہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّونَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام تے قتل کو بڑا گناہ شار کررہے ہوجالا نکہا گرسیدھی راہ چلنے والاسیدھی راہ کودیجھے تواس ہے بڑے گنا وتو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءِ وَ شَاهِدُ جو با تنس محمد رسول اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهُ فَرِ ماتے ہیں ان ہے تمہارالوگوں کو پھیرنا ہے اور الله ( تعالیٰ ) حاضرو ناظر ہے۔اورتہارامحدرسول الله منافقیم سے انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ آهُلَهُ لِيَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اوراللّٰہ کی مسجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمہارا (اس لئے ) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کوسجد ہ كرنے والا كوئى نظر ندآئے۔

فَإِنَّا وَإِنْ غَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِ وَ اَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگر چہتم ہم پراس کے قتل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگر چہ (الیمی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی پیدا کرنا جا ہیں ہے شک ہم نے۔

سَقَيْنًا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيّ رِمَاحَنَا لِمَخْلَةَ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

</r>

ابن الحضر می کے خون سے اپنے نیزوں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آگ) بھڑ کانے والے نے بھڑ کائی سیراب کیا۔

دَمًّا وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَیْنَا ﴿ یُنَاذِعُهُ عُلُّ مِنَ الْقِدْعَامِدُ اس حاست میں کہ عثمان بن عبداللہ بهارے درمیان ایسا (بڑا ہوا) ہے کہ خون آلودہ تھے کی مشکیس اس سے جھر رہی ہیں (یعنی کسی ہوئی ہیں)۔



ابن انتحق نے کہا کہ رسول امتد منی تینے کے مدینہ تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

غزوهٔ بدر کبری

ابن آئی نے کہاس کے بعد رسول امتد فی این کے ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شم سے آر ہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اور ان کا تنجارتی سامان ہے اور اس میں قریش کے تو سے میں میں فریش کے اونٹ اور ان کا تنجارتی سامان ہے اور اس میں قریش کے میں یا چالیس شخص ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کے عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قیادہ اور عبداللہ بن الی بکراوریز بید بن رو مان نے عروہ بن الزہیر اور ان کے علاوہ ہمارے دوسرے علم ء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرا یک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصہ سنایا ہے اور میں نے بدر کے جووا قعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے ۔ ان لوگول نے کہا کہ جب رسول اللّٰہ مَنَّ اللّٰیَّ اللّٰہ مَا کہ اللّٰہ عَنَّ اللّٰہ مَنَّ اللّٰہ مَا اللّٰہ مِا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مِا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰ الل

هذِهِ عِيْرٌ قُرَيْشِ فِيْهَا آمُوَالُهُمْ فَاخْرِجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' یہ قریش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف قتم کے ) مال ہیں۔ پس ان کی طرف نکلو شاید تنہیں اس میں ہے کچھ غنیمت دلا دے''۔

لوگول نے آپ کی ترغیب کے اثر کو قبول کیا اور بعض تو فور آاٹھ کھڑے ہوئے (البتہ) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سب یہ تھ کہ انہوں نے خیال کی کہ رسول اللہ مخافی اُلے اُنے کی جنگ میں مقابلہ نہیں فر ما یہ ہے۔
اور ابوسفیان جب ججازے قریب ہوا تو خبریں دریا فت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معامد ہونے کے سبب سے
اس پرخوف کی وجہ ہے جس قوفلے سے ملتہ اس ہے بچ چھتا یہاں تک کہ ایک تو فلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس پرخوف کی وجہ سے جس قوفلے سے ملتہ اس ہے بچ چھتا یہاں تک کہ ایک تو فلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اپنے ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نکلے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
احتیا طی تربیریں اختیار کیس اور سمضم بن عمر والغفاری کو اجرت و سے کر مکہ کوروانہ کی اور اسے تھم دیا کہ وہ قریش
کے پاس جاکران سے ان کا مالوں کی حفاظت کے سئے نکلے کا مطالبہ کرے اور انہیں یہ خبر سنا و سے کہ محمد اس
تو فیے کے لئے آٹرے آئے ہے ہیں اور شمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی ظرف چواگیا۔

## عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھے ایسے مخص نے جس کو میں حجھو ٹانہیں سمجھتا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے اور بزید بن رو مان نے عروہ بن الزپیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عاتکہ بنت عبدا تمطلب نے ممضم کے مکد آئے ہے تین دن پہلے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کو پریش ن کر دیا تو عا تکہ نے اپنے بھائی عب س بن عبدالمطلب کو بلوا بھیجا اور ان سے کہا بھائی جان! واللہ!! میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے ہریشان کر دیا اور جھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس نئے جو کچھ میں آ ہے ہے بیان کروں اسٹخفی رکھئے۔انہوں نے عاتکہ ہے کہا (احیما بیان کر) تو نے کیاد یکھا ہے۔ کہا میں نے ایک سوار دیکھ جواینے ایک اونٹ پر آیا اور( وا دی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہ یت بلند آ واز ہے چل یا کہ سنو! اے بے و فاؤ! اپنے کچھڑنے کی جگہوں کی طرف تنین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے باس جمع ہو گئے۔ پھرو ہمخص مسجد میں واخل ہوا اورلوگ اس کے پیچھے چارہے ہیں اسی اثناء میں کہلوگ اس کے گر دہیں اس کا اونٹ اسے نئے ہوئے خانہ کعبہ کے او پرخمودار ہواوہ پھراس طرح چلا پاسنواے غدارو! اپنے کچھٹرنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نگل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اسے لئے ہوئے کوہ ابونتیس برخمودار ہوااوروہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اوراس کولڑ ھکا دیا وہ لڑھکتی ہوئی جب پہرڑ کے دامن میں پینچی تو ککڑے تکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھر اور کوئی احاطہ ( ایب ) باقی نہر ہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس میں (نہ) گیا (ہو) عبس نے کہ واللہ بیتو ایک (اہم) خواب ہے۔ دیکھے تو اسے چھیااورکسی ہے بیان نہ کر۔ پھر و ہاں سے عباس نکلے تو ولید بن عتبہ بن رہیعہ ہے جوان کا دوست تھا ( اس ہے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ ولیدنے اسے اپنے باپ عتبہ سے کہااور یہ بات مکہ میں یہال تک تھیل گئی کہ قریش میں ( ج بج ) اس کا جرحا ہونے لگا۔عب س نے کہا کہ جب میں سوریے بیت اللہ کا طواف کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں ہیٹھا ہوا تھا اورسب کےسب عا تکہ کےخواب کے متعلق بات چیت کرر ہے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفضل! جب تم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے یاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھ سے کہا اے بی عبدالمطلب تم میں بینی نعبیر کب سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔ اس نے کہا اجی وہی خواب جو عاتکہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخر اس نے کیا دیکھا۔ اس نے کہا اے بنی عبدالمطلب! کیاشہیں یہ بات کافی ندھی کہتم میں ہے مردول نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عاتکہ نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنول میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جووہ کہہ ر ہی ہے سچے ہوتو وہی ہوگا اور اگر تین روز گز ر گئے اور ان با توں میں سے کوئی بات سچے نہ نگلی تو ہم تمہار ہے متعلق ایک نوشتہ لکھ رکھیں گئے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عا تکہ کے خواب و کیھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھرہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بنی عبدالمطلب میں سے کوئی عورت (ایس) باقی ندرہی جس نے میرے ماس آ کریہ نہ کہا ہو کہ کیاتم نے اس بد کارخبیث کی باتوں کو گوارا کر لیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم سنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنااس سے تهمیں کھے بھی غیرت نہ آئی ۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اسے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ٔ دیا۔الند کی نتم میں اس ہے تعارض کروں گا۔اگراس نے دوبارہ اس نتم کی باتنیں کیں تو ضرور میں تمہاری طرف ہے اس کا بورا تدارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کے خواب کے تیسر ہے دن جب صبح ہوئی تو میں غصے سے بےخود تھا اور میں بیسوچ رہا تھا کہ میں نے ایک (احیما) موقع کھودیا میری خواہش تھی کہ میں اس میں اس کو میمانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ واللہ میں اس کی جانب جار ہا ہوں اوراس کی راہ میں حائل ہوں تا کہ وہ دوبارہ ان با نوں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کیے اور میں

لے (الف) بیں 'نتوبیض'' ضاومتجمہ ہے اور (ب ج و) بیل صاوم ہملہ ہے ہے پہلی صورت بیل کزوری ہے بیٹھے رہنے کے معنی ہیں جوزیا وہ منا سب نہیں۔(احرمحمودی)

اس ہے بھڑ جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یا د بلا بتلا) تیز مزاج (کتابی چبرہ) تیز زبان۔ تیز نظرتھا۔انہوں نے کہ کہ۔ایکا کی تیز چاتا ہوا(یادوڑتا ہوا) مسجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے اییے دل میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف ہے ہیں کہ میں اسے صلوا تیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا كداس نے اجا تك ايك ايس بات تى جويس نے ہيں سن ۔اس نے مضم بن عمر والغفارى كى آ وازسى جوبطن وا دی میں اپنے اونٹ کو گھبرائے ہوئے چیخ رہا ہے اور اونٹ کی ناک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کیا ا انٹ دیا ہےاورکرتا تھاڑلیا ہےاور وہ کہدرہا ہے۔اےگروہ قریش اینے مصالح کے اونٹوں اوراپیے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو گے۔ فریاد! فریاد!!۔ انہوں نے کہا۔ اس واقع ہے جھے کواس ہے اور اس کو مجھے ہے (اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے پھرتی سے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کو بھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ والقد ہر گز ایسانہیں ہوسکتا! وہ لوگ اس کواس کا برعکس یا ئیں گے۔اب ان لوگوں کی دوٹو لیاں ہو گئیں۔ پچھاتو نکل کھڑے ہوئے اور پچھا بے بجائے سی خفس کو جانے کے لئے ابھارنے لگے اور قریش سب کے سب ای ( چکر ) میں آ گئے اور ان میں سے سربر آ وردہ لوگوں میں کوئی باقی نہ رہا بجز ابولہب بن عبدالمطنب کے جور ہ گیا تھا اور اپنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیر ہ کوروانہ کر دیا تھا اور اس سے یہلے جار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں ہے خالی ہاتھ اور مفکس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کواس کا م پرمقرر کر دیا کہ وہ اس کے بجائے کسی او مخف کو جیجنے کے بچائے کافی ہواوروہ اس کے بجائے چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبدالقد بن بیٹے نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے ( قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھریں ) بیٹھے رہنے ہی کا اراد و کرلیا تھا اور یہ بوڑھا شاندارڈیل ڈول کا بھ رکی بھر کم تھا تو اس کئے ساتھ نہ جا کر گھریں ) بیٹھے رہنے ہی کا اراد و کرلیا تھا اور ایپ انگیٹھی اٹھا لایا کے پاس عتبہ بن الی معیط ایسے وفت آیا جبکہ وہ مسجد میں اپنے لوگول میں جیٹھ ہوا تھا اور ایک انگیٹھی اٹھا لایا جس میں آگ اور اگر تھا (وہ انگیٹھی ) اس کے ساسنے لاکررکھ دی اور کہا اے ابوعلی بخور او کہتم بھی تو عور تو ل

اس نے کہااللہ تخفیے بدصورت بناد ہےاور جو کا م تو نے کیا ہےاس کوبھی بدنما بناد ہے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔

ابن آئت نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیاری سے فارغ ہوئے اور نکلنے کا ارادہ کیا تواپنے اور بنی بحر بن عمبر منا ة بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یا دآ گئی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ ہیں وہ ہمارے پیچھے ہے تملہ نہ کردیں۔





#### کنانہ اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا در میان میں آنا

بعض بنی عامرنے مجھ ہے محمد بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے ی ظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الا خیف کا لڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی میں ہے ایک شخص تھا جواپنی ایک کھوئی ہوئی اونمنی کی تلاش میں مقام صجنا ن تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سر میں چوٹیاں تھیں اور بہترین لباس سینے ہوئے تھا بیلز کا یا ک صاف تکھرے ہوئے رنگ کا تھا عامرین یزید بن عامر بن الملوخ کے یاس ہے گز راجو بن یعم بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد من ق بن کنا نہ میں ہے ایک شخص ضبحنان ہی میں تھا اور وہ ان دنوں بنی بکر کا سر دارتھا۔اس نے اس لڑ کے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ یو چھا اے پڑے تو کون ہے۔اس نے کہا میں حفص بن الد خیف اعرشی کے لڑکوں میں ہے ایک لڑ کا ہوں۔اور جب و ہاڑ کا ملیٹ کر چلا گیا عامر بن پزید نے کہااے بنی بمر کیا قریش کے ذیے تمہارا کوئی خون نبیس ہے۔انہوں نے کہا کیول نہیں۔ بخدا ہمارے بہت ہے خون ان کے ذہبے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس لڑ کے کو ا ہے کسی ایک آ دمی کے بجائے آل کردیا تواس نے اپنے خون کا پورامعاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بن بکر میں ہے ایک شخص اس کے پیچھے ہو گیا اور اس کو اس خو ن کے عوض مار ڈ الا جو بنی بحر کا قریش کے ذمے تھا۔ قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن بزید نے کہاا ہے گروہ قریش! ہارے بہت (ے) خون تمہارے ذمے تھے (اس سئے ہم نے اس کو قتل کر دید) اب جو جا ہو کرو۔ اگرتم جا ہو تو تمہارے ذیے جو پچھ ہووہ ادا کر دواور جو پچھ ہیارے ذیے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اورا گرتم جا ہوتو پی خون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدرہ ایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذھے ہے اس سے باز آ ہو وُ تو ہم اس خون ہے بازآ کیں گے جو ہاراتمہارے ذہبے ہے(اس کا اثریہ ہوا کہ)اس لڑکے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت ندر ہی اورانہوں نے کہا کہ اس نے سچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑ کے کو بھول گئے اوراس کاخون بہا طلب نہ کیا۔

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الاخیف مرانظیمران (کے پاس) ہے جا رہا تھ کہ یکا کیک اس نے عامر بن پزید بن عامرا بن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر جیٹنا ،بوا دیکھا۔ جب اس نے اس یو و یکھا تو اس کے پاس آیا اوراس کے بیاس اپنا اونٹ الین حالت میں بٹھایا کہ اپنی تلوار حمائل کئے ہوئے تھا۔ اور مکرزا پی تلوار لے کراس پر (ابیا) مِل پڑا کہاس توقل (ہی) کرڈ الااوراس کے پیپ میں اس کی تعوارڈ ال کر اسے مکدلایا۔اوررات کے وقت کعبے کے پردول ہےا ہے لٹکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عامر بن پزید بن ع مرکی تعوار دیکھی کہ کھیے کے پر دوں سے لنگی ہوئی ہے اس کو پہچا نا تو کہا کہ بےشبہ بیتعوار عامر بن بزید کی ہے اس پر تمرز بن حفص نے حملہ کیا ہے اور اس کو آل کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔غرض وہ اپنے یہاں کی اس جنگ میں ( تھنسے ہوئے ) تھے کہ لوگوں میں اسلام پھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا اوراس وفت انہیں وہ تعلقات یاد آئے جوان میں اور بنی بمرمیں تھے اور ان ہے ڈرنے لگے اور مکر زبن حفص نے اپنے عامر کولل کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَدَكَّرْتُ أَشَلاَءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحِّب جب میں نے دیکھا کہ وہ عامر ہے تو مجھے اپنے پیارے کے اعضا کے نکڑے جو گوشت ہے ایگ تح ما داً گئے۔

وَقُلْتُ لِنَفْسِي إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ فَلَا تَرْهَبِيْهِ وَالْظُرِي آيَّ مَرْكَب اور میں نے اپنے دل ہے کہا کہ بے شبہہ عامریبی ہے اس سے نونہ ڈراور دیکھے ہے کہ بیس فتم کی سواری ہے۔

وَآيْقَنْتُ آيْنَي إِنْ أَجَلِّلُهُ ضَرْبَةً مَتَى مَا أُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ يَعْطَب اور میں نے یقین کرلیا کہا گراس پرایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تکواراس پر بوری طرح يرساؤن تووه ہلاك ہوجائے گا۔

حَفِظُتُ لَهُ جَأْشِي وَالْقَيْتُ كَلْكَلِي عَلَى نَطُلِ شَاكِي السِّلَاحِ مُجَرِّبِ میں نے اس کے لئے اپنے ول کی حفاظت کی (ول کڑا کیا)اور میں نے اپناوارایک ایسے سور ، یر کیا جو تجرید کاراور ہتھیا راگائے ہوئے تھا۔

وَلَهُمْ اَكُ لَمَّا ٱلۡتَفَّ رُوۡعِيَ رُوۡعُهَ عُصَارَةً هُجْنِ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا آبِ اور جب میرا دھیون او اس کا دھیان ایک دوسرے ہے دست وگریبان ہوئے تو ( خاہر ہوگی کہ) میں(نہ)عورتوں کی جانب ۔ سے ، و غدے نطفے کا تھا(اور) نہ باب کی طرف ہے۔ إِذَا مَاتَنَاسِي ذَخُلَةً كُلُّ غَيْهَبُ حَلَلْتُ بِهِ وَتُرِىٰ وَلَمْ اَنْسَ ذَحُلَهُ

لے (ج و) میں المعیہب بعین مهمله ہے اور خط کشیدہ عمبارت بھی آئییں میں ہے۔ ( الف ) میں نہیں ہے۔ اور ( ب ) میں دونول میں ہیں۔(احرمحمودی)

میں نے اپنا غصرال پراتاردیا (یااس سے میں نے اپناانقام لے لیا) اوراس کے انقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انقام کو یا فل یا بھولے (بھالے) لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیبب و وضح ہے جس کوعقل نہ ہواور بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغوں میں سے نروں کو کہتے ہیں۔اور خلیل نے کہا کہ الغیبب (بعین مہملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہواورا بناانتقام نہلے سکے۔

ابن المخل نے کہا کہ مجھ سے یزید بن روہ ان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بکر کے درمیان تھے تواس کے سبب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (اتنے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن جعظم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کن نہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنا نہ نے تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جس کو تم لوگ نا پہند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فورا نکل کھڑ ہے ہوئے۔

#### رسول الدَّصْنَ اللَّهُ عَلَيْهِم كَا نَكَلْنا

ابن آئی نے کہا کہ رسول القد نظی ہے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نظے۔
ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نظے اور عمر و بن ام مکتوم کولوگوں کونماز
پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبدالقدا بن ام مکتوم تھا اور یہ بن عامر بن لوی ہیں سے
سے۔اس کے بعد مقام روحا'سے ابولیا بہ کووالی فرمایا۔ اور مدینہ کا عامل بنایا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صغید تھا۔

بعفا کرتے تھے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ لشکر کے پچھلے جھے پر بنی ماز ن بن النجار والے قبیس ابن الی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر جم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن انتخل نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے ( تشریف لے ) کے پھر عقیق پر سے اس کے بعد ذی الحلیفہ پر سے اور پھراولات انجیش پر ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذات اکیش \_

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر سے گزرے۔ پھرمل بر۔ پھر مربین کے مقام عمیش الحمام یر۔ پھر صخیرات الیمام یر۔ پھرالسیالہ یر۔ پھر فج الروحاء یر۔ پھر شنو کہ یر سے جوعام راہ ہے بہاں تک کہ آب عرق الظبيدنا مي مقام يرتهـ

ا بن ہشام نے کہا کہ ابن انحق کے سوا دوسروں کی روایت الظبہ ہے۔

تو گاؤں والوں میں ہے ایک مخص ہے ملے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریا فت کیا۔ ان ہے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس سے کہا رسول امتد مُنائِنَةِ کم کوسلام کر تو اس نے کہا کیاتم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھ بتا ہے کہ میری اس اؤنمنی کے پیٹ میں کمیا ہے تو اس ہے سلمہ بن سلامہ بن وتش نے کہا (یہ بات) رسول اللّه منابِیْتی سے نہ یو جھے۔ میرے پاس آ۔ میں تجھے اس کے متعلق بتا تا ہوں تو اس پر چڑھ جیفااور تجھ سے اس کوحمل رہ گیا ہے۔ پھر رسول الدِّمُ لَأَنْفِيْ لِمُ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا ما:

مَهُ اَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

''خاموش ہم نے اس کو گالی دے دی''۔

پھرآ پ نے سلمہ کی جانب سے منہ پھیرلیا۔اوررسول اللّه مُنَا فَیْنَا نے بھی مزول فر مایا اور اس مقام کا نام بیرالردحاء ہے۔ پھرآپ نے وہاں ہے کوچ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المنصرف میں پہنچے تو وہاں ہے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اورسیدھی جانب النازیہ پر ہے بدر کا ارا دہ فر مایا اوراس کے کنارے کنارے (تشریف لے) علے یہاں تک النازیہ کہ اور ننگ راہمۂ الصفراء کے نیج والی رحقان نامی وادی کو طےفر مالیا اور اس تنگ راستے ہر تشریف لائے اور پھروہاں سے اتر کر جب الصغراء پرتشریف لائے تو بنی ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمر والجہنی اور بنی النجار کے حلیف عدی بن افی الزغباء کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ دونوں ابوسفیان بن حزب وغیرہ آکے متعلق خبریں دیں پھررسول اللّٰہ مُنَاتِیِّتُم نے وہاں ہے کوچ فر مایا اوران دونوں ہے آ گے نکل گئے۔ اس کے بعد جب آپ الصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے و آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریا فٹ فر مائے۔

لوگول نے کہا کہ ان میں ہے اس ایک کوتومسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کومخری اور وہاں کے رہنے والول کے متعلق دریا فنت فر مایا تو کہا گیا کہ بنوالناراور بنوحراق بی غفار کی دونوں شاخیں میں تو رسول التدمنی تیزیم نے ان کواوران کے درمیان ہے گز رنے کو نابسندفر مایا اوران کے ناموں اوران کے رہنے والوں کے ناموں ہے آپ نے فال لی اور رسول القدمنی تینی نے ان دونوں اور الصفر اء کو بائیں جانب چھوڑ کر سیدھی طرف کی راہ ا یک وا دی پر ہے جس کو ذفران کہا جا تا تھ اختیار فر مائی اور اس وا دی کو طے فر مانے کے بعد اُنزیزے تا کہ تا نے کوروکیں آپ نے لوگول سے مشور ہ فر ہ یا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بکرصدیق اٹھے اور خوب کہا ، ر سول التداللد (تعالیٰ) آپ کوجس کام کومناسب بتائے وہ سجیجے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ ہے بنی اسرائیل کی طرح جیساانہوں نے موٹ سے کہا تھانہ کہیں گے کہ:

إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ.

'' آپ اینے پر در دگار کے ساتھ جائیں اور دونوں مل کر جنگ کریں بم بےشبہہ یہیں بیٹھے رہنےوالے ہیں''۔

بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پرور دگار دونوں چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ قتم ہاں ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد تک بھی لے چیس تو ہم اس کی راہ میں صبر سے یہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ وہاں پہنچ جا کیں تو رسول اللہ مناتیج کے نے ان کی تعریف فر مائی اوراس کے سبب ہے ان کے لئے دعا فر مائی۔ پھررسول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا يا: أَشْيِرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ.

''لوگو مجھےمشورہ دو''۔

اوریہاں لوگوں ہے آپ کی مرا دانصار تھے۔اور بیاس لئے فر مایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شامل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہاتھا کہ ہم آپ کی ذید داری سے بری ہیں۔ جب تک که آپ ہماری بستیوں میں نہ پہنچ جا ئمیں اور جب آپ ہمارے یاس پہنچ جا ئیں آپ ہماری ذرمددای میں ہوں گے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہراس چیز ہے کریں گے جس ہے ہم اپنے بچوں اورعورتوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔ اس لئے رسول المتری ہے گا کوائی ہوت سے اندیشہ تھا کہ کہیں انصار بینہ بچھتے ہوں کہ آپ کی امدادان پرائی صورت میں ما زم ہے کہ کوئی دشمن مدینہ میں آپ پر اچا تک جمعہ کر دے اور ان پر لازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ان کی بستیوں ہے نکال کرکسی دشمن کے مقابل لے جا کیں۔ پھر جب رسول المتدی ہے المت نے نکورہ الفاظ فرہ ہے تو سعہ بن مع ذینے آپ ہے عرض کی یہ رسول اللہ! واللہ آپ گویا ہم سے خطاب فرہ رہے ہیں۔ فرہایہ اجل ہاں عرض کی بے شہرہ ہم آپ پر ایمن لا پچکے ہیں اور ہم نے آپ کی تقمہ یق کی اور اس بات کی گوا ہی دی ہے اللہ آپ جہاں چا ہیں در سر سے چی فرہال برداری اور طاعت پر سختم وعدے کر پچلے ہیں اس لئے یہ رسول اللہ آپ جہاں چا ہیں ( تشریف لے ) چیس ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تم جس نے آپ کو سچا نگی اللہ آپ ہوں تو ہم کے سرتھ میں سے آپ نگیں اور آپ اس میں داخل ہوں تو ہم کی سرتھ ہے کہ سرتھ کہ تا ہی سرتھ اللہ ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہت کو تا بہت کو تا ہیں تھے کہ آپ کل ہمیں اپنے سرتھ لے کر ہمارے دشمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہت ہو جان میں گامل ہیں۔ امریہ ہے کہ اللہ ہی رک جانب سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گامل ہیں۔ امریہ ہے کہ اللہ ہی رک جانب سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گیں گیں۔ امریہ ہے کہ اللہ ہی رک جانب سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گیں گی خوالے میں الیہ سرتھ لے کر بھارے دشن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے ہیں مطمئن ہوجا کیں گامل میں۔ امریہ ہے کہ اللہ ہی رک جانب سے آپ کوالیے کارنا ہے دکھائے گا جن

عُرض رسول اللَّهُ فَاللَّيْمُ معد كَى تقرير ہے خوش ہوئے اوران كى باتيں آپ کے لئے باعث نشاط ہو كميں۔

سِيْرُوْا وَٱبْشِرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِي اِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّى الْآنَ ٱنْظُرُ اللَّى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلوا ورخوش ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھ ہے دونوں گر وہوں میں ہے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وفت گویا میں بے شبہہ ان توگوں کے کچچڑنے کے مقامات کو د مکیور ہا ہوں''۔

پھر رسول اللّٰدمَنَّىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنَّامُ وَفَران ہے کوچ فر مایا اور ان پہاڑوں پر سے چیے جن کا نام الاصافر تھا۔ پھر وہاں سے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الد بہ تھا اور الحنان کو جوا یک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب چھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ شخص ابو بکر صدیق تھے۔

ابن اتحق نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کرتھ ہر گئے جیسا کہ مجھے سے محمد بن کیجی بن حبان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی ہوں ان کے متعلق دریافت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تمہیس (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب تک تم مجھے بینہ بتا دو کہتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

رسول الله خلافية لمن السي قرمايا:

إِذَا أَخْتُوتَنَا أَخْبَرُنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ کے تو ہم بھی تنہیں بتا کیں گے''۔

اس نے کہا کیاوہ اس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمُ "بإل"ـ

اس بوڑھے نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ مجمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں روز نکلے ہیں۔ اور اگر جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے بچ کہا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے اور وہی مقام بتایہ جہاں رسول اللہ من اللہ تخریج کے خبر دی بچ تشریف فرہ بتھے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ قریش بھی فلاں فلاں روزنکل پکے اور اگر جس نے مجھے خبر دی بچ کہا ہے تو وہ لوگ آج فلاں فلاں جگہ ہوں گے۔ اور اس مقام کو بتایا جہاں قریش تھے۔ اور جب وہ اپن خبر دہی سے فارغ ہوا تو کہا تم دونوں کن لوگوں میں ہے ہوتورسول التد شکی تی تا ہے فرہ یا یا:

نَحُنُ مِنْ هَاءٍ.

"ہم پانی ہے ہیں"۔

اوراس کے پاس سے آپ بلیٹ آ ہے راوی نے کہا کہ وہ کہنے نگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن آئل نے کہا کہ پھررسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کی طرف تشریف لائے اور جب شم ہوئی تو علی بن الی طالب اور الربیر بن العوام اور سعد بن الی وقاص کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے جشمے کی

ا ال بوڑھے کا سوال تھا''معن انتما'' تم کس ہے ہواور مقصووا س کا بیتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کس قبیلے ہے ہو۔ کیا قریش میں سے ہو ۔ ایس نے جتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جواب اوا قرما ویا۔''کس سے ترکش میں سے وغیرہ ۔ آپ نے جتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جواب اوا قرما ویا۔''کس سے ہو'' کا جواب پائی سے بین کھل جواب ہے ۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ویے کا وعدہ نہیں قرمایا تھا۔'' من ماء ''کے معنی یہ جو کے بین کہ ہم پھمٹ پر رہنے والے بین ۔ یہ بی ہو کتے بین کہ سمندر کے پاس رہنے والے بین اور یہ بی ہو سکتے بین کہ ہم پائی سے بنے ہوئے بین زندہ بین اور ''جھلنا مِن الْمَاءِ مُکلَّ شَنیْ ہِ حَیْ '' کی طرف اشارہ بھی ہوسکتا ہے۔ وغیرہ (احر محمودی)

جانب روانہ فرمایا کہ وہاں آپ کے لئے مفید خبروں کی جبتو کریں جیسا کہ جھے سے بیزید بن رومان نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی کہ انہیں پانی لے جانے والی ایک جماعت ملی جس بیں بی انحجاج کا غلام اسلم اور بی العاص بن سعید کا غلام ابویسار عریض بھی تھے۔ یہ لوگ ان دونوں کولائے اور ان سے سوالات کرنے گے اور رسول اللہ منظم فیر گائے گائے گائے ہے کہ ان اور ان سے موالات کرنے گے اور والے بیں۔ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے پانی لے جانے وان لوگوں نے ان کی ہی ہوئی بات والے بیں۔ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے پانی لے جانمیں یوان لوگوں نے ان کی ہی ہوئی بات کو پہند نہیں کی اور انہیں خیال ہوا کہ شاید بیہ ابوسفیان کے (طازم) ہول گے۔ اس لئے ان لوگوں نے ان ورنوں کو مارا۔ اور جب ان کو بہت تنگ کیا تو انہوں نے کہدویا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (طازم) ہیں۔ آخر انہوں نے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول اللہ نے دکوع کیا اور دونوں بجدے ادا فرمائے اور پھر سلام پھیرا اور فرمایا: انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کی میاں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کے انہوں

آئے بیرانی عُنْ فَرَیْشِ. ''جب ان دونوں نے تم سے سے کہا تو تم نے انہیں مارااور جب انہوں نے جموٹ کہا تو تم نے انہیں جھوڑ دیا واللہ ان دونوں نے سے کہا کہ دہ قریش کے ہیں (اچھا) تم دونوں جھے قریش کے متعلق خبر دو''۔

ان دونوں نے کہاوہ لوگ اس ٹیلے کے اس طرف ہیں۔اس وادی کے ادھراورالکثیب العظمظل پر ہیں کثیب کے معنی ٹیلے کے ہیں۔ پھررسول النّدمَثَلَاثِیَّا کہنے ان ہے فر مایا:

كم الْقُومُ. "بياوك كنت بين"-

انہوں نے کہا بہت سے میں۔آپ نے فرمایا:

مَا عِدَّتُهُمْ. "ان كي تعداد كياب "-

انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں فر مایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمِ " (روزاند كَنْ اون كائع مِن "-

انہوں نے کہاکسی روزنواورکسی روز دس فر مایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الِتَسْعِ مِانَيةِ وَالْآلْفِ. "ياوك نوسواور بزارك ورميان بين "-

پرآب نان عفر مایا:

فَعَنْ فِيهِمْ مِنْ أَشْرَافِ قُرِيْشِ. ''ان مِن قريش كريش كريرا ورده لوگوں مِن سے كون كون بيل'۔ انہوں نے كہا عنبہ بن رسيعہ شيبہ بن رسيعہ ابوالبخترى بن ہشام عكيم بن حزام 'نوفل بن خويلد' الحارث بن عامر بن نوفس طلیحہ بن عدی بن نوفس انظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن ہیں مڑا میہ بن خلف ججاتی کے دونوں بیٹے نعبیہ اور منبہ اور سہیل بن عمر واور عمر و بن عبدوداس کے بعدرسول اللہ سی تیجا ہے وگوں کی طرف توجہ فر مائی اور فر مایا:

هٰذِهٖ مَكَّةُ قَدُ ٱلْقَتُ اِلِّيكُمُ آفَلَا دَكِيدِهَا.

''ان مکہ دالوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے نکڑے ڈال دیئے ہیں''۔

ابن ایحق نے کہا کہ ہمیس بن عمر واور عدی بن افی الزغب عصلے بدر میں جا پہنچے اور وہاں ایک میں کے باز و پانی کے قریب اپنے اونٹ بھی ہے اور اپنی مشک لے کر اس میں پانی مجر نے گا اور مجدی بن عمر و المجبئی بھی پانی کے پاس آنے والی ٹرکیوں میں سے دوئر کیوں کی آ واز یسٹیں جن میں سے دوئر کیوں کی آ واز یسٹیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی بوئی (مختلش کررہی) تھی۔اور جوگرتی رتھی وہ اپنے ساتھ والی سے کہدرہی تھی۔کل قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اوا کردوں گی تو مجدی نے کہدوہ بھی کہ وہ بھی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے چیٹر اور ایون کی اور بسیس نے یہ باتیں میں اس اور اپنے کہدوہ بھی کہ جیٹر کے اور اس دونوں کو ایک دوسرے سے چیٹر اور ایک عدی اور بسیس نے یہ باتیں میں اور اپنے کہدوہ بھی کہ اور سول القد مُنْ اللہ بھی ہیں آگر جو کچھ سنا تھی آپ کو اس کی اطواع دے دی اور ادھر ) ابوسفیان اختیاط کے ساتھ قافی آئے بڑھ آیا اور آگر اس بوارہ کی اور اجبئی کوئیس دیکھا۔ ان دونوں سوارہ می نے آئے اپنی مشک مجر کی اور جیٹر کی بی ساتھ کو اور اس موارہ میں نے اپنے اور اس میں گھور دونوں سوارہ می نے آئے اور اس میں کھور کی ہیں اور امینی کو ڈواتو اس میں کھور کی ہیں اور امینی کو ڈواتو اس میں گھور کی میں اور اپنے اور نوٹوں کے اور نوٹوں کی جیٹر کی اور اس کے بعدا سے ساتھیوں کی طرف جور کی میں جانے وہور کر ساحل کی طرف جورا اور انہیں جانب کے بعدا ہے ساتھیوں کی طرف جوا اور سیزی سے گیا اور اپنی جانب چھوڑ کر تیزی سے چھار کیا اور انہیں جانب جھوڑ کر تیزی سے چھار کیا۔

## قریش کے پیر نے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجفہ میں اتر ہے توجہیم بن الصلت بن مخر مدا بن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب و یکھا اور کہا کہ میں اس (علم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ و یکھا ہے اور میں سونے اور جاگئے کی درمیانی (حالت میں) تھا کہ میں نے ایک شخص کو و یکھا جوایک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھراس نے کہا عتبہ بن رسعہ شبہ بن رسعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلف اور فلاں فلاں مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جو قریش کے سربر آ ور دولوگوں خلف اور فلاں فلاں مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جو قریش کے سربر آ ور دولوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب لگا کر اس کو شکر میں چھوڑ دیا تو لشکر کے خیموں میں سے کوئی خیمہ ایسانہ رہا جس کواس نے اپنے خون سے ترنہ کر دیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بنی مطلب کا بیابھی ایک دوسرا نبی ہے۔کل جب ہم ایک دوسرے سے ملیں سے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

## قریش کی طرف ابوسفیان کا خط

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہتم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس کو تو الند نے بچالیا اس سے واپس آ جاؤرلیکن ابوجہل بن ہشام نے کہ والند ہم جب تک بدر نہ پہنچ جا کیں نہیں لوٹیس گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہر سال بازارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین دن رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا ٹیس گئ کھانا کھل کیں گئ شراب بلائیں گئانے والیاں ہمارے سامنے گا کیس گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگی ہمارے جانے اور ہمارے اکھنے ہونے کی خبر تھیلے گی پھر ہمارارعب داب ان ہر چھا جائے گائی لئے چلو۔

## بن زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی

اوراضن بن شریق بن عمرو بن وہب التقلی نے جو بنی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ البحقہ ہیں ہے کہا۔

اے بنی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخرمہ بن نوفل کو (بھی)

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نگلے ہتے اس لئے اگر کوئی بزولی کا الزام لگائے تو وہ الزام مجھ پر
لگاؤ اور لوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نگلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایسا نہ کر وجیسا کہ یہ شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل آ خروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بنی زہرہ کا ایک شخص بھی نہ رہا۔ سب نے اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی اختی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اختی بن کو بات میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اختی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اختی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اختی بن

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں سے کوئی ایک بھی حاضر ندر ہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو مکتے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان کچے سوال وجواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہوئیکن تمہیں مجد سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں نے کہا۔ اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہوئیکن تمہیں مجد سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوٹ گئے واپس ہوگیا اور طالب بن ابی طالب ہی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ إِمَّا يَعُزُونَ طَالِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِقْنَبِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُنِ الْمَعْلُوبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا اللہ اگر طالب کسی جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نکلے جو مخالف اور (خود مجھے سے) برسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نکلے جو تین سویا اس کے لگ مجمل ہوتو ایسا کر کہ جو کر کے جس کا مال لوٹا جارہا ہو وہ لوٹے والے کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دارنہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا قول ُ فلیکن المسلوب 'اور ُ ولیکن المغلوب ' کی روایت شعر کے گئ راویوں سے پیچی ہے۔

### ان لوگوں کا وادی کے کنار ہے اتر نا

ابن اتحق نے کہاغرض قریش یہاں تک چیے کہ وادی کے ادھر العقنقل اوربطن وادی کے اس طرف اترے اور اس بطن وادی کا نام بلیل تھا جو بدر اور اس شیعے کے در میان تھی جس کے پیچھے قریش اترے تھے اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدر کی باؤلیوں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔ اللہ نے مینے برسا دیا اور پر وادی نرم زمین کی تھی۔ رسول اللہ مَنْ اَنْ اِنْ اُلَا اَنْ اَنْ اَلَا اَنْ اَلَا اَنْ اَنْ اَنْ اَلَا الله مَنْ اَنْ اِلله الله مَنْ اَنْ اَلَا الله مَنْ اَنْ اَلَا الله مَنْ اَنْ اَلَا الله مَنْ اَنْ اِلله الله مَنْ الله مَنْ الله مِن الله والله مَن الله مِن الله مِن

ابن ہشام نے کہا کہ بن سلمہ بعض افراد سے مجھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن المجموح فیرض کی کہ یا رسول اللہ منافی آئے ہمیں مطلع فر مائے کہ کیا بیہ مقام ایسامقام ہے کہ اس میں آپ کوائند نے اتارا ہے اور جمیں بیا تیجھے ہمیں یا بیچھے ہمیں یا بیا کہ رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے ہاور جمیں کہ ہم اس کے آگے بڑھیں یا بیچھے ہمیں یا بیا لیک رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے

ا عقنقل کے معنی خود ٹیلے کے ہیں لیکن یہاں القنقل ایک خاص ٹیلے کا نام ہے۔ مذکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

كوئى تدبير ب\_فرمايا:

بَلُ هُوَالرَّأْيُ وَالْحَرُبُ وَالْمَكِيُدَةُ.

''(نہیں) بلکہ بیا لیک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے'۔

توعرض کی یا رسول القدتو بیدمقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر (تشریف لے) چلئے کہ ہم اس چشنے تک پہنچ کر اتر پڑیں جوان لوگول سے بہت قریب ہے اور اس کے بیچھے جتنے چشنے یا گڑھے ہیں انہیں ناکارہ کر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کراہے پائی سے بھرلیں اور ان لوگول. سے جنگ کریں تاکہ ہمیں پینے کو یا ٹی مانار ہے اور انہیں ندھے ۔ تو رسول امتد کا تیجھ نے فرہ یا

لَقَدُ اَشَرُتَ بِالرَّأْيِ.

''تم نے سیح رائے دی''۔

پھر رسول القد منگائی آئی اور آپ کے سب ساتھ والے اٹھ کر چلے یہاں تک کہ جب ان لوگول سے قریب ترین چشے کے پاس پہنچ تو وہاں اتر پڑے۔ پھر دوسرے چشمول کے متعلق تھم فر مایا تو وہ نا کارہ کر دیئے گئے اور جس چشمے پر آپ اترے تھے اس پر حوض بنا کریانی بھرایا گیا اور اس میں (یانی بھرنے کے) برتن ڈ ال دیئے۔

#### رسول التدمني فيزيم کے لئے سائبان کی تیاری

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان ہے کی نے بیان کی کہ سعد بن معافہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے لئے ایک (ایبا) سائبان تیار کرنا (چاہتے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس ہی آپ کی سواریاں تیار ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر ما یا اور ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فر ما کی تو ہمارا مقصد حاصل ہوگی اور اگر کو کی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سواریوں پر سوار ہوکر ہماری قوم کے ان لوگوں سے مل جائے جو ہمارے دیجھے ہیں کہ ونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے بیجھے رہ گئے ہیں کہ آپ کی محبت ہیں ہمان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگرانہیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے شدرہ جاتے۔اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فر مائے گا۔وہ آپ کے خیرخواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ شن اللہ تعلقہ نے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ شن اللہ تعلقہ تعلقہ کے لئے محلائی کی دعا کی۔اس کے بعدرسول اللہ شن اللہ تعلقہ کے لئے سائبان بنایا گیااور آپ اس میں تشریف فرمارہے۔

# قریش کی آمد

ابن آخق نے کہا جب صبح ہوئی تو قریش (اپنے مقام سے) نکل کرسا منے آئے جب رسول اللّه مُنیٰ اللّهِ عَلَیْمِ اللّهِ م نے انہیں العقنقل نامی ٹیلے سے جہال سے وہ وادی ہیں آر ہے تھے اتر تے دیکھا تو فرمایا.

اللُّهُمَّ هٰذِهٖ قُرَيْشٌ قَدُ اَقْبَلَتُ بِنُحِيَلَائِهَا وَقَخْرِهَا.

'' یا اللہ بیقریش ہیں۔ بیانے فخر وغرور کے ساتھ آ گئے ہیں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ ۚ اَللّٰهُمَّ فَنَصُرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اَللّٰهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری می لفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدد کا (طالب ہوں) جس کا تو نے مجھ سے وعد ہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کرد ہے'۔

اور جب عتب بن ربيد كوان لوگول مين اس كايك سرخ اونث پرديكها تورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا يا: إِنْ يَكُنْ فِي آحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ إِنْ يُطِيْعُوْهُ يَرْشُدُوا.

''ان لوگوں میں سے اگر کسی میں بچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ وا کے یاس ہوگی اگر ان لوگوں نے ان کی بات مانی تو راہ راست پر آجا کیں گئے'۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رصنہ کے پاس سے گزررہے متھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رصنہ انغفاری نے اپ ایک بیٹے کوان کے پاس فن کر نے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہریدد کے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چاہوتو ہم ہتھیا روں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو پھھتم پر لازم تھاتم نے اس کوادا کر دیا۔ اپنی عمر کوشم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم انتد سے جنگ کررہے ہیں جیسا کہ گھ کا دعوی ہے تو انتد کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اترے تو قریش کے چندلوگ رسول اللہ منگائی آئے کے حوض پر آئے جن میں حکیم بن حزام بھی تھا۔رسول اللہ مَنْ کَانْتُیْ آئے فرمایا:

دَعُوهُمْ. "أنيس (ياني ين ك لئے) چھوڑ دو"۔

اس روز جس شخص نے اس سے پانی پیاوہ قتل ہوا بجر بھیم ابن حزام کے کہوہ قتل نہیں ہوئے (بلکہ)اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔ اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی تشم کھاتے تو کتے تھے نبیس ایسانہیں ہے۔ اس ذات کی تشم جس نے مجھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) سے بچالیا۔

## جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن انحق نے کہا کہ مجھے ابوائخق بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روایت سائی۔انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرڈٹ گئے۔توعمیر بن وہب الجحی کو بھیجااور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا اندازہ لگا۔ (راوی نے ) کہااس نے اپنے گھوڑ ہے کوئشکر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے پچھزیا دہ یااس ہے پچھکم تیں۔لیکن ذرا مجھے مہلت دو کہ میں بیجی دیکھلوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی چھپی ہوئی جماعت یا اور کوئی مدد بھی ہے۔

(رادی نے) کہا پھر وہ اس وادی میں بہت دور تک چلاگیا اور کوئی چیز نہ دیکھی تو اس نے ان کی طرف والیس ہو کر کہا میں نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں ۔ لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلا کمیں موتوں کواٹھائے لارہی ہیں ۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تیل ور سے کی اونٹنیاں خالص موت کواٹھائے ہوئے لارہی ہیں ۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تقواروں کے نہ کوئی خفاض کا ساہ ن ہے (اور) نہ کوئی پناہ گاہ ہے۔ میں تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کی شخص تم میں ہے کہ شخص تم میں ہے کہ شخص تم میں ہے کہ شخص کوئی شخص تم میں ہوگا۔ اور جب وہ لوگ اپنی تعداد کے برابر تم ہیں ختم کردیں اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم میں حزام نے یہ سنا تو لوگوں ہیں گھو منے لگا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا مردار ہا اور بیسب تیری بات مانتے ہیں کیا تھے اس بات سے پچھر غبر غبر اور بیو میں الحضری جو تیرا کر خیر رہے۔ اس نے کہا اس کے بیا آتی اور کہا اس کی قدمداری جھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا جھے یہ منظور ہے تو اس کی قدمداری جھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا جو بھی مال گیا اس کی بھی فی مدداری جھ پر ہے (احچما) تو حلیف بی تو تھا اس کا خون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو پچھ مال گیا اس کی بھی فی مدداری جھ پر ہے (احچما) تو این الحظاہ کے پاس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی ماں حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت مخر بہ تھا اور مخر بہ بنی ہشل بن دارم بن ما لک بن حظلیہ بن ما لک بن زید منا قابن تیم میں ہے ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکسی اور ہے لوگوں میں پھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں ۔ بینی ابوجہل کے سوا۔ پھر عقبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اور کہا اے گروہ قریش ! والقدتم محمد ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کر کے کیا کرلو گے ۔ والقدا گرتم لوگوں نے ان لوگوں کو ماریحی ڈالا تو ہمیشہ ایک شخص دوسرے کی صورت دیکھنے ہے (اس لئے) کرا ہت کرے گا کہ اس نے اپنے جیا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یا اس کے خاندان کے کی شخص کو ہار ڈالا۔لہذا بلت چلواور محمد کوتما معرب کے مقابل حجوث دو۔اگرانبوں نے اس کو مار ڈالا تو بید دبی بات ہے جوتم چاہے ہو۔اوراگراس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیر ، وہ ایس حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چاہے ہووہ تم اس سے طلب نہیں کرو گئے۔ تعیم نے کہا کہ پھر میں چلد اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پائی ایک زرہ اپنے ایک صندوت سے نکالی ہے اوراس کو (بھنٹھا) تیا، کرد ہا ہے۔

ابن ہشام نے کہ بھیتھا کے معنی بھیٹھا کے یعنی تیار کرنے کے ہیں۔

کیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا ہے ابوالحکم علیہ نے جھے تیرے پاس سے پیام دے کر بھیجا ہے اور

اس نے جو پچھ کہلا بھیجاتھا (وہ سب) کہا تو اس نے کہا دائلہ جب سے اس نے حجہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا

ہے اس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے ( یعنی وہ خوف زوہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہوگا جب تک کہ ہم ہیں اور

مجھ میں اللہ فیصلہ نہ کر سے ہم واپس نہ ہول گے۔ اور علیہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اس نے

و کھ لیا ہے کہ محمہ اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح ہیں اور انہیں میں اس کا بیٹا

مجم ہیں اور وہ تم سے اس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح ہیں اور انہیں میں اس کا بیٹا

بھی ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف زوہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے پیام

دے کر بھیجا کہ یہ تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوٹ جانا چاہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آئکھوں سے د کھے لیا۔ اس

لئے اٹھا اور عہد شکنی ( جو تیر سے ساتھ کی گئ ہے ) اور اسپے بھ ئی کے قبل کا ذکر کر ( لوگوں کو واقعہ نہ کورہ یا دولا)

غرض عامر بن الحضر می اٹھ اور (واقعات) وضاحت سے بیان کئے اور اس کے بعد چلانے لگا ہائے عمر وہائے عمر ہوا کہ لڑائی چھڑ گئی اور معاملہ بھنے کے قابل ندر ہااور اراد و جنگ پرجس کے لئے وہ نکتے متع سب (کے سب) مستغد ہو گئے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت و کی تھی اس کو در جم برجم کر دیا۔ جب عتبہ کو ابوجہل کی اس گفتگو کی خبر بہنچی کہ' والقداس کاشش (سحرہ) اور سینہ پھول گیا ہے' تو اس سے کہا کہ اپنی مقعد کوزرد کر لینے والا جد سمجھ لے گا کہ س کاشش اور سینہ پھول گیا ہے۔ میر ایا خو واس کا۔

ابن ہشم نے کہا کہ سحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپروالی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل بیں اور ناف کے بنچے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَى عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَ

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْمَةً فِي النَّارِ.

'' میں نے عمر و بن کی کو دیکھا کہ وہ اپنا نیچے کا دھڑ آگ میں کھنچے سئے جار ہاہے''۔ ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات جھے سے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔''

پھر منتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لشکر بھر میں کوئی ایبا خود نہال سکا جس میں اس کا سرس سکے۔ جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پرایک چا در لیبٹ لی۔



ابن است نے کہا کہ الاسود بن عبد اما سدا کھڑ وی جوا یک اکھڑ اور بدطنیت شخص تھا نگل کھڑ اہوا اور کہا کہ میں استد سے عہد کرتا ہول کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا یا اس کوتو ڑ ڈالوں گا یا اس کے طرف حمزہ بن عبد المطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے مرجا دُل گا۔ جب وہ نکلہ تو اس کی طرف حمزہ بن عبد المطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کی کہ اس کی ٹا نگ آ دھی بنڈلی کے پاس سے کٹ گئی اور وہ ابھی حوض تک پہنچا بھی شھا کہ اس پرایک ایساوار کی کہ اس کی ٹا نگ آ دھی بنڈلی کے پاس سے کٹ گئی اور وہ ابھی حوض تک پہنچا بھی شھا کہ وہ میٹھ کہ بل اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) بہدری تھیں ۔ پھروہ رینگنا ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی قسم پوری کرنا چا ہتا تھا ۔ جمزہ بھی اس کے چیچے ہوگئے اور حوض ہی میں اس پر وار کیا اور مارڈ الا۔

## عتبه کا مطالبہ اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے وید بن عتبہ کے ساتھ نکا حق کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پر اس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے عوف ومعو ذبحن کی ماں کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبد التد ابن رواحہ تھا (پیشنوں) نکلے تو انہوں نے ہو چھاتم کون ہو۔ انہوں نے کہا انصاری۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تم ہے کوئی سروکار نہیں۔ اور ان میں ہے (کسی) پکار نے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول التدمنی فی فی ایک انہوں کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول التدمنی فی فی فی مایک والے کے دوانہ کی ان انہوں کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول التدمنی فی فی فی مایک والے کے دوانہ کو دوانہ کی بیٹر کے دوانہ کی بیٹر کی بیٹر کی انہوں کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول التدمنی فی فی مایک والے کے دوانہ کی بیٹر کی ب

قُمْ يَا عُبَيُّدَةَ بُنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

'' اے عبیدہ بن الحارث تم اٹھوا درا ہے حمز ہتم اٹھوا ورا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بدلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور حمزہ

نے کہ حمزہ اور علی نے کہا علی۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب میں زیادہ من رسیدہ شخصے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کی اور علی نے ولید بن متبہ سے جنگ کی ۔ حمزہ نے توشیبہ کومہلت بھی نہ دی اور قبل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفوراً قبل کر ڈالا ۔ عبیدہ اور عتبہ نے جنگ کی ۔ حمزہ نے توشیبہ کومہلت بھی نہ دی اور قبل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفوراً قبل کر ڈالا ۔ عبیدہ اور عتب نے ایک دوسرے پر دو وار کئے دونوں میں سے جرایک نے اپنے مقابل والے کو بٹھا دیا۔ (یعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہوگئے)۔ اور حمزہ اور حلی نے اپنی تلواریں لے کرعتبہ برحملہ کیا اور فوراً قبل کر ڈالا۔ اور دونوں نے اپنے ساتھی کو اٹھا لیا اور انہیں آپ کے صحابہ کے یاس لائے۔

ابن آئختی نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قباد ہ نے بیان کیا کہانصہ رکے نو جوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسرشریف ہیں تیکن جمیں ہماری قوم کےلوگ مطلوب ہیں۔

## دونوں جماعتوں کامقابلہ

ابن این این این این این این نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے اور ایک دوسرے سے نز دیک ہو گئے رسول اللّه مَنْ اَنْدَیْنَ اِنْ اِنْ اِنْدِیْ اِنْدِیْ اِنْدِیْ اِنْدِیْ کے بعد لوگوں کے ٹھٹ کے اور ایک دوسرے اِنِ اکْتَنَفُکُم الْقَوْمُ فَانْصَا جُولِ ہُمْ عَنْکُمْ بِالنّبُلِ.

'' اگران لوگوں نے تم کو گھیر لیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول الله منظافیز کم سما کیان میں ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فر ما تنے اور واقعہ کبدر جمعہ کے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تاریخ کی صبح میں ہوا۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے ابوجعفر محربی علی بن حسین نے اس طرح کہا اور ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے حہان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ مُن آئیڈ آئی نے بدر کے روز اپنے اصحاب کی صفیں ورست فرما کیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس ہے لوگوں کو (صف میں) ورست فرم رہے تھے۔ جب آپ بن عدی بن النجار کے حلیف سواد بن غزید کے ہاس سے گذر ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد بن غزید باتشدید کہا ہے اور ان کے سوا انصار میں ایک اور سواد ہیں جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے ا

لے (الف) میں اکتسفید ہے جو تحریف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ ع (الف) فاتصلحو ہید خائے متجمہ ہے ہے۔ نفت میں حائے مہملہ اور خائے متجمہ دونوں میں بیدمارہ موجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب ہیں۔(احمر محمودی)

مستنتل من الصف تم صف ہے آ گے لکے ہوئے ہو؟۔

ابن بشام نے کہا کہ بعضول نے ( بجائے مستنتل من الصف کے ) مستنصل من الصف کہا ہے۔( دونوں کے معنی قریب قریب ہیں ) ۔ تو آپ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھویا اور فرمایا: إستويا سواد . "اكسواد برابر موجاو".

تو انہوں نے کہ یا رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم آپ نے جھے تکلیف دی حالا نکہ اللہ نے آپ کوئ وعدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ مجھے اس کا بدلہ لینے دیجئے (راوی نے) کہا تورسول امتد منی تینی اپنا شکم مبارک کھول ديااور قرمايا:

إِسْتَقَدِ. "(احيما)بديه لاو".

(راوی نے ) کہا تووہ آپ ہے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسد یا تو آپ نے فرمایا: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَلَا يَا سُوَّادُ.

''اےسواد! تمہیں اس پرکس نے ابھارا (تم نے ایسا کیوں کیا)۔

عرض کی یا رسول القد جو واقعات در پیش ہیں اس کوتو آ پ ملاحظہ فر مار ہے ہیں اس لئے ہیں نے چاہا کہ آپ ہے آخری ملاقات الی ہوکہ آپ کی جلدم رک ہے میری جلدمس کرے تورسول التدمیٰ اللہ المیں دعائے خیر دی اوران ہے گفتگوفر مائی ۔

### رسول الله مَنَا اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَما كُرنا

ا بن اسخق نے کہا کہ پھر رسول التدمئن ﷺ نے (بقیہ )صفیں درست فر مائیں اور اسی سائنان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اوراس میں آپ کے ساتھ ابو بھر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اوررسول التدمُثَلِيَّةً عَمْ ا پے پر ور د گارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امدا د کے لئے فر مایا تھافتمیں دے رہے تھے یا بتا کید وعا فرمارہے تھے اور جو پچھ آپ عرض کررہے تھے اس میں بیالقاظ بھی تھے۔

اللُّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

'' یا التدا گرتونے آج اس جماعت کو ہلاک کردیا تو پھر تیری پرستش نہ کی جائے گی''۔ اورابو بكرعرض كرتے ہيں كه يانبي الله! اينے يرور د گاركوشميں وينے يا بتا كيد دعا ئيں فر مانے ميں پجھاتو

حرار ۱۸۰ کری جا این برا این برا

کی فر مائے ۔ کیونکہ اللہ نے آ ب ہے جو پچھ وعد ہ فر مایا ہے است یورا فر مائے گا (یا آپ کو جز آ وے گا )۔ اور 

ٱبْشِرُيَا ٱبَابَكُرٍ ٱتَاكَ نَصْرُاللَّهِ هٰذَا جِبْرِيْلُ آخِذُ ابِعِنَانِ فَرَسِ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ يَعْني الّغبار.

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کہ تمہارے یاس القد کی امداد آ گئی۔ بیہ جبریل میں ۔گھوڑے کی باگ تھ ہے ہوئے اس کو تھنچ رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے''۔

ا بن اسحق نے کہا کہ اس وقت حالت بیتھی کہ عمر بن الخطا ب کے آ زا دکر د ومجع کوایک تیر آ لگا اور و ہشہید ہو چکے اور پیمسلمانوں میں ہے پہلے مقتول تھے۔اور پھر بنی عدی بن النجار میں ہے ایک شخص حارثہ بن سراقہ نامی کی جانب ایک تیر پھینکا گیا جوحوض ہے یانی بی رہے تھے اورٹھیک انہیں پر پڑااور وہ بھی شہید ہوئے۔

#### آپ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

کہا کہاس کے بعدرسول القد شائیل او گوں کی جانب نکلے اور انہیں ترغیب دی اور فر مایا: وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ إِلَّا ٱدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

''اس ذات کیشم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جو مخص بھی ان لوگوں ہے جنگ کر ہے گا اورصبر کے ساتھ تُوا ب بمجھ کرنٹ ہو جائے گا آ گے بڑھتا ہوا ہوگا پینچے بچیبرانے والا نہ ہوگا تو اللّه ا ہے جنت میں داخل فریائے گا''۔

تو بنی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند تھجوریں تھیں اور وہ انہیں کھار ہے تھے کہا آ ہا۔ آ ہا۔ کیامیرے اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی نصل ہے کہ جھے بیلوگ قبل کر دیں۔ ( راوی نے ) کہا کہ پھر انہوں نے تھجوریں اپنے ہاتھ ہے بھینک دی اوراینی تکوار لے لی اوران لوگوں ہے جنگ کی اورشہید ہو گئے۔ ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قت وہ نے بیان کیا کہ! بن عفرا ءعوف ابن الحارث نے کہاما

لے (ب ج د) میں''منجو'' زائے معجمہ ہے ہے جس کے معنی بورا کرنے کے ہیں اور (الف) میں''مہ ہو'' رائے مہملہ ہے ہے جس کے معنی جزا دینے کے ہیں ۔مقدم الذ کرمعنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں ۔ (احرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده \_ بروروگاركوا ين بند \_ كى كۈكى بات خوش كرتى بخر مايا: غَمْصُهٔ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' ننگےسرا پنا ہاتھ وشمن ( کےخون ) میں ڈیووینا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کوہ ہ پہنے ہوئے تھے اور اسے بھینک دیا اور اپنی تعوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تعبد بن صعیر العذری کی روایت سائی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ ال گئے اور ایک دوسرے سے نزویک ہو گئے تو ابوجہل نے کہ بیاللہ ہم میں سے جو محف رشتوں کا زیادہ تو ڈنے والا ہے اور بھارے آگے ایک غیر معروف بات پیش کر رہا ہے اسے آج صبح ہلاک کردے ۔ تو وہ خود (اپنی بربادی کا دروازہ) آپ کھو نے والا تھا۔

#### رسول الله من الله عليه المامشركون برينكريان بجينكنا اوران كاشكست كهانا

ابن آئی نے کہا کہ پھررسول اللہ کا تیزائے ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیا اور فر مایا: شاقت الْوَجُوهُ. ''' چبرے جُڑ جا تمیں''۔

اوران کنگریوں ہے آئیس مارااس کے بعدا پنے اصحاب کو حکم فرمایا شدوا۔ حملہ کرو پھر تو شکست ہوگئ اوراللہ نے قریش کے بہت ہے سور ماؤل کو آلا اوران بیں ہے بہت ہے سر برآ وردہ لوگول کو اسیر مردیا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسیر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کا ٹیا کہا کہا کہا کہا تھے اور عدین معاذ انسار کے دوسرے اور لوگول کے ساتھ تموار حمائل کئے ہوئے اس سا کبان کے دروازے پرجس بیں رسول اللہ کا ٹیکٹے آئٹر یف فرما تھے آپ پردشمن کے حملہ آور ہونے کے خوف ہے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے تھے کہ مجھ سے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کا ٹیکٹی نے سعد بن معاذ کے چبرے میں ان کا مول کے متعلق جولوگ کرد ہے تھے کچھ تا بہند بدگ کے آٹار ملاحظ فرمائے تو ان سے فرمایا:

لَكَآيِي بِكَ يَا سَعْدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تنہیں (ایباد کھتا ہوں) گویاتم اس اس بات کو ٹالپند کرتے ہوجو بیلوگ کررہے ہیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں!واللہ یارسول اللہ!مشر کیین پراللہ نے جوآ فت ڈ ﴿ مَا بَيُ اس کی ابتداء تو ایسی

#### کرر تان بخام ها صدروم کی کار تان بخام ها صدروم کی کار تان بخام ها صدروم کی کار تان بخام ها کار تان بخام ها کار

تتم کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ بسندتھا بہنسبت ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ جھوڑنے کے )۔

#### مشركين كول كرنے ہے رسول التد منا الله على الله ع

ا بن انحق نے کہا مجھے انعباس بن عبدالقد بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن مباس کی روایت سنائی کہ نبی سخاتیا ہے اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا '

إِنِّىٰ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِحَالًا مِّنْ بَنِىٰ هَاشِمْ وَعَيْرِهِمْ قَدْ أُخْرِجُوْا كُوْمًا لَا حَاجَةً لَهُمْ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ آمِنْ بَنِى هَاشِمْ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ آبَا الْمُحْتَرِيِّ بْنَ هِشَامِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَنْدِالْمُطَّلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ عَنَّ فَلَا يَشَيَّهُ فَلَا يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُخْرِجَ مُسْتَكُرَهًا

'' بجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاتتم اور ان کے علاوہ بعض اور لوگوں کو زبر دی (جنگ کے لئے) باہر اکالا گیا اور انہیں ہارے ساتھ جنگ کرنے سے کوئی سروکا رنہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص بنی ہاشم میں سے کوئی شخص سے مطاقو اس کوئل نہ کرے اور جوابوالیختری بن ہشام بن الحارث بن عبد المطلب سے معے العباس بن عبد المطلب سے معے تو انہیں قبل نہ کرے کیونکہ وہ زبر دیتی نکالے گئے ہیں''۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ وادا کیٹے پوتوں بھائیوں اوراپنے خاندان کے لوگوں کوتو تقلیم کریں اور العباس کوچھوڑ دیں وائندا کریں اس سے مول تو میں اسے ضرور تبوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لحصنه)۔

ابن ہشام نے کہ (''لا لحصنه'' کے بجائے ) بعضوں نے''لالجمنه'' کہا ہے۔ یعنی تبوار کواس کی گام بنادوں گا۔

(راوی نے) کہا کہ یہ خبررسول الله مالی کی کی تو آپ نے عمرے فر مایا .

يًا اباحَفْص. "اكابوطفس".

عمر نے کہا کہ واللہ بیہ پہلا روز تھا کہ رسول اللہ ٹائٹیٹا نے مجھے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ (اور فر مایا)۔

أَيْضُرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

'' کیا رسول القد کے چچا کے چبرے پر مکوار ماری جائے گی''۔

تو عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں کیونکہ والتدوہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے ہے جو میں نے اس روز کہ دیا تھ بے خوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑ کا لگا رہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کرے حتیٰ کہ جنگ بیامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

این آئی اسے اس کے جا کہ رسول اللہ فائی آئی نے ابوالیٹری کے قبل سے صرف اس وجہ سے منع فر مایا تھا کہ رسول اللہ فائی آئی ہے کہ میں رہنے کے زمانے میں لوگوں کو آپ سے روکا کرتا اور بھی آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا تا تھا اور اس سے بھی (کوئی) ایک بات نہیں ہوئی جو آپ کو ہری معلوم ہو۔ اور بیشخص ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس نوشتے کی خلاف ورزی کی تھی جس کو قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف لکھا تھا۔ تو اس شخص کا مقابلہ انجوز رہن زیادالبوی سے ہوا جو انصار کا حلیف اور بنی سالم بن عوف کی شاخ میں سے تھا تو انجوز رنے ابوانیخری سے کہا تو رابوانیخری کے ساتھا اس کی ابوانیخری کے ساتھا اس کی ابوانیخری کے باتھا اس کی ساتھ آپا تھا اور ان کو بات ہم کا ب بھی تھ جو کہ سے اس کے ساتھ آپا تھا اور ان کو بات ہم کا ب بھی تھ جو کہ سے آپ دئی تھا۔ اور ابوانیخری کا نام الدہ صی تھا۔ اس نے کہا اور میرا الحارث بنی رسول اللہ تن تی گئے۔ ہمیں رسول اللہ تن تی گئے۔ ہمیں رسول اللہ تن تی تو میں کہ میں میں سے آپ کو ان کو بی تو میں اور وہ دونوں مل کر مریں گے۔ مکہ کو ویٹی کہیں میرے متعلق بید تہیں کہ میں نے اپنچ ہم کا ب کو اپنی زندگ کی جو می کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو جب انجوز رہے اسے مقابل میں آپ نے کہا اور بجز جنگ کرنے کا اس اورکوئی موقع ند دیا تو ابوانیخری نے بر جز کہا۔ اسے مقابل میں آپ نے کے لئے کہا اور بجز جنگ کرنے کے اس کی کرص کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو جب انجوز رہے اسے مقابل میں آپ نے کے لئے کہا اور بجز جنگ کرنے کے اس کی کرص کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو جب انجوز رہے اسے مقابل میں آپ نے کے لئے کہا اور بجز جنگ کرنے کے اسے اورکوئی موقع ند دیا تو ابوانیخری نے بر جز کہا۔

لَنْ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّقٍ زَمِيْلَةً حَنَّى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةُ اللهُ عَنَى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةُ اللهَ اللهَ عَرَاتِ كَى اولا دائي بمركاب كوبر گزحوالے نه كرے گاحتی كه وہ خود مرجائے يا اپنے مركاب كے لئے كوئی راہ نكالے۔

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالمجذ ربن زیاد نے اس کولل کر دیا۔اوربعضوں نے المجذ ربن ذیاب کہا ہےاورالمجذ رئے ابوالبختر کی کےلل کے متعلق کہاہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوْنَسِیْتَ نَسَیِی فَاکْیُبِتِ النِّسْبَةَ اَنِی مِنْ بَلِی النِّسْبَةَ اَنِی مِنْ بَلِی الرَّوْمِیرے نسب سے ناوا تف ہے یا بھول گیا ہے تو اس نسبت کو (اپنے وہ غیس) خوب جما

لے کہ میں بنی بلی میں ہے ہوں ۔

الطَّاعِنِينَ بِسِرِمَاحِ الْسِيَزَنِيُ وَالضَّارِبِيْنَ الْكَبُشَ حَتَّى يَسْحَنِيَ جویزنی نیزوں ہے جنگ کیا کرتے ہیں۔اورسردارقوم پراس وقت تک دارکرتے رہتے ہیں کہ

بَشِّرُ بِيتُم مِنْ اَبِيْهِ الْبَخْتَرِيْ ۚ اَوْنَشِّرَنْ بِمِثْلِهَا مِنِّيْ نَنِيْ البختری کواینے باب ہے چھوٹ جانے کی خوش خبری سنا دو۔ یاتم دونوں میرے بچوں کوای طرح کی خوش خبری سنا دو ۔

أَنَّا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِي مِنْ بَلِي الطُّعَنُ بِالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْتَنِي میں ہی وہ ہول جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میری اصل بنی بلی سے ہے۔ یہاں تک نیز سے کے وارکرتارہتاہوں کہوہ (نیزہ) مزجائے۔

وَأُغْبِطُ الْقِرْنَ يِعَضْبِ مَشْرَفٍ ۚ آرُزِمُ لِلْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَرِى فَلَا تُراى مُحَذَّرًا يَفُرِي فَرِي

اوراینے مقابل والے کومشر فی تلوار ہے قبل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونمنی کی طرح کراہتا ہوں جس کا دودھاس کے تھن میں اڑ گیا ہو۔ پس تو مجذر کو (ان ہونی) عجیب یا تیں کرتا ہوانہ دیکھےگا۔(لیعنی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھ تا ہوں)۔

ابن ہشام نے کہا المری ( بعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہے وہ) ابن انتحق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس اوننی کے ہیں جس کا دودھ بمشکل اتا راجا تا ہو۔

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد انمجذ ررسول الله من تیزام کے بیاس آئے اور عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ ہیں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں لیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس كويار ۋالاپ

ابن ہشام نے کہا کہ ابوالیشری کا تام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسدتھا۔



ا بن انتحلّ نے کہا کہ مجھے کی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سائی۔ ابن اسخلّ

نے کہا کہ یہی حدیث عبداللہ بن الی ہمرنے بھی بیان کی اور ان دونو سے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت و ہی سائی کہانہوں نے کہا سکہ امیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا اور • سرا نا م عبدعمر وتھ جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اپنا نام عبدالرحمن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں تھے۔اور جسب ہم مکہ میں تھے تو وہ مجھ ہے ملاکرتا ( اور ) کہا کرتا تھا اےعبدعمر دکیاتنہیں ایسے نام سے نفر نت ہے کہ جس نام سے تنہیں تنہار ہے والدنے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رحمٰن کونہیں جا نتااس لئے میرے(اور) ا ہے درمیان کوئی الیمی چیزمقرر کرلو۔جس کے ذریعے میں تنہیں یکارا کرول تمہاری یہ حالت ہے کہتم اپنے یہلے نام ہے مجھے جواب نہیں دیتے اور میرا یہ حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نہیں جا نبار انہوں نے کہا۔اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد عمرو کے نام سے پکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہاا ہے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر نے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہول نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔اس کے بعد جب میںاس کے پیس سے گزرتا تو وہائے''عبدالالہ'' کہتااور میںاسے جواب دیا کرتا اور اس کے ساتھ یا تمیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس ہے گز را اور وہ اینے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندزر ہیں تھیں جن کو میں نے نوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے'' یا عبدعمرو'' يكارا توميں نے اس كا جواب نہيں ديا پھراس نے يا عبدالاله يكارا۔انہوں نے كہا۔ ميں نے كہا ہاں۔ اس نے کہا تہمیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے نئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا والقد تب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اپنے ہاتھ سے ڈال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ بکڑ لیا اور وہ کہدر ہاتھا آج کے دن کا سا دن میں نے بھی نہیں دیکھے۔ کیا تھہبیں دود ھاکی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر نکلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دودھ ہے اس کی مرادیتھی کہ جو تحق اسے قید کرلے گا تو اس کو وہ بہت دودھ والی اونٹنیال فدیے بیں دے کر چھوٹے گا۔

ابن این این این نے کہا کہ جھے عبدالواحد بن افی عون نے سعید بن ابرا تیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جھے سے امید بن خلف نے ایس حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ شخص تم میں کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کے پروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا وہ حمز ہ بن عبدالمطلب ہیں۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کار وائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمن نے عبدالمحن نے

کہا۔ والتداس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جارہاتھا کہ ایکا یک بلال نے اسے میرے ساتھ دیکھا اور پیا و ہی شخص تھا جو مکہ میں بلال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیپر کرتا تھا اورانہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھا اور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں پیٹھ کے بل لٹا دیتا اور اس کے بعد بڑے پتھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے بینے پر رکھا جاتا تھااور پھر پیخص کبتا تھا کہتم ای حالت میں رہو گے یا محمہ کے دین کوچھوڑ دو گے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کوانہوں نے دیکھ تو کہا (بدتو) کفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن ضف ہے اگر تو نج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا اے بلال کیا میرے دوقیدیوں کے متعلق (تم ایبا کہتے ہو)۔انہوں نے کہااگریہ نچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے ابن اسوداء کیا تو سن رہا ہے انہوں نے کہااگر بیہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ پھروہ ا بی بلند آ واز ہے چلائے کہ اے انصار اللہ! بیکفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن خلف ہے آگریہ نے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا۔ آخرلوگوں نے ہمیں ایبا گھیرلیا کہانہوں نے ہمیں کنٹن کی طرح ( جنقے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بچار ہاتھ انہوں نے کہا۔تو ایک شخص نے تلوار تھینج لی اوراس کےلڑ کے کے یا وُں پر ماری تو وہ گر بڑا اور امیہ نے ایک جبخ ماری کہ میں نے واپسی جبخ (مجھی) نہیں سی تھی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) این آپ کو بچا کہ تیرے کئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے پچھ کا منہیں آسکتا۔ انہوں نے کہا۔آ خران لوگوں نے ان پراپنی تلواروں ہے ان دونوں کے نکڑے ٹکڑ ہے کر ڈالے۔اوران دونوں سے فی رغ ہو گئے۔( راوی نے ) کہا۔اللہ بلال پررتم کرے تو عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

### جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن انی بکر نے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بنی غفار کے ایک شخص نے جھے سے بیان کیا اس نے کہا کہ میں اور میرا ایک چچاز او بھی ئی جم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے جمیس بدر کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انتظار کرر ہے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آئی ہے کہ ہم بھی لوٹے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوجا کیں ۔ اس نے کہا خرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ابر کا گڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آواز سی اور ایک کہنے والے کو کہتے سنا جو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ ۔ تو میرے پچاز او بھائی کے دل کا پر دو

مچھٹ گیر اور وہ اپنے مقام ہی برمر گیا اور میں بھی ہداک ہونے کے قریب ہو گیا تھا پھر (اپنے دل کو) تھیں۔

ابن اتحق نے کہا مجھے عبدامتد بن الی بکر نے بعض بنی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید ، لک بن ربیعہ سے جو جنگ بدر میں حاضر نتھے روایت بیان کی۔انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کی کہا گرمیں آج بدر میں ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تنہیں وہ گھاٹی بتا تا جس میں سے فرشتے نکلے تھے جس میں مجھے نہیں طرح کا شک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے سے ابوایحق نے بیان کیا اور انہوں نے بی مازن ابن النجار کے چندلوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کیا کہ اس کو ماروں۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گی قبل اس کے کہ میری تلواراس کو میرے سواکسی اور نے تل کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا اور اس نے عبدالقد بن الحارث کے آزاد کروہ مقسم سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید تی ہے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پر جھوڑ رکھا تھا۔ اور حنین کے روز سرخ تما ہے تھے۔

ابن اتخی نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عما ہے عرب کے تاج ہیں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عما ہے تھ جن (کے شملوں) کوانہوں نے اپنی پینھوں پر چھوڑ رکھا تھا بجز جبریل کے کے کہان (کے سر) پر زردعما مہتھا۔

ابن آئن نے کہا کہ مجھ سے ایسے خص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فرشنوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نہیں کی۔ اس جنگ کے سوا دوسری جنگوں میں بطور شار (بڑھانے والوں) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے ووکسی کو مارانہیں کرتے تھے۔

## ابوجهل بن بشام كاقتل

ا بن الحق نے کہا کہ اس روز ابوجہل رجز پڑھتا اور جنگ کرتا ہے کہتا ہوا آیا۔

مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّى بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيْثُ سِنِّى لِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِيُّ أُمِّيُ

جن جنگوں میں بار بارمعر کے ہوتے رہتے ہیں ایسی جنگیں بھی مجھے سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

اونٹ کا دوسالہ یا تھا ہوں اور کم سُن نو جوان ہول \_میری ماں نے جھھالیے ہی کا مول کے بئے

ابن التن نے کہا کہ بدر کے روز اصی ب رسول ایڈ منا پیڈا کا شعد روز آخد آخد' تھا۔ ابن المحق نے کہا کہ جب رسول المد شی اللہ اللہ عن متن ہے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تعلم فر ، یا کہا ہے مقتولوں میں تلاش کیا جائے۔اورابوجہل ہے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا (وہ معا ذیتھے ) جیسا کہ مجھ سے تو ربن زید نے بیان کیا ہے اور انہوں نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس ہے روایت کی اور عبدا بقد بن انی بکرنے بھی مجھ سے یہی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بن سلمہ والے معاذ بن عمر و بن الجموح نے كب كدابوجهل (فيي مِثْل الْحَرَجَةِ) ورختول كے جھنڈ ميں سيٹے ہوئے ورخت كى طرح (لوگول كے نيج میں ) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''الحوحة'' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لیٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں تمرین الخطاب سے مروی ہے کہ آ ب نے ایک گاؤں والے سے 'المحوجه'' کے معنی یو تجھے تو اس نے کہا کہ بیر( غظ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواوراس تک رسائی نه ہو سکے۔

میں نے لو ًوں کو بیہ کہتے سنا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچے نہیں سکتا تھ انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے یہ بات سی تو اس کواپنا مقصود بنالیا اور اس کی جانب (پہنچنے) کا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو یالیا تومیں نے حملہ کردیا اور ایک وار ایسا کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی پنڈلی کے باس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو مجھے اس کی تشبیہ ایسی معدوم ہوئی جیسے کوئی تھجور کی تشکیلی شمکیلیوں کے تکیلنے والے پیخر کے بنیجے ہے اس وفت اڑتی ہے جب اس پر پھر کی ، ریڑتی ہے۔انہوں نے کہا۔اس کے جیٹے عکر مدنے میر ہے کندھے یرایک وار کی تو میرا ہاتھ ( کٹ کے ) گریزا اور میرے بازو کی کھال ہے نگنے لگا اور اس کے سبب ہے جنگ میر ہے لئے بڑی دشوار ہوگئی اور میں اس دن سارا دن الی حالت ہے جنگ کرتا رہا کہ میں اے اپنے بیچھے تھینچتا بھرتا تھ اور جب وہ میرے لئے نکلیف دہ ہو گیا تو ہیں نے اس پر اپنایا ؤں رکھااور اس کواس کے ذریعے ایسا کھینجا کہ اے نکال کر مجینک ویا۔

ابن اسحق نے کہا کہاس کے بعد وہ عثمان کے زیانے تک زندہ رہے۔ پھر ابوجہل کے یاس ہے معو ذ ین عفراء گذرےاس حال میں کہ وہ لنگڑ اپڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریہاں تک وار کئے کہاس کوز مین ہے لگا دیا اور و ہیں اس کو چھوڑ دیا حال نکہ ابھی اس میں پچھ جان یا تی تھی۔ اور معو ذیجنگ کرتے ہوئے شہید

ہو گئے۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے یاس سےاس وقت گذرے جب رسول الله مَثَّى اَلْتَا اِللهُ مَا اللهُ مَثَّى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَثَّى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَثَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَثَّى اللهُ الل مقتولوں میں تلاش کرنے کا تھم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله مُنَا يَثْنَا كَمْ اللهُ مُنا اللهُ مُنا

ٱنْظُرُوْا إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى إِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِي رَكْبَةٍ فَايِّنِي اَزُدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةٍ لِعَبْدِاللَّهِ جُدُعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِسَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ آثَرَةً بهِ.

'' اگر وہ مقتولوں میں تم سے بہجانا نہ جائے تو اس کے گھٹنے پر ایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک روزعبدالله بن جدعان کے پاس کی دعوت میں مجھ میں اور اس میں کٹیکش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم من تھے اور میں اس کی بہنسبت کچھ کمز ورا ور د بلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اے ڈھکیل د یا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑ ااور اس کے ایک گھٹنے پر پچھٹراش آ گئی تھی جس کا نشان اس پر ہے ابھی تک دور تہیں ہوا ہے''۔

عبدالله بن مسعود نے کہا کہ میں نے اسے جان کنی کی آخری جالت میں پایا اور اس کو بہیجا تا اور میں نے ا پنایاؤں اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکانَ صَبَتَ بِی ۔ اس نے مجھے بھی مکہ میں ایک بار بردی محق ہے گرفتار کیا تھااور مجھےاذیت بہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہاا ہے دشمن خدا کیا تھے الندنے رُسوانبیں کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیاتم نے کسی مجھے بڑے درجے والے کو بھی تعتل کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گردش (زمانہ) کس کے موافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صبت کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعني ياني كو ہاتھ كى كرفت بيس ركھا۔ ضائي بن الحارث البرجي نے

فَآصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوُرِدِ لِمِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوی کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے میں ان ہے ایسا (تہی دست) ہو گیا جیسے ہاتھ کی گرفت میں یانی کور کھنے والا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظُنْقُل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج او بارس کا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ بنی مخز وم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا اے بکر یوں کے ذلیل چر وا ہے تو تو نہ چڑھی جا سکنے والی جگہ چڑھ گیا۔انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر کہا اے بکر یوں کے ذلیل چر وا ہے تو تو نہ چڑھی جا سکنے والی جگہ چڑھ گیا۔انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر ہے۔ کا ف لیا اور اسے لے کر رسول القد ملی اللہ ملی بیاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ابوجہل کا سر ہے۔ انہوں نے کہا۔رسول اللہ ملی بین میں اللہ میں

آ الله الذي لا إله غيره.

''اے(لوگو!)اللہ بی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نہیں''۔ پھر میں نے اس کا سررسول اللہ منافیظ کے سامنے ڈال دیا تو آپ نے اللہ کاشکرا دافر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ اوران کے علاوہ غزوات کے جانے والے دوسرے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن الحاص ہے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے بھے تو کہا کہ بیس دیکھا ہوں کہ تم ہدخیال کرتے ہو کہ تنہارے ہوں کہ تم ہدخیال کرتے ہو کہ تنہارے ہوں کہ تم ہدخیال کرتے ہو کہ تنہارے باپ کو بیس نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو قبل کیا ہے۔ اور تمہارے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جوسینگوں سے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے نکل) گیا اور اس کے بچیاز او بھائی علی نے اس (کی ہلاکت) کا قصد کیا اور اس کو انہوں نے قبل کیا۔

ع کاشه کی تلوار

ابن ایخی نے کہا کہ بی عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی محصن ابن الحق کے کہا کہ بی عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی محمول کے ماخر ہوئے۔ محمول اللہ منافیظ کے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کی تو وہ رسول اللہ منافیظ کی کہ دوہ ان کے ہاتھ میں عنابیت فرمادی اور فرمایا:

لے لیکن اس دوایت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ' میں نے کہااللہ ورسول کے لئے ہے' مطابق نبیں ہو سکتے (احمد محمودی)۔

مع اس مقام پر (ج د) میں صرف' الله الذی '' ہے۔اور (ب) میں' آلله الذی '' ہے اور (الف) میں ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔جیسا کہ اور تکھا گیا۔ مہلی صورت بغیر ندا کے اور ووسری نداء قریب کی اور تیسری صورت نداء بعید کی ہوگی۔ای لئے میں نے اس کا ترجمہ اے لوگوکیا ہے تا کہ نداء بعید معنی میں فلا ہر ہو سکے۔ (احمد محمودی)

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَّاشَةً. " "ا عكاشة ماى سے جنگ كرو" \_

اور جب انہوں نے اسے رسول اللّه مَلَا الله مِلْ الله مَلْ الله مُلْكِمَ اللهُ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مُلْكِمَ اللهُ مَلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ اللهُ مُلْكُمْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَا مَلْ اللهُ مُلْكُمْ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمْ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمْ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلِلْ الللهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ الللهُ مُلْكُمُ اللهُ مُلِمُلْكُمُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللهُ مُلْكُمُ مُلْكُم

فَمَا ظُنَّكُمْ بِالْقَوْمِ اِذْ تَقْتُلُونَهُمْ الْلِسُوْا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوْا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادْ الْصِبْنَ وَلِسُوَةٌ فَلَنْ يَذْهَبُوْا فَرُغًا بِقَتْلِ جِبَالِ فَلَنْ تَكُ اَذُوادْ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ فَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصُرُنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جَلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ مَجَالِ عَصْرَانًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِي عِنْدَ مَجَالِ

تمہارا ان ہوگوں کے متعبق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قبل کر رہے ہواگر چدان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آ دی نہیں ہیں (یابہا در نہیں ہیں) اگر عورتیں ہوتی یا دس اونٹ کی تعداد ہے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قبل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی ہرگز نہ جاسکو گے میں نے اپنی جملہ نا می گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکیفیں دیں۔ بے شبہہ سیگوڑی ہتھیار بند سر دار دں کوبار بار مقابعے کے لئے ظلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ و کیھے گا اور بھی اسے بار مقابعے کے لئے ظلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ و کیھے گا اور بھی اسے بر جھول کے دیکھوٹا کی کومیدان جنگ میں پیوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخوید کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم سے مرادثا بت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ بیہ عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللّٰہ ﷺ سے اس وقت عرض کی تھی جبکہ آب نے فرمایا تھا:

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ الْفًا مِّنُ الْمَتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں سے ستر بزار چودھویں رات کے جاندگی (سی) صورت والے جنت میں داخل ہوں سے''۔ انہوں نے کہایارسول اللہ! اللہ ہے دعا سیجے کہ مجھے بھی ان میں ہے کر دے ۔ تو فر مایا:

إِنَّكَ مِنْهُمُ أَوِ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ.

\* \* تم انہیں میں ہے ہو۔ یا بیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توانعمار میں ہے ایک مخص کھڑا ہواا ورعرض کی یا رسول اللہ! اللہ ہے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں ہے کروے تو قرمایا:

سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوَةُ.

" اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا تصندی ہوگئی"۔

مجمع جوخمرع كاشك كروالول سے ملى باس معلوم بواكدرسول الله مَثَالَةُ يَوْم في مايا:

مِنّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. "عرب كابهترين شهوارجم بين سے بـ"-

او كول في كماوه كون بيارسول الله فرمايا:

عُكَاشَةُ بُنُ مُحْصِنَ. "وه عكاشه بن صل بـ" \_

كباكم ضرارين الازورالاسدى بھى توب يارسول الله وه بھى توبىم بى ميں سے ہے۔فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمُ وَالْكِنَّةُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

" وہتم میں ہے ہیں ہے لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شار ہوتا) ہے "۔

اور ابو بکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کولاکا را اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا اے خبیبے! میرا مال کہاں ہے تو عبدالرحمٰن نے کہا۔

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ شِحْمَةٍ وَ يَغْبُونِ وَصَادِمٍ يَقَتُلُ صُلاَّلَ الشِّيْبِ بَحْرِجَ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّلْ الللللللِّلُولِ

اور بدوہ بات ہے جوعبد العزیز بن محمد الدراور دی کی روایت سے جھے سے بیان کی گئی ہے۔



این ایخی نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی مواجہ سے یہ بید بن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی مواجہ سے بید بات بیان کی کہام الموشین نے ) کہا کہ جب رسول الله منظم تی مقتولوں کو گڑھے میں ڈال وسے میں اللہ میں بیول (کے رہ) محیا تھا۔ وسینے کا تھم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا محمیا بجز امیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں پھول (کے رہ) محیا تھا۔

اس کوٹکا لنے گئے تو اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے آخراہے اس حالت پرچھوڑ دیا اور اس پرمٹی پھراس قدرڈ ال وے کہاس کو چھیا دیا۔اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تو رسول الله کانٹینم وہاں کھڑے ہوئے اور قرمایا: مَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

''اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو پچھتم سے دعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے) سچایا یا''۔ فَايِّني قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا.

''مجھ سے تو میرے پر در دگار نے جو پچھ وعدہ فر مایا تھا بے شبہہ میں نے اسے سجایا یا''۔

(ام الموسين في) كماكرة ب كاصحاب في آب سے عرض كى يارسول الله كيا آب مر مي موول

ہے تفتکوفر ماتے ہیں تو آب نے ان سے فر مایا:

لْقَدُ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقٌّ.

"ان لوگوں نے (اب) جان لیا ہے کہان کے بروردگار نے جو کچھان سے دعدہ فر مایاوہ سچاہے "۔

عائشہنے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں ( کہ آپ نے بیالفاظ فرمائے )۔

لْقَدْ سَمِعُوْا مَا قُلْتُ لَهُمْ. "جُوبِهِ مِن فان عهاان لوكول في ساليا".

حالا نكەرسول اللەملىنى لىم نەس ف

لَقَدُ عَلِمُوا . " بِشك ان لوكون في جان ليا" -

:44)

ا بن آئختی نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کہ اصحاب رسول اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ رسول الله مَثَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُورات كے درمیانی جھے میں پیر ماتے سنا:

يَا اَهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَيَا اَبَاجَهُلِ لِبْنَ هِشَامِ فَعَذَدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلُ وَجَدُنَّمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّنَي قَدْ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے عتبہ بن رہید اور اے شیبہ بن رہید اور اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن ہشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فرمائے۔تمہارے یرورگار نے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا یایا مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو پچھ

وعده فرمایا تھا میں نے اسے سچایایا''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسڑگل گئے تو آپ نے فر میا: مَا اَنْتُمْ باسْمَعَ لِمَا اَقُولُ مِنْهُمْ وَلٰکِنَهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ اَنْ يُحيْبُونِيْ.

'' میں جو پچھ کہدر ہا ہوں اس کوتم ان ہے زیادہ سننے دالے نہیں ہولیکن وہ لوگ جھے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے''۔

ابن المحق نے كہا كه مجھ بي بعض الل علم نے بيان كيا كه رسول الله مؤليَّة للم الله و جو يجھ فرماياوه بيتھا: يَا اَهْلَ الْقَلِيْبِ بِنْسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيّ كُنتُمْ لِنَبِيّكُمْ.

"اے گڑھے والواتم اپنے نبی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے"۔

كَذَّبِتُمُونِيْ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ اَنْحُوَ جُتُمُونِيْ وَ آوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُونِيْ وَنَصَرَنِي النَّاسُ.

"" تم نے جھے جھٹلایا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تصدیق کی۔ اور تم نے جھے گھرے نکالا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے جھے پناہ دی اور تم نے جھے جنگ کی حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے جھے پناہ دی اور تم نے جھے جنگ کی حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے مددک'۔

### اس کے بعد فرمایا:

هَلْ وَجَدُّتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا

''تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعد ہ کیا تھا کیاتم نے اسے سچا پایا''۔

ابن آخق نے کہاا ورحسان بن ثابت نے کہا ہے۔

كَحَطِّ الْوَسِيِّى فَي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ مِنَ الْوَسِيِّى مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ مِنَالًا بَغْدَ سَاكِيهَا الْحَيْبِ وَرُدَّ حَوَارَةَ الطَّدْرِ الْكَنِيْبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَنِيْبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَنْوُبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ لِنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ لَنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ الْمَدُوبِ لَنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ الْمَدُوبِ الْمَدُوبِ الْمَدُوبِ الْمُدُوبِ الْمَدُوبِ الْمَدُوبِ الْمَدُوبِ الْمَدُوبِ مَرْدَالٍ وَ شِيْبِ كَانَةُ جُنْحَ الْحُرُوبِ عَلَى الْمُحُوبِ مَرْدَالٍ وَ شِيْبِ عَلَى الْمُدُوبِ مَرْدَالٍ وَ شِيْبِ عَلَى الْمُحُرُوبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُوبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُوبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحَروبِ عَلَى الْمُحُروبِ عَلَى الْمُحَروبِ عَلَى الْمُحْروبِ عَلَى الْمُعْمَلُوبِ عَلَى الْمُحْروبِ عَلَى الْمُعْرَامِ عَلَى الْمُحْروبِ الْمُعْرِي عَلَى الْمُعْرَامِ عَلَى الْمُحْروبِ عَلَى الْمُعْرَامِ عَلَى الْمُعْرِي عَلَى الْمُعْرَامِ عَلَى الْمُعْرِي الْمُعْرَامِ عَلَى الْمُوبِ الْمُعْرَامِ عَلَى الْمُعْرَامِ عَلَى

 میں نے ٹیلے پرنینب کے گھروں کواس طرح پیچان لیا جیسے نے کا غذ پرتحریکا خط پیچان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کوجواؤں اور خریف کی شدت نے اور بردی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ باولوں نے وست بدست لیا تھ (لیخی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے گاڑات ان پر پڑے تھے ) آن کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ ان پر پڑے تھے اور وہ ایر نے والے محبوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ اجڑے پڑے پڑے والے محبوب کے روز انہ ان چیز وں کی یاد کو تو چھوڑ و ہے۔ اور اندو پگیں سینے کی حرارت کو تسکین دے۔ اور ان جھوٹے تصوں کو چھوڑ کر اس ذات کے متعلق کچھ با تیں بتا جس جس کی مقتدر نے ہمیں مشرکین میں کی قشم کا عیب نہیں ہے۔ ایسی با تیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقتدر نے ہمیں مشرکین میں کا میا بی عنایت فرہ گئے۔ جس روز زوال آفت ب کے وقت ان کی جماعت کے تو کی حصفا ہم مقابلہ کیا جس میں گئے جنگل کے شیروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں مجم والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں مجم والے اللہ تنگی آئے کے کہا وہ آئے کے سامنے رہے۔

بِآلِدِیْهِمْ صَوَادِمُ مُرْهَفَاتُ وَکُلُّ مُجَرَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ بِالْدِیْهِمْ صَولی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تکواریں اور آ زمودہ سخت موٹی موٹی گرہوں وال (نیز ) نتے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَارِفُ وَازَرَتُهَا بَنُو النَّجَّارِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بني العوف جنهيں مضبوط دين والے بني النجار نے بھی مدودی تھی۔

فَ عَادَرُنَا اَبَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُنْبَةَ قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ تو ہم نے ابوجہل کو کچپڑا ہواا ورعتبہ کو پخت زمین پر (پڑا ہوا) چھوڑا۔

وَشَيْبَةً قَدُ تَوَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِیْ حَسَبِ إِذَا نُسِبُواْ حَسِیْبِ اورشیبہ کواپے لوگوں میں چھوڑا جن کے نسب اگر بتائے جسیس تو بڑے نسب والے نظیں (لیکن ووا سے پڑے ہیں کہ ان کے نسب کواب یوچھ کون ہے)۔

یُنَادِیْهِم رَسُولُ اللهِ لَمَّا فَلَیْنِ فَلَانْنَا هُمُ کَبَاکِبَ فِی الْقَلِیْبِ جَبِ الْقَلِیْبِ جَبِ الْقَلِیْبِ جَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (مَنَافِیَةٌ) انہیں پکارتے (اور جب بم نے ان کے جھے کے جھے گڑھے ہیں ڈالے تورسول اللہ (مَنَافِیَةٌ) انہیں پکارتے (اور

فرماتے) ہیں۔

اَلَمْ تَجِدُواْ كَلَامِیْ كَانَ حَقًّا وَاَمْرُ اللهِ يَاْخُذُ بِالْقُلُوبِ

کیاتم نے بیس جان لیا کہ میری بات کی تھی اور اللہ کا تھم دلوں کو ( بھی ) پکڑ لیتا ہے۔

فکما نطقُوا وَلَو نطقُوا لَقَالُوا صَدَقْتَ وَکُنْتَ ذَارَاْیِ مُصِیْبِ

تو انہوں نے کوئی بات بیس کی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے اور کی جی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ تھا اور شیحے رائے آپ کی تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ کی تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ کے کہ تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ کی تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ کے کہ تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ کی تھی اور اگروہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ کی تھی اور اگروں نے بی کی تھی ۔

ابن آخق نے کہاجب رسول اللہ مُنَافِیْتِ ان لوگوں کو گڑھے میں ڈال دینے کا تھم فر مایا تو عتبہ بن رہیعہ کو تھسیٹ کر گڑھے کی طرف لا یا گیا تو مجھے خبر ملی ہے کہ رسول ائتد مُنَافِیْتِ کے ابوحذیف بن عتبہ کے چبرے کی جانب ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہیں اور ان کے پیمرے کا رنگ بدل گیا ہے تو فر مایا:

يَا ابَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدُ دَحَلَكَ مِنْ شَأْنِ اَبِيكَ شَيْءً.

''اے ابو حذیفہ! اپنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) سے شایر تہمارے دل میں کوئی ہات پیدا ہوگئ ہے''۔

یا آپ نے اس طرح کے کھ الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے باپ کو

جانتا تھا کہ وہ مجھ دار ۔ علیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان

کی) رہنمائی کریں گے ۔ لیکن جب میں نے ان کی میہ آفت دیکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی

حالت کوا پی اس امید کے بعد دیکھا تو مجھے اس سے رنج ہوا۔ پھر رسول القد منا ہے ان کی تعریف فرمائی اور

ان کے لئے دعائے خیر کی۔



ابن انحق نے کہا کہ میں جوخبر ملی ہے وہ رہ ہے کہ قر آن کا بید حصدان نو جوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو ہدر میں قبل ہوئے ہیں:

﴿ الَّذِيْنَ تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْكَرْضِ قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَاولَنِكَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مَعِينُوا ﴾ ''جن لوگوں کوفرشتوں نے اسی حالت ہیں وفات دی کدوہ اپنے نفنوں پرظام کرنے والے تھے

(ان ہے) انہوں نے کہا کہتم کس (بری) حالت ہیں تھے۔انہوں نے کہا کہ ہم سرز مین

(مکہ) ہیں ہے بس تھے۔انہوں نے کہا کیا اللہ کی زہین کشادہ نہ تھی کہتم اس ہیں (کی اور

طرف) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہتم ہواوروہ بڑا کہ اٹھ کا تا ہے''۔

یہ چند مسلم نوجوان تھے۔ بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی ہیں سے الحارث بن زمعہ بن الاسوو۔ اور بنی مخزوم ہیں سے الجوتیس بن الفاکہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہیں سے البوتیس بن الفاکہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔ اور ابوتیس بن الولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عامر بن صفر ایفہ بن سعد ابن ہم ۔ ان لوگوں کا واقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ فالی اللہ فالی ہی جانب سے العاص بن مذبہ بن المجاج بن عامر بن صفر ایفہ بن سعد ابن ہم ۔ ان لوگوں کا واقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ فالی ہائی جانب سے العاص بن مذبہ بن المجاج بن عامر بن صفر ایفہ بن سعد ابن ہم ۔ ان لوگوں کا واقعہ بیہ ہی کہ رسول اللہ فالی خانب کے مدید کی جانب ہو سے کو رسول اللہ فالی تو ان کے دین سے پلٹانے کے حکمہ کے دیا جو رہ دیا اور ) فتنے ہیں مبتلا ہو گئے اور اپنے قبیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے کست علیہ در میں آئے اور سب الدے گئے۔

## بدر میں اور قید یوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

پر النگریں اوگوں کے (الگ الگ) جمع کے جونے مال کے متعلق رسول اللہ فائی فیل کے اکھٹا کرنے کا حکم فر مایا اور و مسارا اکھٹا کر لیا گیا تو اس کے متعلق مسلمانوں ہیں اختلاف ہونے لگا۔ جن لوگوں نے اس مالی کو جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہما را ہے۔ اور جولوگ دشمن سے برسر مقابلہ ہے اور دشمن کی تلاش ہیں نکل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ الگرہم نہ ہوتے تو تم اس مال تک کہاں پہنچ سکتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کوا پی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف نہ آنے ویا تو تم نے برسب پچھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول اللہ فائی جانب مشغول کر رہے تھے کہ کہیں دشمن راستہ کا نے کر آپ کی طرف نہ آجا کے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے فریا وہ وہ کر رہے تھے کہ ہیں دشمن کواس حالت میں ویکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں و سے دی تھیں اور ہم دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے واللہ کے ایسے مواقع بھی دیکھے ہیں کہ اس کے لینے سے معتاب کو سے اس کے اسے کہ اس کے والے کے والے کے اس کے والے کہ کہ کو کھی کے اس کے والے کے اس کے لینے سے معتاب کہ اس کے کہ کہ کہ کہ کو کیا ہم کے والے کے والے کے والے کے اس کے کہ کی کے والے کے والے کے والے کے اس کے کہ کو کی کے کے دی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کی کے کہ کو کے کہ کی کو کے کہ کی کے کہ کی کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کو کے کہ

لے (الف) پیم'' فتیبه مسمین'' جس کے معنی ان نامول دالے نوجوان نظ' ہوں گے۔ادر (ب ج د) پیم <mark>فتیہ مسلمین</mark> ہے۔ جس کے معنی بیم نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔ (احرمحمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھا لیکن ہمیں رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مُنْ کے حملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آپ ہی کی حفاظت میں گئے رہے اس لئے اس مال کے ہم ہے زیاد وہتم حق دار نہیں ہو۔

ابن ایخل نے کہا مجھے سے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیر ہ نے سلیمان بن موک سے انہوں نے مکحول سے ابوا مامہالیا ہلی کی روایت بیان کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) نام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیہ آیت ہم بدروالوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں غنیمت کے مال کے بارے میں اختلاف ہونے لگاور اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیار سے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں دے دیا تو رسول التد منگا اللہ کے مسلمانوں کے درمیان عن بواء (یعنی) مساوی تقسیم فرما دی عن بواء کے معنی علی السواء یعنی مساویا نہ ہیں۔

ابن آئی نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور کہا کہ جھے ہی ساعدہ کے بعض افراد
نے ابواسید الساعدی مالک بن رہید کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز جھے بنی عایذ الحزومین المرز بان کی تکوار ملی تھی گئیں جب رسول اللہ منافی نے اوگوں کوان کے ہاتھوں میں ہے مال غنیمت کولوٹا دینے کا حکم فر مایا تو میں نے وہ تکوار بھی لا کرغنیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی آئی ہم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آ ہے ہے کوئی چیز مانگی جاتی تو آ ہاں کے دینے سے انکار نہ فر ماتے ۔ یہ بات الارتم بن ابی الارتم نے جان کی اور رسول اللہ منافی تا ہوں طلب کر لی تو آ ہے نے وہ تکوار انہیں دے دی۔

## ابن رواحهاورزید کے ذریعے خوش خبری کی روائگ

ابن ایخی نے کہا کہ اس فی کے بعد رسول اللہ طاہ عبد اللہ بن رواحہ کو العاليہ ( مدينہ کے بلند ھے میں رہنے والوں ) کواس امر کی خوش خبر کی دینے کے لئے روانہ فر مایا جواللہ نے اپنے رسول طابی ایکی اور سلمین کو فتح عن یہ ہے میں رہنے والوں ) کوخوش خبر کی دینے کے عنایت فر مائی تھی۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ ( مدینہ کے نیبی حصے میں رہنے والوں ) کوخوش خبر کی دینے کے روانہ فر مایا۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ ہمیں یہ خبر اس وقت کینی جبکہ ہم نے رسول اللہ مائیز کم کی صاحبز اد کی روانہ فر مایا۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ ہمیں یہ خبر اس وقت کینی جبکہ ہم نے رسول اللہ مائیز کم کی صاحبز اد کی رقبہ ہمیں میں میں میں میں میں میں برابر کر دی تھی ( یعنی انہیں وفن کر دیا تھی )۔ اور رسول اللہ مائی نیز کم نے عال کے ساتھ جمھے بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر کی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی بھی ہمیں خبر کی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی بھی بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر کی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو

عتبہ بن رہیعہ اور شیبہ بن رہیعہ اور ابوجہل بن ہشا م اور زمعہ بن الاسود اور ابوالبختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجاج کے دونوں ہیئے نہیا ورمنہ قتل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا اہا جان کیا رہیجے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا والقد۔

### رسول الله مثالية على بدر سے واپسی

پھر رسول اللّذ مُن تَقِیْم کی واپسی مدینہ کی جانب اس طرح ہوئی کہ آپ کے ساتھ مشر کیبن قیدی ان میں عقبہ بن الجارث اور وہ مال غنیمت رسول اللّه مناتیجیْز کے سرتھ تھا جومشر کیبن سے حاصل ہو تھا۔ اور مال غنیمت کی تگر انی پرعبداللّه بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار کو مقر رقر مایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز کونے کہا۔

ابن ہشام نے کہ کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن انی الزغباء بتایا ہے۔ اَقِیمُ لَهَا صُدُوْدَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ بِنِدِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذکی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے اس نے اونٹول کے بینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَ لَا بِصَحُواءِ عُمَيْرٍ مَحْدِسٌ إِنَّ مَطَايَا الْفَوْمِ لَا تُخَيَّسُ اورصحراءُ ثمير مِين بھی رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔اورایسے لوگوں کی سوار یوں کو ( تا موزوں مقام براتارکر ) ذیل نہیں کیا جاسکتا۔

فَحَمْلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ اكْيَسُ قَدُ نَصَرَاللَّهُ وَفَرَّ الْآخُسُ اس لِحَ ان اونوْل كولتَ ہوئ رائے پر چلے چننا بى ہوشيارى ہے۔اللّه نے اپى مروتو دے بى دى اوراضن تو بھاگ ہى گيا۔

دیتے ہو والقد ہم نے تو صرف چند چند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جو قربانی کے اونٹوں کے مانند زانو بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی قربانی کردی تورسول اللّٰہ مَنْ اَیْتَا اَیْسَا اُورِ مَایا اور فرمایا ·

آي ابْنَ آخِي الْوَلْنِكَ الْمَلَا . " بابا! و بى توسر گروه تنظ ' ۔ ابن ہشام نے کہا كہ الملاء كے عنی اشراف وروساء كے ہیں۔

النضرا ورعقبه كاقتل

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُن اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ معام الصفر اء میں تشریف فر ما تھے تو النظر بن الحارث کا تل کیا ( یعنی تشریف فر ما تھے تھے۔ ( یعنی تل کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کہ علی بن الی طالب اس کے تل کرنے والے تھے۔ ابن ایخی نے کہا کہ پھر آپ وہاں سے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن الی معیط کو تل کہا ( یعنی قبل کروایا )۔

ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبید کی روایت ابن اسحق کے سواد وسروں ہے ہے۔ ابن اسخق نے کہا کہ ہمقبہ بن معیط کو بنی العجلان کے عبداللہ بن سلمہ نے قید کیا تھا۔ ابن اسحق نے کہا کہ جب رسول اللہ شائی ٹیٹر نے اس کے تل کا تھم فر مایا تو اس نے کہاا ہے محمہ بچوں کے لئے

كون بهو گا تو آپ نے فر مایا:

الناد ۔ آگ ہوگی۔ تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن ابی الاقلیح الانصاری نے **تل کیا** جیسا کہ مجھ سے ابوعبید ہ بن مجمد بن عمار بن یا سرنے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ ملی بن ابی طالب نے کہا۔ بیہ مجھے سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اللہ علم نے بیان کیا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ اس مقام پرفروہ بن عمروالبیاضی کے آزاد کردہ ابو ہندرسول الله فائن فیا کے آکر ملے جواپنے ساتھ ایک جیموٹی مشک حمیت میں حمیس بھر کرلائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ جس کومیس کہتے ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کرحمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ا این اح کالفظ ہرایک کم من کے لئے عرب استعمال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ' بیابا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ہستیاں جوآ تکھوں میں جیس ای لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگر وہ کیا ہے۔ (احمرمحودی) ع (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احمرمحودی) اور بدابوہند جنگ بدر کی شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے اس کے سوارسول القد منظ آنڈیڈ کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے اور بدرسول القد منظ آنڈ کی حجام (سینگیال لگانے والے) تھے رسول اللہ منظ آنڈ کی آنڈ مایا: اِنتما اَبُوْ هِنْد امْرُوْ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْکِحُوْهُ وَانْکِحُوْا اِلَیْهِ.

''ابوہندتو انصار میں ہے ہیں اس لئے ان ( کیاڑ کیوں) ہے نکاح کرواور ( اپنی لڑ کیاں ) ان کے نکاح میں دو۔تو صحابہ نے اس کی تغیل ک''۔

کہا کہ پھررسول اللہ مُلَّاتِیْجَا ہے بہاں تک کہ قید یوں سے ایک روز پہلے مدینة شریف لائے۔

ابن ایحق نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن الج بکر نے بیان کیا کہ یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد فرمارہ نے کہا کہ جب قید یوں کو لایا گیا تو اس وقت لایا گیا جبکہ سودہ بنت زمعہ نی مُلِّاتِیْجَاکی زوجہ بحتر مہ عفراء کے دونوں بیٹوں عوف اور معو ذیر نوحہ نوانی کے مقام پرتھیں (راوی نے) کہا کہ سیدوا قعہ عورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے) کہا کہ۔ (ام الموثین) سودہ ہمتی تھیں کہ واللہ میں ان کے پاس ہی تھی کہ وہ قیدی ہمارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قید کی لائے گئے ہیں۔ (ام الموثین نے) کہ تو میں اپنے گھر لوٹی۔ اور رسول اللہ مُلِّیْجَا گھر ہی میں تھے تو دیکھا کہ ابویزیہ سہیل بن عمرو الموثین نے) کہا تو میں اپنے گھر لوٹی۔ اور رسول اللہ مُلِّیْجَا گھر ہی میں تھے تو دیکھا کہ ابویزیہ سہیل بن عمرو الموثین نے) کہا تھیں واللہ جب میں نے اور اس کے دونوں ہاتھ رہی سے اس کی گردن میں بند ھے ہوئے ہیں۔ (ام الموثین نے) کہا تہیں واللہ جب میں نے ابویزیہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہ یہی تم لوگ عیں نے کہ دیا کہ ابویزیہ تم لوگ گھرے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہ ہے تم لوگ عبرت کی موت مرکیوں نہ گئے۔ اور واللہ جبرے میں سے رسول اللہ مُنْجَدِّمَ کے اس تول کے سواکوئی جمچھ اپنے ہوتی میں نہ لایا۔ (آپ نے نے فرمایا):

يَا سَوُدَةٌ أَعُلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

''اے سود ہ کیا عز وجلال والے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت پر ابھار رہی ہو''۔

(ام المومنین نے) کہا کہ۔ میں نے کہا یا رسول القداس ذات کی تئم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب میں نے ابویز بید کے ہاتھوں کو اس کے سکتے میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور بیساری ہاتیں کہدویں۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے تی عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَيْمَ جب قبیر قیدیوں کو لے کرتشریف لائے۔توانہیں اپنے اصحاب میں بانٹ دیااور فر مایا: استو صوا بالا مسادی خیراً. '' قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھو''۔

(راوی نے) کہامصعب بن عمیر کا حقیق بھی ئی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قید یوں میں تھا۔ (راوی نے)

ہما کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہ میرے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیرا اورانصار یوں میں سے ایک شخص جس نے مجھے قید میں رکھا تھا گزرے تواس نے (میرے بھائی نے) کہ کہاں پراپی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی مال سازوسا مان والی ہے شاید وہ اس کا فعد بید ہے کرتم سے چھڑا لے۔ اس نے کہا کہ جب بدر سے مجھے

لے کر آر ہے تھے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت بیتی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھا نا

لاتے تو رسول اللہ من آئے آئی جو آئیں ہماری نسبت نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر مجھے رو ٹی وسے

اورخور کھجور کھاتے۔ ان لوگوں میں سے کس کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی کلا انہ پڑا جو مجھ کونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم

دامن گیر ہوتی اور اس کو واپس کر دیتا تو وہ پھر مجھے واپس وے دیتا اور چھوتا تک نہ تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ النظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پرچم بردار ابوعزیز بی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا نہ کور وبالا الفاظ کے تو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی
صاحب کیا آپ کومیر مے متعلق میں وصیت ہوئی ہے۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ
میر ابھائی ہے۔ بھراس کی ماں نے پوچھا کہ زیادہ سے زیادہ فعدیہ جس کی ادائی پرکسی قریش کوچھوڑ اگیا ہے اس
کی مقدار کیا ہے اس سے کہ گیا کہ چار بزار درہم تو اُس نے چار بزار درہم اِس کا فعد یہ بھیج کراس کوچھڑ الیا۔

### قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن آخق نے کہا کہ قریش کے آفت زدہ افراد ہیں ہے پہلافض جو مکہ پہنچا ہے وہ انحسیسمان بن عبداللہ الخزاعی تھا۔ نوگوں نے دریوفت کیا کہ تمہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتبہ بن ربعیہ اور شیبہ بن ربعیہ اور نہیہ بن ربعیہ اور معیہ بن الشود اور الحجاج کے دونوں جئے نبیہا ورمنہ اور شیبہ بن ربعیہ اور الحجاج کے دونوں جئے نبیہا ورمنہ اور ابوالجشر کی بن ہشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو ابوالجشر کی بن ہشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقد مقدم حجر میں ہیشا ہوا تھا کہنے لگا واللہ اگر شیخص عقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا اچھاصفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں ہیشا ہوا ہے اور واللہ بے شہر سے کہا الجھاصفوان بن امیہ کے بھائی کو اس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

ا بن این این این این این این میں بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبید اللہ بن عباس نے ابن عباس کے آزاد اور دو ابورا فعے نے کہا کہ میں عباس کردو عکر مدکی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ من اللہ عباس

بن عبدالمطلب كاغلام تفا اوراسلام بم گھر والوں میں داخل ہو چکا تھا۔ عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اوران کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم ہے ڈرتے اوران کی مخالفت کو ناپسند کرتے بخے اوران کی اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم ہے ڈرتے اوران کی الحال ان کے لوگوں مخالفت کو ناپسند کرتے بخے اوران کا مال ان کے لوگوں میں بھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور عب بدر میں آئی تو اللہ نے اپنی بجائے کسی اور خض کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زوہ قریش والوں کی خبراس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذلیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں قوق و اعزاز کا احساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف مختص تھا اور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھا اور انہیں میں زمزم کے پاس کے خیے میں جھیلا کرتا تھا تو واللہ میں ای خیے میں اپنے تیر حجیلتے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں مسر ورکر دیا تھا کہ یکا کی ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں مسر ورکر دیا تھا کہ یکا کی ابولہب بری طرف تھی اسے بیر گھیٹنا (ہوا) آیا حتیٰ کہ خیمے کے کنارے (آکر) بیٹھ کیا اور اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا بیاوا بوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آگیا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیر وقعا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی قتم بچھ کوتوسب بچھ معلوم ہوگا۔ (راوی نے) کہا۔آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے نے اس نے کہا با یا! مجھے بتا وُ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پکھنہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابل ہوئے اور اپنے شانے ان کے حوالے کردیے (اپنی مشکیس کمواویں) وہ ہمیں جس طرح چاہتے تل کرتے اور جس طرح چاہتے تیدی بنار ہے سے اور اللہ کا تسم ہا وجو داس کے لوگوں پر ہیں نے کوئی ملامت نہیں کی۔ ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تر اللہ وہ کی جڑے اور گورے تر اللہ وہ کی چیز کو نہ چھوڑتے سے اور گورے گورے کورے کورے اللہ وہ کی چیز کو نہ چھوڑتے سے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ ایورافع نے کہا۔ ہیں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیس۔ کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ ایورافع نے کہا۔ ہیں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیس۔ کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔

(راوی نے ) کہا۔ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زورے ایک تھیٹر مارا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے بھی اس کا بدلدلیا تو اس نے جھے کو اٹھالیا اور جھے زمین پر دے مارا۔ پھر مجھ پر بیٹھ گیا اور مارنے لگا۔اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی لے کراس کی طرف بڑھی اور اس ( لکڑی ) ے اس کواپیا مارا کہ اس کا سربری طرح بھٹ گیا اور کہا کہ اس کا سردار اس کے یا سٹند ہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمز ورسمجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ جلا گیا۔اور والندوہ سات روز ہے زیا وہ زندہ نہرہا۔الند نے اس کوعد سنت نامی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس بیماری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے بچی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپنے مقتولوں پر نوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایبانہ کرو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو پینجر پہنچے گی تو وہ تہاری اس حالت پرخوش ہوں گے اور اپنے قیدیوں ( کی رہائی ) کے متعلق بھی کسی خض کو نہ جیجو یہاں تک کہان کا پچھا تظار کرلواییا نہ ہو کہ محمداوراس کے ساتھی فدیے میں سختی کرنے لگیس۔ انہوں نے کہا کہالاسود بن المطلب کی اولا دہیں ہے تین شخص اس آفت میں مبتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسوداور عقیل بن الاسوداورالحارث بن زمعهاوروه اینی اولا دیررو نا حامتنا تھا۔ (راوی نے ) کہا کہ۔وہ اس (شش و بنج ) میں تھا کہ اس نے رات میں ایکا یک ( کسی کے ) رونے کی آ واز ٹی تو اس نے اینے ایک غلام سے کہا۔ اور (اس کی ) بینائی جا چکی تھی۔ و مکھتو کیا یکار کررونا جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیا قریش اینے مقتولوں ہررور ہے ہیں۔ کہ میں بھی ابوحکیمہ بعنی زمعہ برروؤں کیونکہ میرے اندر آ گ لگ گئی ہے۔ ( راوی نے ) کہا جب غلام والیس آیا تواس نے کہاوہ ایک عورت ہے جو صرف اسے ایک اونٹ کے کھوجانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا ۔ای موقع پرالاسود کہتا ہے۔

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السَّهُودُ أَتَّبَكِي أَنْ يَضِلُّ لَهَا بَعِيْرٌ کیاوہ اینے ایک اونٹ کے کھوجانے پر روتی ہے اور سونے سے بےخوالی اس کوروک رہی ہے۔ فَلَا تَبْكِي عَلَى بِكُرٍ وَلَكِنْ عَلَى بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ اے عورت جوان اونٹ کے کھو جانے پر ندرو بلکہ ( واقعہ ) بدر میں روجس کا نصیبہ پھوٹ گیا ہے۔ عَلَى بَدْرِ سَرَاةِ بَيِي هُصَيْصِ وَمَخُزُومُ وَرَهُطِ آبِي الْوَلِيْدِ بدر پرروبی ہصیص کے سردار پررو۔اور (بی) مخزوم پررواورا بوالولید کی جماعت پررو۔ وَبَكِّي خَارِثًا اَسَدَ الْأُسُودِ وَبَكِّي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْلِ اوراگر تخفیے رونا ہے توعقیل بررو۔اورحارث برروجوشیروں کا شیرتھا۔

ں (ب ج ر) میں 'عاب عنہ سیدہ ''ہاور (الف) میں 'غلب عنہ سیدہ ''ہے جوتج بفے کا تب معلوم ہوتی ہے۔ (احم محمودی) ع ابوذرنے کہا ھی قوحہ **قاتلہ کا لطاعون۔وہ طاعون کی طرح کا ایک پھوڑا ہے۔(احم**محودی)

وَبَرِكِيْهِمُ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةَ مِنْ لَدِيْدِ اوران سب پررواورروئے سے بیزارنہ ہواور ابو کیمہ کا تو کوئی مدمقا تل ہی نہ تھا۔

اَلَاقَدُ سَادَ بَغُدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوْلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكدان الطلے لوگوں كے بعد ایسے لوگ سردار بن گئے ہیں كداگر جنگ بدرنہ ہوئی ہوتی تووہ ہرگز سردارنہ بن سكتے۔

این اکنی نے کہا کہ قید یوں میں ابو و داعہ بن ضیر قالسمی بھی تھا۔ تو رسول اللہ کُنْ اُلِیْ نے فر مایا:
اِنَّ لَهُ بِمَكُّةَ ابْنَا كَیْسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَ كَأَنْكُمْ بِهِ قَدْ جَآءً كُمْ فِی طَلَبِ فِدَاءِ آبِیْهِ.
'' مکہ میں اس کا ایک ہوشیارلڑ کا ہے جو تا جراور مال دار ہے اور گویا وہ تہمارے پاس اپنے باپ
کا فدیدوے کرچھڑ انے کے لئے آچکا ہے'۔

اور جب قریش نے بیر کہا کہا ہے قیدیوں کوفدید دے کر چھڑا نے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ مجمداوراس کے ساتھی تختی نہ کریں تو مطلب بن الی و دایہ نے جس کے متعلق رسول الله منگافیڈ کی نہ کورہ الفاظ (ارشاد) فرمائے تھے کہا کہ تم بچ کہتے ہوجلدی نہ کرنا چاہئے اور خو درات کو چھپ کرنگل گیا اور مدینہ آیا اور اپنے باپ کو چار ہزار درہم دے کر چھڑا لے گیا۔

### سهبيل بنءمروكا حال

کہا کہ قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لئے آدی بھیج تو کرزین حفص ابن الاخیف سہیل بن عمرو کی رہائی کے لئے آیا وراس کو بن سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسیر کیا تھا تو اس نے کہا۔
اَسَرُتُ سُمھیٰلًا فَلَا اَبْتَغِی اَسِیْرًا بِهٖ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْمِعِ اللَّمَعِ اللَّمَ اللَمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَمَ اللَّمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ

میں نے اس پر (تکوار کی) باڑ ماری حتیٰ کہ وہ جھک پڑااور ہونٹ کئے پر (وست درازی کرنے

میں ) میں نے اپنے نفس کو مجبور کیا۔

اور مهیل کا نیجے کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر ، لک بن الاحثم کی جانب اس شعر کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔
ابن استخق نے کہا کہ مجھ سے بن عامر بن لوی والے محمد بن عمر و بن عطاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب
نے رسول اللہ من تیج کے مرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں

( پیچاوراو پر کے ) دو دو دانت تو ڑ دول کہ اس کی زبان لٹک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی ندکھڑا ہو سکے۔(راوی نے) کہا۔ تو رسول التدفائی تیز ہے فر مایا:

لَا أُمَثُلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''( نہیں) میں اس کومثلہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس ہےصورت بگڑ جائے ) کہاللہ مجھے بھی مثلہ کردے گاا گرچہ کہ میں نبی ہوں۔''

إِنَّهُ عَسلى أَنْ يَقُومُ مَقَامًا لَا تَذُمُّهُ.

''اور بات یہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی ندمت نہ کرؤ'۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان شاء اللّٰہ اس مقام کاذکر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔
ابن ایکن نے کہا کہ جب کرزنے ان لوگوں سے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی
ماصل کر کی تو ان لوگوں نے کہا اچھا جو پچھ ہمیں دینا ہے لاؤد سے دوتو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کے بجائے
میرا پاؤں رکھ لو (یعنی اس کے بجائے جھے تید میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدید روانہ
کر ہے تو سہیل کوچھوڑ ویا اور کمرز کو این یاس قیدر کھا تو کرنے کہا۔

فَلَدَیْتُ بِاَذُوَادِ فَعَانِ سِبلی فَتَّی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرُمُهَا لَا اَلْمُوَالِیَا مِس نِے آٹھ اونٹ (یا فیمق اونٹ) اس نوجوان کے چیٹرانے کے لئے دیئے جس کے تاوان میں فلام نہیں شرفا کچڑے جاتے ہیں۔

رَهَنْتُ أَيْدِیْ وَالْمَالُ آيْسَرُ مِنْ يَدِیْ عَلَیْ وَلَكِيّنی خَشِیْتُ ٱلْمَخَازِيَا ش نے اپنے ہاتھ کو (لیمنی اپنی ذات کو) رئن کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورٹن کرنے کی بہ نبیت مال کارٹن کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں ہے ڈرا۔

وَقُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذُهَبُوابِهِ لِلْابْنَاءَ نَا حَتَى نَدِيْرَ الْأَمَانِيَا اورجم نَے کہا کہ سہال ہم میں سے بہترین مخص ہاس لئے ہمارے بچوں کے واسطے ای کولے

جاؤتا كه بهم اپني اميدول ميں ( كاميا بي كي) رونق يائيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علما ہشعران اشعار کو کرزگی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔
ابن اسخت نے کہا کہ بچھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان بن حرب بدر کے قید یوں میں رسول اللہ فائیڈ کے ہاتھوں میں قید تھا۔ اور بیہ عقبہ بن الی معیط کی بیٹی کالڑ کا تھا۔
ابن اسحق نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان کی ماں۔ ابوعمرو کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن الی عمرو کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب رضوان القدعلیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان سے کہا گیا کہ اپنے نیچ عمروکا فدید دے تو اس نے کہا کہ ( کیا خوب ) میرا خون بھی ہے اور مال بھی جائے ۔ انہوں نے حظلہ کوتو قتل ہی کر دیا اور ( اب میں ) عمر و کا بھی فدید دوں اس کو انہیں لوگوں نے ہاتھوں میں رہے دو جب تک طفلہ کوتو قتل ہی کر دیا اور ( اب میں ) عمر و کا بھی فدید دوں اس کو انہیں لوگوں نے ہاتھوں میں رہے دو جب تک ان کا بی می نے میں رسول القد مُنْ الْلِیْزِ کے پاس مدید میں قیدتھا کہ بی عمر و ابن عوف کی شاخ بی معاویہ میں سے سعد بن نعمان بن اکا لی عمر ہے کے لئے نگا اور ان کے ساتھ چند دور شیل اونٹنیاں بھی تھیں اور بیس رسیدہ مسلمان شے اور مقام نقیع میں اپنی بکریوں میں رہا کرتے تھے اور و ہیں دور شیل اونٹنیاں بھی تھیں اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور آئیس بیگان تک سے وہ عمر ہے کے لئے نگلے تھے اور قریش سے اس بات کا عہد تھا کہ کو کی شخص جج یا عمر ہے کہا تھی ساتھ بجز بھلائی کے کسی دوسری طرح پیش ند آئیں گی غرض ابوسفیان بین حرب نے مکہ میں ان پرظلم وزیا دتی کی اور انہیں اور ان کے لئے کہ ووسری طرح پیش ند آئیں گیا تی اور انہیں اور ان کے لئے کہا وہ وقید کر لیا۔ اور ابوسفیان نے کہا۔

اَرَهُ طَ اَنَ اَکَّالُ اَجِیْبُوْا دُعَاءَ اَ تَفَاقَدُتُمْ لَا تُسْلِمُو السَّیدَ الْکُهُلاَ اللهُ اللهُ الْکُهُلاَ اللهُ ا

قَاِنَّ بَنِي عَمْرِو لِنَامٌ آذِلَةٌ لَيْنُ لَمْ يَفُكُوا عَنَ آسِيْرِ هِمُ الْكُبْلَا كَوْنَكُهُ بَا لَكُبْلًا كَوْنَكُهُ بَى مُعُولًا عَنَ آسِيْرِ هِمُ الْكُبْلَا كَوْنَكُهُ بَى مُولَ كَارَانَهُولَ فَي السِيْرِ هِمُ الْكُبْلَا كَوْنَكُهُ بَى مُرودُ لِيلَ اور فرو مايه (شار) مول كَارانَهُولَ فَي السِيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تو حسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

تیز تلوار سے قبل کر دیا ہوتا یا نبعہ (کے درخت کی نکڑی) کی زرد (کمان) ہے جس ہے ایک (زناٹے کی) آواز آتی ہے جبکہ وہ تیر کی انتہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر و بن عوف رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

# ابوالعاص بن الربيح كي قيد

ابن این این کی نے کہا کہ قید یوں میں ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی ابن عبد شمس رسول اللہ مثاقی ہے داماد آپ کی صاحبز ادی زینب کے شوہر بھی تھے۔

ابن بشام نے کہا کدان کوخراش بن الصمة بن حرام بیں سے ایک مخص نے قید کیا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ ابوالعاص کا مکہ کے ان لوگوں میں شار تھا جو مال امانت اور تجارت کے کاظ سے مشہور سے ۔ اور یہ ہالہ بنت نو بلد کے فرزند سے اور (ام الموشین) خدیجہ ان کی خالفت نہیں فر بیجہ نے رسول اللہ منافیق آئی آئی کی کا لفت نہیں فرمایا کر سے اور رسول اللہ منافیق آئی کی کا لفت نہیں فرمایا کر سے سے کا تکاح کر دیا تھا۔ اور کر سے اور بدوا قعد آپ پر وقی کے نزول سے پہلے کا تھا۔ آپ نے (ان سے )ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اور وہ (جناب خدیجہ) ان کواسپ لاکے کی طرح بچھی تھیں اور جنب اللہ نے اسپ رسول کواپی نبوت کی عزت مطافر مانیا تو آپ پر (جناب) خدیجہ اور آپ کی لڑکیاں تو ایمان لا کیں اور آپ کی تھدین کی اور اس بات کی اور اس بات کی گوائی کو آپ لائے کی ایمان لا کیں اور آپ کی تھدین کی اور اس بات کی گوائی دو آپ کی تو دیا ہے۔ اور ان سب نے آپ بی کا دین اختیار کر لیا گئی ابوالعاص اپ شرک بی پر چے رہے۔ رسول اللہ کا تھا۔ جب آپ شرک بی پر چے رہے۔ رسول اللہ کا تھا۔ جب آپ کو قریش کو ایندا فر مائی تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے محم کو مین کو وائی کو ان کو ان کو ان کو گور شی اس کو مشخول نے قریش کو گور سے سبکد وش کر دیا ہے اس کے اس کی بیٹیوں کواس کے پاس لوٹا دواور ان کی فکر میں اس کو محمورت تو کو ہے ہم اس سے تیرا نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے کہائیس والتہ ایک حالت میں تو میں نہائی کو چھوڑ وں کو جو رہ والی اللہ کا تھی ہو کی کو چھوڑ وں کی اور اس سے کہا کہ جو کی کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ انہوں نے کہائیس والتہ ایک حالت میں تو میں نہائی کو چھوڑ وں کی اور میں کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ انہوں نے کہائیس والتہ ایک حالت میں تو میں نہائی کو کہائیش کی دوروں کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ انہوں نے کہائیس والتہ ایک حالے میں تو میں نہائی کو کہائیش کی دوروں کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ انہوں نے کہائیس والتہ ایک حال می کے اور اس سے کہا کہ تھر کی کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ نہوں کو گورٹ کو کی تحریف فر مایا کر دیں گے۔ نہوں کو گورٹ کو کی تعریف کو کورٹ کو کی دوروں کی کی تحریف کر مایا کر دیں گے۔ نہوں کو گورٹ کو کی تعریف کو کھور کو کی تحریف کو کھور کو کی تعریف کو کورٹ کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کی کی کو کھور کور

ل (الف) "العاصى" أخريس با كرساته اور (ب جور) يس العاص بغيريا كالعاب (احرمحووي)

يرت ان بران م

کوطلاق دے دے۔قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس ہے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرا ا نکاح ابان بن سعید بن العاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی سے کر دوتو میں اسے جھوڑ ہے دیتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول الله مخافظ کی معاجز ادی کو) بھوز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو ( صاحبز ا دی صاحبہ کو ) اس کے ہاتھوں سے چھڑا کران کی عزت رکھ لی اوراس کو ذلیل کیا۔اس کے بعدعثمان بن عفان اس کے بچائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول التدمَنا ﷺ کمد میں مجبوری کے تحت (ایسے تعلقات کو) نہ جائز فر ماتے تھے اور نہ نا جائز۔ اور نینب بنت رسول التدمنی فیزام نے جب اسلام اختیار کر اپی تھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول الندمنی تیزیم کو نہ تھا اس لئے وو ( مها جبز ادی صاحبہ ) باوجوداینے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالا تکہوہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول التدمني فيؤلم نے ہجرت فر مائی اور قریش بدر کی جانب بڑھے تو انہیں میں ابوالعاصی بن الربھ بھی تھے اور بدر کے قید بوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللہ ٹائٹیڈ آکے یاس رہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے بیچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عاکشہ کی روایت بیان کی۔

(ام المونین نے) کہا کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے (رقم) روانہ کی تو زینب جت رسول التدمن في المحاسي كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اوراس بيس اپني ايك مالا بھى روانه كى جس کوخد یجہ نے رخصت کرتے وفت انہیں پہنا کرابوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام المومنين نے) كہا۔ جب رسول الله كَاتَيْنِ إن الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا ول مِبت کِفرآ بااورفر ماما:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

'' اگر تهہیں منا سب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے چھوڑ دواوراس کا مال اس کولوٹا دو تو(ابيا) كرو'\_

ان لوگوں نے کہا اچھا یارسول اللہ۔اورانہوں نے ابوالعاصی کوچھوڑ دیا اور ( نی لی ) زینب کا جو پچھے مال تفاوه واپس کردیا۔

یں بیہاں بھی (الف) میں العاصی بیاء مکھاہے اور (ب ج و ) میں العاص بغیریاء کے۔(احمرمحمودی)

## ن بنب کامدینه کی جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیَۃ ہُم نے ان سے اقرار لے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللہ مُنَافِیۃ ہُم سے وعدہ کیا تھا کہ نہنب کوآپ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں ہیں یہ بھی ایک شرطقی لیکن یہ بات نہ ان کی جانب سے ظاہر ہوئی نہ رسول اللہ مَنَافِیۃ ہُم کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ گر جب ابوالعاصی کوچھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ چلے گئے تو رسول اللہ مَنَافِیۃ ہُم نے زید بن حارثہ اور انصار ہیں ہے ایک شخص کوائی وقت روانہ فرمایا اور (به) فرمایا

كُوْنَابِيَطُن يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا ''تم دونوں ( جاکر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کے تمہارے یاس سے زینب گز رے ( جب وہ تمہارے یاس ہے گزرے ) تواس کے ساتھ ہوجاؤیہاں تک کداس کومیرے یاس لاؤ''۔ کپس وہ دونوں ای وفت نکلے اور پیرواقعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے پچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مكداً ئے توانہوں نے زینب کواپنے والد سے جا کر ملنے کا حکم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن ایکن نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ ( بی بی ) زینب کے متعلق مجھے ہیان کیا گیا ہے کہ خو دانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جاکر ملنے کا سامان مکہ میں کر ر بی تھی کہ جھے سے عتبہ کی بٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمد ( منافقیز کم) کی بیٹی کیا مجھے اس کی خبر نہیں مل گئی کہ تم اینے والدے جاکر ملنے کااراد ہ رکھتی ہو۔ (نی بی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کہ میراییاراد ہ تونبیں ہے۔اس نے کہااے میری چچازا دبہن (ایبا) نہ کہو (لینن مجھ سے بات نہ چھیاؤ)۔اگرتمہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو حمہیں تمہارے سفر میں آ رام دے باحمہیں اپنے والد تک پہنچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھے سے بخل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی جومر دوں کے تعلقات میں ہو۔ ( نی نی زینب نے ) کہا۔ والقد میں نے تو یمی خیال کیا کہاں نے جو پچھ کہا وہ ( حقیقت میں ویبا ہی ) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔لیکن مجھے اس ہے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہے انکار کر دیا کہ میں اس بات کا اراد ہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول امتد شکالی ایک ما جبز ادی اینے سفر کی تیاری کرچکیں تو ان کا د پور (یا جیٹھ) ان کے شو ہر کا بھ کی کنانہ بن الربیج ان کے پاس اونٹ لا یا اور وہ اس پرسوار ہو گئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

لے لیا اور ان کو لے کر دن کے وقت اس اونٹ کی تکیل کھنچتا ہوا لے چلا اس حال میں کہوہ اینے ہودج میں جیٹھی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا چر جا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان **کو ذی طوی میں** آ ملايا اور بېبلامخص جوان تک آپېنچا وه مهارېن الاسودېن المطلب بن اسدېن عبدالعزې الغبري **تھا اور وه ايخ** ہودج ہی میں تقیس کہ ہبار نے انہیں اپنی پرچھی سے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملہ تقیس اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہوگیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اورائے ترکش میں ہے تیرز مین مر جھنگ دیئے اور کہا واللہ جو شخص میرے نز دیک آئے اس کو میں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آخر لوگ اس کے ہاس سے لوٹ سے اور ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے شخص اپنے تیروں کو مدوک کہ ہم تخصے کچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ مے برد ھااوراس کے ماس کمڑا ہو گیا اور کہا تو نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی ۔ تو اس عورت کو لے کرون دہاڑے سب لوگوں کے سامن**ے نکلا ہ**ے اور تخے ہماری مصیبت اور ذلت کا بھی علم ہے اور محد (مَثَلَّيْنِ مُل) کی جانب سے جیسی بربادی ہم برآئی وہ بھی سخے معلوم ہے ایس حالت بیں جب تو اس کی بیٹی کواس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان سے لے کر جائے گا تو لوگ مجھیں گے کہ بیروا تعامیمی ای ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم برمصیبت آئی ہے اور بیر کہ اس کا وقوع بھی جمارے ضعف اور جماری کمزوری کے سبب سے جوا ہے اور اپنی عمر کی نتم! جمعیں اس کواس کے باپ سے رو کئے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ جمیں کوئی انقام مطلوب ہے لیکن (اس **وقت تو)** اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہوجا ئیں اورلوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے سے لے کرنگل جا اور اس کواس کے باپ کے پاس پہنچا دے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔اس نے ویبا بی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو گئیں تو انہیں لے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں انہیں لئے موے رسول الله مَنْ الله عَنْ ا

ابن این این کی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بنی سالم بن عوف والے ابوضیمہ نے ( بی بی ) زمین کے واقعے کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار ابوضیّمہ کے ہیں۔ اُتَانِی الَّذِی لَا یَقُدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِزَیْنَبَ فِیْهِمْ مَنْ عُفُوقِ وَمَأْ ثَمِ میرے پاس و وضی آیا (یااس واقعے کی خبر پنجی) جس کی جیسی قدر کرنا جا ہے لوگ اس کی ولیی

قدرنہیں کرتے وہ مخض (یا وہ واقعہ) زینب سے تعتق رکھنے دالا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) ممناہ تھا۔

و إخْرَاجُهَا لَمْ يُخْزَ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطْ وَبَيْنَنَا عِطْرُ مَنْشَمِ وه نينبكا (كمه عنه) تكال لا ناتفا جس مِن محر (رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم) كي كين طرح رسوا كي نبيل مونى ـ با وجوداس كي كرمَنكى احكام نافذ تضاور بم مِن ان مِن مُحَوّل عظر مبك رباتها ـ وأَمْسلى ابُوسُفْيَانَ مِنْ خِلْفِ صَمْطَمُ وَمِنْ حَرْبِنَا فِي رَغُم أَنْفِ وَمَنْدمِ اور ابوسفيان البخ طيف صمضم كم تعلق اور بم سي لا انى مول لين كي سبب سي ذيل اور ناوم بو جِكاتفا ـ ادر ابوسفيان البخ طيف صمضم كم تعلق اور بم سي لا انى مول لين كي سبب سي ذيل اور ناوم بو جِكاتفا ـ

قَرَنَّا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِنِدى حَلَقٍ جَلْدِ الْصلاصِلِ مُحْكَمِ ہم نے اس کے بیٹے عمرواوراس کے حلیف کو حفقوں والی بڑی جھنکار والی مضبوط (زنجیر) میں جکڑویا۔

فاَّقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَّا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِی لُهَامٍ مُسَوَّمِ پھر میں نے شم کھالی کہ ہمارے لشکر کی ٹولیاں۔لشکر کے سردارایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَرُولُ عُ فَرَيْشَ الْكُفُرِ حَتَّى نَعُلَّهَا بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِيسَمٍ كَفَرِى تُولِيوں كو دُراتِ رہیں گے حتیٰ كہ ہار ہار جملہ كر كے ان كى ناكوں میں داغ دينے والے آلے كے ذريع تكيل دُال دیں گے۔

نَّنَوِّلُهُمْ أَكُنَافَ نَجُودٍ نَخُلَةٍ وَإِنْ يُتَهِمُوا بِا الْحَيْلِ وَالَّرِجُلِ نُتَهِمِ الْمُعَدِّرِ وَ مَخْدِر سَلَّحِ مِرْتَفِع ) ونخله (تحجور بن) كاطراف واكناف ميں ان سے مقابله كرتے رہيں گے اوراگر وہ سواراور پيا دول كولے كرتہا مه (نشيمي زمين) ميں اتر جائيں تو ہم وہاں بھى نازل مول گے۔

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْحِقُهُمُ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

ل (الف) میں نؤوع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت دینے اور موڑنے کے ہیں۔لیکن نسخہ (ب ج د) راجج اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احمرمحمودی) اب تک (ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عادو جرہم کے نشانات ہے ملادیں گے (لیعنی بریادوہلاک کردیں گے )۔

وَيَنْدَمُ قُوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ واتَّ حِينِ تَنْدُمِ اور وہ تو م اپنے کئے پر پچتا ہے گی جس نے محمد (رسول الله مناتظیم) کی اطاعت نہ کی اور کیسے وقت وہ - بچتائے گی (جبکہ پیجتا نا کچھ کام نہ آئے گا)۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفْيَانِ إِمَّا لَقِيتَهُ لَيْنُ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُودًا وَتُسْلِم تو اے مخاطب ) اگر تو ابوسفیان ہے ملے تو تو اس کو ہیام پہنچا دے کہ اگر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور ہات نہ مانی تو۔

فَابْشِرُ بِحِرْيٍ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّم زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذلت کی اورجہم میں روغن قار کے ابدی لباس بہننے کی ابھی ہے خوشیاں منا۔

ابن بشام نے کہا کہ بعض روا تول میں 'وسربال فار' ' بھی آیا ہے بعنی آگ کے کیڑے بینے ک۔ ابن اتحق نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مراد عامر بن الحضری ہے جو قید یوں میں تھا۔ اور الحضر می اورحرب بن اميه کے درميان معابد ہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مرا دعقبہ بن الحارث بن الحضرمی ہے اور عامر بن الحضرمی (جس کا ذکرابن انحق نے کیا ہے ) وہ تو بدر میں قتل ہو چکا تھا۔

اور جب وہ لوگ لوٹ گئے جوزینب کی جانب نکلے تھے اور ان ہے اور ہند بنت عنبہ ہے ملا قات ہو کی تواس نے ان سے کہا۔

آفِي السِّلْمِ آعُيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ آشْبَاهُ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیاصلح وآشتی کی حالت میں (لوگ) ہے و فائی اور بختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والی عورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونوں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارٍ وَ اَوْبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُوْنَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں ہباراوراس کی قوم کے اوب شول ہے جیران ہوں کہ وہ جا ہتے ہیں کہ محمد (سخائیزام) کی بیٹی کے ساتھ جومیرامعاہدہ ہے وہ تو ڑویا جائے۔

وَلَسْتُ اَبَالِیُ مَا حَیِیْتُ غَدِیْدُهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَنْضًا یَدِی بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک میرا باتھ ہندی اور جب تک میرا باتھ ہندی موارکوم منبوطی ہے تھا ہے ہوئے ہے۔

موارکوم منبوطی ہے تھا ہے ہوئے ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ جھے سے یزید بن ابی حبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے ابوائی نے الدوی سے ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منابقی نے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں میں تھا اور ہمیں تکم فر مایا تھا۔

إِنْ ظَفِرْتُهُمْ بِهِبَّارٍ بُنِ الْآسُودِ أَوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيْ سَبَقَ مَعَهُ اللّٰي زَيْنَبَ فَحَرِّقُو هُمَا بِالنَّادِ. ''اگرتم مبار بن الاسود پر یا اس دوسر کے خص پر جواس کے ساتھ زینب کی جانب بڑھا تھا قابو پاؤ تو ان دونوں کوآگ ہے جلا دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے اس دوسر ہے تھی کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس تھا۔

(ابن آئِنَّ نَیْ اَکْ اَکْ اِکْ جَبِ دومرادن ہوا تو آپ نے ہاری ج نب کہلا بھیجا کہ: اِنِّی قَلْا کُنْتُ اَمَرُ تُکُمْ بِتَحْوِیْقِ هَلَدَیْنِ الرَّجُلَیْنِ اِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَایْتُ انَّهُ لَا یَنْبَغِیْ لِاَحَدِ اَنْ یُعَدِّبَ بِالنَّارِ اِلاَّ اللَّهُ فَاِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَافْتُلُوْهُمَا.

'' بے شبہہ میں نے تہمیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق تھم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا و یتا۔اس کے بعد میری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے بیہ بات سزاوار نہیں کہ وہ آگ کی سزاد نے اس لئے اگرتم ان پر قابو یا و تو انہیں قتل کردیتا''۔

### ابوالعاص بن الربيع كااسلام

ا بن آئی نے کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص مکہ میں رہے اور ( بی بی ) زینب رسول اللہ نگائی کے پاس مدینہ میں رہے اور ( بی بی ) زینب رسول اللہ نگائی کے باس مدینہ میں تفریق کردی تھی یہاں تک کہ فتح ( مکہ ) کے پچھروز پہلے ابوالعاص شام کی جانب تجارت کے لئے نکل مجے اور یہ خودا پنے مال کے لیاظ سے بھی بے فکر تھے اور قریش کے بہت سے افراد نے بھی تجارت کے لئے اپنے مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آنے

کگے تو رسول الله مُناتِیْزِ کم کی روانہ کی ہوئی جماعت کے لوگوں نے انہیں ملالیا اور جو پچھان کے ساتھ تھا وہ لے لیا لکن بیخود بھاگ نکلے اور گرفتار نہ ہو سکے ۔ وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا ول لے کر (مدینہ) آگئی تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول التدمنی تیزائی صاحبز ادی زینب کے یاس آ گئے اور ان سے پٹاہ طلب کی تو انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ اور بیاہے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول القدمني فيظمن كي نماز كے لئے برآ مدہوئے اور آپ نے تنجبیر فر مائی تو اور لوگوں نے بھی تنجبیر کہی ( یعنی سب کے سب نمازیز ہے گئے ) ( اس وقت ) زینب نے عورتوں کے چبوتر ہے ہے بلندآ واز ہے کہالوگو! میں نے ابوالعاص بن الربیع کو پناہ دی ہے۔ ( راوی نے ) کہا کہ۔ پھر جب رسول التدمَثَانَ فَيَعْ أَنْ مِلام چھیرالوگوں کی جانب توجہ فر مائی تو فر مایا:

أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا (وہ)تم نے بھی سنا جو میں نے سنا ہے'۔

لوكول نے كہاجي مال فرمايا:

اَمَا وَالَّذِي نَفُسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ آذْنَاهُمْ.

'' سن لواس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہال تک کہ میں نے وہ (آواز) سنی جس کوتم نے بھی سا۔ بات بیہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ادنی مخص بھی بناہ دیتا ہے۔ ( پناہ دینے کاحق رکھتا ہے )''۔

پھررسول المدسنی تیز ایس (بیت الشرف میں) اپنی صاحبز ادی کے یاس تشریف لے گئے تو فرمایا: أَيْ بُنَيَّةُ اكْرِمِيْ مَثُوالًا وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ فَإِنَّكَ لَا تَحِيِّيْنَ لَهُ.

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنا اور اس کوایئے ساتھ ضوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال تہیں ہو''۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول اللہ منافی کیا کے اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَلَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحِبُّ ذَلكَ.

'' پیخف ہم سے جوتعلق رکھتا ہےاس کا توحمہیں علم ہی ہےاورا بتم نے اس کا مال لے رہا ہے تو

ا كُرْتُم أَس كَمِساته منكِ سلوك كروا وراس كامال الاولة ورتو بميس بيه بات بسند بده الم '-وَإِنْ أَبِيتُمْ فَهُوَ فِي اللهِ اللَّذِي آفاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ أَحَقَّ بِهِ.

''اوراً گرتم (ایبا کرنے ہے) انکار کروتو تم کواس کا زیادہ وقت ہے۔ کیونکہ وہ (مال) اللہ کی راہ میں (آگیا) ہے جس نے وہ تنہیں غنیمت میں عنایت فرمایا ہے''۔

آخران لوگوں نے کہایارسول اللہ (ایہانہ ہوگا) بلکہ ان کا مال انہیں واپس کردیں گے۔اورانہوں نے ان کا مال انہیں لوٹا ویا یہاں تک کہ کوئی شخص ڈول لاتا کوئی مشک لاتا کوئی نوٹا لاتا اور کوئی ٹیڑھے سروالی نکڑی لا رہاتھا جو گھڑیوں کے اشحانے کے لئے ان بیں لگائی جاتی ہے یہاں تک کہان کا تمام مال انہیں واپس کردیا گیا اور اس بیس ہے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ اس کے بعدوہ انہیں مکہا تھا لے گئے اور قریش کے برایک سامان والے کواس کا سامان اور جس نے تجارت بیس حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ ادا کردیا پھر انہوں نے کہا۔اے گروہ قریش اور جس نے تجارت بیس حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ ادا کردیا پھر انہوں نے کہا۔اے گروہ قریش اور جس نے تجارت بیس حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ ادا کردیا پھر انہوں نے کہا بیش گوا ہی دیتا ہوں کہ انتہ منہیں رہا اور ہم نے تم کو پوراحق ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ (تو) انہوں نے کہا بیس گوا ہی دیتا ہوں کہ انتہ کسی موزنیس ہے اور سے کہ چھر اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واللہ جھے آپ کے پاس اسلام اختیار کرنے سے کوئی امر مانع نہ تھا بجز اس خوف کے کہتم خیاتی کرنے گو کہ بیس نے صرف تمہا را مال کھا جانا جاتھا رکر ایے بھروہ فیلے اور رسول انتہ خاتی ہیں تو بیس نے اسلام جاتا ہے۔ پس (اب) جبکہ اللہ نے تہا رہ کی بین اس آئے۔ اس اختیار کرلیا۔ پھروہ فیلے اور رسول انتہ خاتی ہیں آئے۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے داؤ دبن الخصین نے عکر مہے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ دسول اللہ طاقی ہے کہا کہ دسول اللہ طاقی ہے کہا کہ دسول اللہ طاقی ہے نے زینب کوان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ ہے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں گی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ہے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے مشرکوں کے مال لے کر آئے تو ان ہے کہا گئیسیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ بیتمام مال تم لے لو کیونکہ بیمشرکوں کے مال ہیں تو ابوالعاص نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس قدر براہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے سے عبدالوارث بن سعید النٹو ری نے داؤ دبن انی ہند سے عامر الشعیم روایت اسی طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق ( ندکور ہُ ہالا ) روایت بیان کی۔ ابن ایخق نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قید یوں کوبطورا حسان کے چھوڑ دیا گیاان میں سے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بنی عبد شمس بن مناف میں ہے ابوالعاص بن الرائیج بن عبد العزی بن عبد الشمس بن عبد مناف ہیں جا بوالعاص بن الرائیج بنت رسول الله منافیق ہے ان کا فدید مناف ہیں جن پر رسول الله منافیق ہے احسان فر مایا بعد اس کے کہ زینب بنت رسول الله منافیق ہے ان کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بنی مخز وم بن یقظہ میں سے المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بنی الحارث الخزرج میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی تو م ہے جا ملا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس بی نجاروا لے ابوابوب نے خالد بن زید کو گرفتار کیا تھا۔

ابن آخل نے کہااور مینی بن ابی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم وہ اس کے لوگوں میں چھوڑ دیا محیا اور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس ہے اقر ارلیا کہ وہ اپنا فدید خود بھیج و سے گا اور اس کوچھوڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِيٌ لِيُوْفِيُ اَمَامَةً فَفَا ثَغُلَبٍ اَعْيَا بِبَغْضِ الْمَوَادِدِ صنی ایبافخص تو تفانیس که امانت پوری ادا کرتا وه تو لومژی کی گردن (کے ماند) تماجو پانی پینے کسی مقام پرتھک گئی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیبت ان کے ابیات میں سے ہے۔

ابن آئی نے کہا اور ابوع و بن عبد اللہ بن عثمان بن اہیب بن حذا فد بن جمح جو محتاج اور بہت کاڑ کیوں والا تھا اس نے رسول اللہ مثالی تی اور کہا یا رسول اللہ آ پ کوتو معلوم ہے کہ میرے پاس کی تشم کا مال نہیں ہے اور بیس خود حاجت مند اور بال نیچے والا ہوں اس لئے آ پ جھے پراحسان فر مایئے تو رسول اللہ مثالی تی اسلوک نے اس پراحسان فر مایا اور اس سے اقر ارلیا کہ وہ آ پ کے مقابلے بیس کی کی مدونہ کر بے تو ابوع واس سلوک نے اس پراحسان فر مایا اور اس سے اقر ارلیا کہ وہ آ پ کے مقابلے بیس کی کی مدونہ کر بے تو ابوع واس سلوک کے متعلق رسول اللہ مثابی کہ اور آ پ کی قوم بیس آ پ کی جو فضیلت ہے اس کا بیان کرتا ہے۔

میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (یہ بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آ پ سے بیس اور بادشاہ میری جانب سے محمد رسول (اللہ) کو (یہ بیام) پہنچانے والا کون ہے کہ آ پ سے بیس اور بادشاہ (حقیقی) قابل حمد وشاہے۔

وَأَنْتَ الْمُرُوْ تَدْعُوْا إِلَى الْحَقِّ وَالْهُداى عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ ايس فَعْمَ بِين كر حَالَى اور آپ اور آپ (كى حَالَى) پر عظمت والے الله كى جانب سے كواه موجود بين ۔

وَأَنْتِ لِمُرُوُّ بُوِّئُتَ لِلْهَا مَبَّاءً ۚ قُلَ لَهَا دَرَجَاتُ سَهْلَةٌ وَصُعُودُ

اور آپ ایسے خص ہیں کہ ہم میں آپ نے ایسا مقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سٹرھیوں پر چڑھنا (ایک لحاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آ ہے کی حالت بیہ ہے کہآ ہے جس ہے نبر دآ ز ماہوں وہ بدنصیب دشمن ہےاور جس ہے آ ہے سکح فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنُ إِذَا ذَكِّرْتُ بَذْرًا وَٱهْلَهُ ۚ تَٱوَّبَ مَابِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا دولائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھے ہیں موجود ہے وہ جھ تھیر لیک ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس روزمشر کوں کا فعہ بیرچار ہزار درہم ہے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے یاس کچھے نہ تق تو رسول اللہ منا تنز کمنے اس پراحسان فر مایا۔

## عميربن وهب كااسلام

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر والے قریش کی مصیبت کے پچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیسر بن وہب الجی صفوان بن امیہ کے ساتھ جیٹا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں ہے ایک شیطان تھا جورسول اللہ مناہیج اور آ ب کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکہ میں تھے اس کی طرف سے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے مڈ بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹاو ہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بی زریق کےایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہاں نے بدر کے گڑھے والوں اوران کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں عمیر نے کہا واللہ تو نے سچ کہا۔ سن واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے یاس کو کی صورت نہیں اور بال بیجے نہ ہوتے جن کے بر باد ہو جانے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كرمحمد كى طرف (اس لئے ) جاتا كەاس كۇنل كردول كيونكه مجھےان كے پاس جانے كے لئے ايك (يه ) سبب بھی ہے کہ میرالڑ کاان کے پاس قید ہے۔

( را وی نے ) کہا۔تو صفوان نے اس کوغنیمت جانا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے اوا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے میں ان کی مدد کرتا رہوں گا اور میرے بس کی کوئی شے اسی نہ ہوگی جو ان کو دینے سے عاجز رہوں عمیر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا اور میرے بس کی کوئی شے اسی نہ ہوگی جو ان کو دینے سے عاجز رہوں عمیر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔ اور وہ اس کے لئے تیز کر دی گئی اور زہر آلود کر دی گئی در بی کے متعلق با تیں کر دب سے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ ایکا ایک عمر نے عمیر بن وہب کو اس وقت و یکھا جب اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بھا با اور تیک کے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ میں کہا اللہ کا دشمن کوئی بدی لئے بغیر نہیں آ با ہے۔ یہ وہی مختص ہے تو رہے اس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھا را ہے اور یہی وہ ہے جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخمید میں ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنی تلوار جمائل کے ہوئے آیا ہے۔ فرمایا:

فادخله عَلَى " "اے اندرمیرے پاس لاؤ"۔

(راوی نے) کہا۔ تو عمر آئے اوراس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی جی اس کے گریبان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار نے ان سے کہا اس کورسول الله منافیقی کے پاس اندر لے چلوا ور آپ کے پاس است بھا و کی بیٹن آپ کے متعلق اس خبیث سے احتیاط کرو کہ بیٹن مجرو سے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کورسول الله منافیقی کے باس اندر لے مجے ۔ اور جب رسول الله منافیقی نے اسے ملاحظہ فرمایا کہ عمر اس کواس کی تکوار کے جمائل کے ساتھ کی ٹرے ہوئے بین تو فرمایا:

أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أَدُنُ يَا عُمَيْرُ. " "اعمراس كوچيور دو\_اعيميرنزيك آو"-

تووہ نزیک گیا اور اَنْعِمُو اَ صَبَاحًا لِعِیٰ تنہارا ون احِیما گزرے کہا اور بیز مانۂ جا ہلیت کا آپس کا سلام تھا۔ تورسول اللّٰہ مَانُیْنَا اِنْہِ مَالِا:

قَدُ اكْرَهْنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنُ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

''اے عمیر ہمیں اللہ نے ایک ایسی دعا کی عزت عطافر مائی ہے جو تہاری دعا ہے بہتر ہے اور وہ سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

اس نے کہا سنتے والقدام محمد (منافینیم) میں اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہوں۔ فرمایا:

فَمَا جَاءً بِكَ يَا عُمَيْرُ. "الْ عِيرَتْهِينَ كُونِي جِيرُ لا لَي مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ

كبين اس قيدى كے لئے آيا ہول جوآپ لوگوں كے پاس كرفار ہے۔اس كے متعلق احسان سيجئے۔فرمايا:

فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِی عُیُفِكَ. " پھر پہلوارتمہارے گلے میں کیوں ہے۔"
اس نے کہااللہ ان تکواروں کا ستیانا س کرے وہ پچھ بھی کام آئیں فرمایا:
اُصُدِ قَنِی مَالَّذِی جِنْتَ لَهُ. " بجھ سے پچ سچ کہ دو کہم کس لئے آئے ہو"۔
اس نے کہا میں بجزاس کے اور کس کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا

بَلُ فَعَدُتَ أَنْتَ وَصَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً فِي الْحِجْوِ فَذَكُرُ تُمَا أَصْحَابَ الْفَلِيْبِ مِنْ قُرِيْشِ ثُمَّ قُلْتَ لَوْلاَ دِبْنُ عَلَى وَعِيَالِكَ عَلَى اَنْ تَفْتُلَنِي لَهُ وَاللَّهُ حَاثِلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ. صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً يَدِيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى اَنْ تَفْتُلَنِي لَهُ وَاللَّهُ حَاثِلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ. '' يول بيس يتم صفوان بن اميه كيما ته جحري بيشي تصاورتم دونوں نے قرایش كرا ھے بيل پرے بوئے مي اورتم دونوں نے قرایش كرا ھے بيل پر ہے ہوئے لوگوں كا تذكرہ كيا۔ اس كے بعدتم نے كہا كه اگر مجھ پرقرض نه ہوتا اور مير بياس بال ني نه ہوتے تو بين فكتا تاكه بين مجمد وقتل كرون و صفوان بن اميه نے تمہارے قرض اور تمہارے قرض اور تمہارے ذکے ليا۔ اس شرط پر كرتم اس كى خاطر مجھے قبل كرود والا نكه التدمير ے اور (تمہارے) اس (اردے كی تحیل) كے درمیان حائل ہے۔ (ایعنی تم ایے اس التدمیر ے اور (تمہارے) اس (اردے کی تحیل) کے درمیان حائل ہے۔ (ایعنی تم ایے اس

تو عمیر نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ ( مَثَلَّ اللَّهِ آ) ہے شک ہم آپ کواس بات میں جموٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔ اور جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔ اور جو آپ ہر وہی اتراکرتی تھی۔ اور یہ بات تو ایسی تھی کہاں وقت میر ہاورصفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔ اس لئے واللہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے جمعے اسلام کی راہ وکھا دی اور جھے اس طرح ہا کہ لایا۔ پھر انہوں نے بچی گواہی دی تو رسول اللہ مُنْ اللّهُ خرابان

فَقِهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَاطْلِقُو اللهُ اَسِيْرَة.

اراد ہے کو بورانہیں کر سکتے )''۔

''اپنے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواور انہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر ہے ان کا قیدی رہا کردو'۔
اور سب نے ویسا بی کیا۔ پھرانہوں نے کہایا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بچھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجل کے دین پر تھے ان کی ایڈ ارسانی میں بہت شخت تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورندانہیں ان کے اپنے دین پرر ہے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے دین پر رہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول الله مظافیق نے انہیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکدیہ ) نکلے ہے تھے تو (وہاں) صفوان (لوگوں ہے) کہدر ہا تھا کہ (لوگو!) خوش ہوجاؤ کہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہمیں بدر کا واقعہ جملا وے گی اور صفوان (مدینہ ہے آئے والے) قافے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتا رہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سائی ۔ تو اس نے تنم کھائی کہ وہ ان سے نہ بھی کوئی بات کرے گا اور نہ انہیں بھی کوئی نفع پہنچائے گا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جب عمیر مکہ آئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے وہاں رو گئے جوان کی مخالفت کرتا اسے بخت ایذ ائیں دینے لگے تو ان کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے اسلام اختیار کیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہ اپنی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہ اے سراقہ کہاں جارہے ہواور اللہ نے دعمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُو الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُو وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَادُ لَكُو ﴾ "اور (وہ وقت یاد کرو) جَبَد شیطان نے ان کے کام ان کے لئے اجھے کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں ہے کوئی آج تم پر غالب ہونے والانہیں ہے اور میں تمہارا ساتھی ہول'۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن جعشم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَلَمَّا تُرَآءً تِ الْفِنْتَانِ ﴾

''جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور اللہ کے دشمن نے اللہ کے کشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُمَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِئَ مِنْكُمْ إِنِّي أَرْى مَالَا تَرَوْنَ ﴾ ''ا پِی ایز یوں کی جانب لوٹ گیااور کہا میں تو تم ہے الگ ہوں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ رہے ہو''۔ اور دشمن خدانے سیج کہا کہ اس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِيِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴾

'' میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزاد ہے والا ہے''۔.

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہر منزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اورا سے امنی نہ سجھتے تھے۔اورا سے امنی نہ سجھتے تھے تھے۔اورا سے المنی نہ سجھتے تھے تھے۔ امنی نہ سجھتے تھے تھی کہ جب بدر کاروز ہوااور دونوں جی عتوں میں ٹر بھیٹر ہوئی تو وہ الٹے پاؤں لوٹ گیا۔غرض وہ انہیں (مقام جنگ تک) لایااوران کو بے یارچھوڑ ویا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نگص'' کے معنی رجع کے ہیں لیتنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک مختص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نَكُصُنَّمُ عَلَى أَغُفَابِكُمْ ثُمَّ جِنْتُمْ لَوَجُونَ الْفَالَ الْحَمِيْسِ الْعَرَمُومِ لَمَّ حَيْثُمُ لَمُ مَعَ الْعَرَمُومِ الْعَرَمُومِ لَمُ اللَّهِ الْعَرَمُومِ لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ا بن الحق نے کہا کہ حسان بن ثابت نے کہا:

قُوْمِی الَّذِیْنَ هُمُ آوَوُا نَبِیَّهُمُ وَصَدَّقُوهُ وَ أَهْلُ الْآرْضِ كُفَّارُ مِی فَقَارُ مِی فَقَارُ مِی میری قوم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو پناہ دی اور ان کی تقید ایس ایسی حالت میں ک کے زمین والے کا فرتھے۔

اللَّهُ خَصَايُصَ أَقُوامٍ هُمُ سَلَفٌ لِلصَّالِحِيْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے) خصائص ان لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں جوان کے پیشرو تھے۔ (بیاوگ) تیکوں کی مدد کرنے والے ہیں۔

مُسْتَبْشِرِیْنَ بِقَسْمِ اللهِ فَوُلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَرِیْمُ الْآصُلِ مُخْتَارُ جبان کے پاس شریف النسبہ برگزیدہ (نبی) آیا تو وہ خدا کی تقیم پرخوش ہو گئے۔ (کہان کو بیہ سعادت حاصل ہوگئی)۔

أَهْلاً وَسَهُلاً فَفِي أَمِنْ وَفِي سَعَةٍ نِعْمَ النَّبِيُّ وَ نِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كا تول آهُلاً وَسَهُلاً تقالِین آپ کے لئے ہی مقام برزاواراور آرام وہ ہے آپ امن و کشائش میں رہیں گے۔ بی بھی اچھا ہے اور (ہمارا) نصیب بھی اچھا اور پڑوس بھی اچھا ہے۔ فَانْزَلُوْهُ بِدَادٍ لَا يَخَافُ بِهَا مَنْ كَانَ جَارَهُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ فَيَ الدَّارُ مَنْ كَانَ جَارَهُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ

انہوں نے آپ کوالیے مقام پراتارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطر نہیں جوشخص ایسے لوگوں کا مسابیہ ہوتو ایسانی گھر گھر ( کہا جانے کامستخل) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْآمُوَالَ إِذْ قَدِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاجِدِ النَّارُ بِبِهِ وَقَاسِمُ الْجَاجِدِ النَّارُ بِبِ وَهُ لَوَصَدِدار بِناليا ورمُنكر كَ تَصِيب مِن بَرُوى كُوحصددار بِناليا ورمُنكر كَ تَصِيب مِن لَوْ آكَ ہے۔ تُو آگ ہے۔

سِرُنَا وَسَارُوْا إِلَى بَدُرٍ لَحْمِينِهُمْ لَوْيَعُلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوُا بِسُرُنَا وَسَارُوُا إِلَى بَدْرِ كَا خَمِينِهُمْ لَا لَوْيَعُلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوُا بَهِم بَعِي عِلِي الرَّي الْمِينِ عَلَى الرَّي الْمِينِ عَلَى الرَّي الْمِينِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ذَلاَّهُمْ بِغُرُوْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْنَعْبِيْتَ لِمَنْ وَالْاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب سے راہ بتا تالا یا اوراس کے بعداس نے دوئی چھوڑ دی۔ای پلید کی حالت ہی ہے ہے کہ جوشخص اس سے یا راند کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّى لَكُمْ جَارٌ فَأُوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَادِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ لَ وَالْعَارُ اوراسِ فَي الْمَوَادِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ لَكُمْ جَارٌ فَأُوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَادِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ لَ وَالْعَارُ اوراسِ مِن اوراسِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ الْنَفَيْنَا فَوَلُوْ اسْرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِیْنَ وَمِنْهُمْ فِوْقَةً غَارُوْ ا پھر جب ہم ایک دوسرے سے ل گئے تو وہ اپنے بہترین افراد کوچھوڑ کر پیٹے پھیر کے بھا گے اور ان میں سے بعض تو او نچے مقامات پر (چلے گئے ) اور بعضوں نے نشبی زمینوں میں (پناہ لی)۔ این ہشام نے کہا کہ ان کا قول 'کمااتا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سنایا ہے۔

### قریش میں (حاجیوں کو) کھاٹا کھلانے والے

این آئی نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبد المطلب تنے۔ اور بنی توفل بن عبد مناف میں سے عتب بن رسید بن عبد شمس تفا۔ اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتب بن رسید بن عبد الحارث بن عامر بن نوفل اور طعمہ بن عدی بن نوفل میہ دونوں ہاری باری سے اس کام کو انجام دیا

کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے ابوالیختری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری سے اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے النضر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض نے النصر بن الحارث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔

ابن استحق نے کہا کہ اور بن مخزوم بن یقظہ بیں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیرہ بن عبدالقد بن عمر بن مخزوم ۔ اور بن سمج میں سے الحجاج بن مخزوم ۔ اور بن سمج میں سے الحجاج بن مخزوم ۔ اور بن سمج میں سے الحجاج بن عامر بن لوی میں سے سہیل عامر بن حذیقہ بن سعد بن سمج کے دونول میٹے نبیدومنہ باری باری سے ۔ اور بن عامر بن لوی میں سے سہیل بن عامر بن عبدود بن نصر بن ما لک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن بشام كانوال جزختم بوا''۔







ابن آبخل نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قرآن میں ہے سور وَا نفال بوری کی **یوری نا**زل فر مائی :

﴿ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَ أَطِيعُو اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾ أَطِيعُو اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) جھے ہے بیلوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواورا پے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اوراللہ اوراس کی ہات مانواگرتم ایماندار ہو''۔

عبادین صامت ہے آیت انفال کے متعلق دریا فت کیا جاتا تھ تو مجھے جوخبر معلوم ہوئی ہے اس کے لخاظ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال ننیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ سے اللہ اللہ کے اور متعلق اختلاف کیا تو اللہ نے اللہ کے اور متعلق اختلاف کیا تو اللہ کے اور کے اور متعلق اللہ کے اختلاف کیا تو اللہ کے اللہ کے اور کی کہ کہ کہ کے اور کے کے اور کے اور

اے اس نے اپنے رسول مَنْ تَنْ اللّٰهِ كُلِّي جانب لوٹا دیا۔ اور آپ نے اے ہمارے درمیان مساوی عن بوا وقلسم فرما دیا۔ عن بواء کے معنی علی السواء ہیں۔ یعنی برابر برابر برابر اور اس میں القد کا تقوی اور اس کی اطاعت **اور اس کے** رسول مُنْ النَّهُ اللَّهُ عَدْ اور آپس کے تعلقات کی درتی تھی۔

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول اللّٰہ مَنْائِیْمَ اُسْ کے ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے **کی کیفیت** بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے **اراوے** سے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔ تو فرمایا:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْ يَمْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾

''جس طرح تیرے یروردگارنے تھے تیرے گھرے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ایمان داروں کا ایک گروہ (اے) ناپستد کرر ہاتھا۔ تجھے ہے (امر) حق میں اس کا ظاہر ہوجائے کے بعد جھڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہانکے جارہے ہیں اور وہ (اس موت کو) و کم بھ رہے ہیں''۔

لینی دشمن کے مقابلے کو ناپسند کرنے' اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جوانہیں ملی تھی اس کے نہ مانے' کے سبب ہے:

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآنِعَتَيْنَ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ ''اور (یا دکرواس وفت کو) جبکهالله تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دوگر دہوں میں سے ایک بے شبہہ تمہارے لئے (مقرر کر دیا گیا) ہے۔اورتم جائے کہ قوت ندر کھنے والا گروہ تمہارے (مقابلے کے ) لئے ہو''۔

لیخی ننیمت مل جائے اور جنگ شہو:

﴿ وَ يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ﴾ ''اور القد حیا ہتا ہے کہا ہے کلمات کے ذریعے حق کواستحکام دے اور کا فروں کے پیچھے رہنے والوں ( تک) کوکاٹ دے''۔

لعنی بدر کے اس دافتے کے ذریعے قریش کے سور ماؤں اوران میں ہے سر داروں کے ساتھ **نہ بھیڑ کرادے۔** ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُونَ ﴿ " جَبَاتِمَ الْيَهَ بِرُورِ وَكَارِ الطلب كرر مِ تَصَالُ اللهِ الطلب كرر م تَصَالُ اللهِ الطلب كرر م تَصَالُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله '''تواس نےتمہاری دیا قبول کرلی''۔ ﴿ فَالسُّتَجَابُ لَكُم ۗ ﴾

تمہاری وعااور رسول اللّٰمَ کَا يَتُمْ اللّٰمِ عَا کے سبب ہے:

﴿ أَيْنَى مُمِدُّ كُمْ بِٱلْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ إِذْ يُفَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنهُ ﴾ ''کہ میں حمہیں لگا تارا یک ہزارفرشتوں کے ذریعے امدا ددینے والا ہوں (اس وفت کو یا دکرو) جبکہ حصار ہی تھی تم پراونگھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخو فی''۔

یعن میں نے تم برامن و بے خوفی اتاری حتیٰ کہتم کسی سے نہ ڈر کرسو گئے:

﴿ وَيُنَزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

''اور (اس وقت کو یا دکرو) جب که وه آسان ہے تم پر بارش نا زل فر مار ہاتھا''۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جواس رات ہوئی اوراس نے مشرکوں کو چشموں کی جانب بڑھنے ہے روک دیا۔اورمسلمانوں کوان کی جانب بےروک ٹوک راستہل گیا:

﴿ لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ يُذُهبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ " تا کہ تہیں اس (یانی) کے ذریعے یا ک صاف کر دے۔ اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر وے۔اورتا کہتمہارے دلول کوقو می بناوے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے''۔ لعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کو بخت بنا دیا تا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جا ئیں جہاں وہ اینے دشمن کے مقالبے ہیں سبقت كركے بينج كئے \_ پرفر ماما:

﴿ إِذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَيْنِ مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرا پر ور دگا رفرشتوں کی جانب وحی فریار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ " "اس لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا انہیں ٹابت قدم رکھؤ'۔ ىعنى ايما ئدارول كى ابدا دكرو:

﴿ سَأَلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضُرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِعَابِ ﴾ '' عنقریب میںان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنبوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

لے (الف ج و) میں 'یغشا کیم'' ہے۔اور (ب) میں 'یغشیکی '' ہے۔کلام مجید میں ووٹو ل روایتیں ہیں۔ (احرمحمووی) ع (الفع جو) میں 'وانزلت علیکم'' ہے۔اور (ب) میں 'ینزل علیکم'' ہے اور میں ننڈیٹی ہے۔ کیونکہ اول الذکر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احرمحمودی)

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بندیر مارو۔ پی(سزانہیں)اس لئے ( دی جار بی ہے) کہ القداوراس کےرسول کی مخالفت کرتا ہے (اسے الی ہی سر امکتی ہے ) کیونکہ اللہ سخت سر او بنے والا ہے '۔

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيمَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَ مَن يُولِّهُم يَوْمَنِنِي دَبُرَةَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَلْ بَآءَ بِفَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بنُسَ الْمُصِيِّرُ ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو! جب تمہاری ان لوگوں سے مُدبھیٹر ہوجنہوں نے کفرا ختیار کیا ہے اس حالت ہے کہ ان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آگے پیٹھے نہ پھیر واپسے وقت جو محض ان کے سامنے پیٹھ کچھیرے گا۔ بجز اس مخفس کے جو جنگ ہی کی خاطر ٹیڑھی حال چل رہا ہویا کسی جماعت ہے ملنے کے لئے تیز جار ہا ہو۔تو بےشبہہ وہ اللّٰہ کے غضب کامستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکا ناجہنم ہےاوروہ پڑا براٹھکا ناہے'۔

لیعنی انہیں ان کے دشمن پر ابھار نے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے **ڈ زکروہ** چھیے نہ جنیں۔ حالانکہ القدنے ان کے لئے تؤ بڑے بڑے وعدے فر مائے تھے۔اس کے بعدرسول التدمُثَاثَةُ فَمِ **نے** اہے وست مبارک سے جو کنگریاں انہیں بھینک ماری تھیں اس کے متعنق فر مایا۔

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْي ﴾

'' اور جب تونے کنگریاں پھینک ماریں تو تونے نہیں بھینک ماریں بلکہ اللہ نے بھینک ماریں''۔ لعنی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوامدا د کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں محکس**ت** دیتے وقت جوبات ڈالی وہ نہڈالی ہوتی تو آپ کے پھینکنے سے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جوہوا)۔

﴿ وَلِيبُلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءٌ حَسَّنَّا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو انبی جانب ہے بہترین آ زمائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان كالجربيه وجائي)

یعنی تا کہان کی تعدا دکی تھی کے باو جو دانہیں ان کے دشمن پر غلبہ دیے کر انہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہاس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانیں اور اس کی اس نعمت کاشکرا دا کریں۔ پھر فریایا: ﴿ إِنَّ تُسْتَغُتِحُوا فَقَدُ جَأَءً كُمُ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انصاف کی) فتح جا ہے ہوتو ہیں (ایسی) فتح تو تمہارے یاس آ گئی''۔

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یا اللہ ہم میں جوزیادہ قاطع رخم ہے اور ہمارے آگے ایک غیر معروف بات پیش کررہا ہے اسے آج صبح ہلاک کردے اور استفتاح کے معنی دعا میں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تَنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازآ جاؤ" ـ

یعن قرایش سے خطاب ہے:

﴿ نَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنَّ تَقُودُوانَعُدُ ﴾

'' تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) کرس گۓ''۔

یعن جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیبت ڈالی دیسی ہی دوبارہ (بھی) ڈالی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنَتَّكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

''اورتمہاری جماعت ہرگزتمہارے کسی کام ندآئے گی آگر چہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں پچھ شبہہ نہیں کہاللہ ایمانداروں کے ساتھ ہے''۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کنڑ ت تہار ہے پچھ کا م ندآ ئے گی کیونکہ میں ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مددکرتا رہوں گا کچرفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَ ٱلْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

''اے وہ لوگو جوا بیمان لا چکے ہواللہ اوراس کے رسول کی بات مانو اوراس سے منہ نہ پھیر و حالانکہ تم (اس کا کلام) سنتے ہو''۔

یعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا نکہ تم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اس کے طرف داروں میں ہے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے من لیا حالا نکہ وہ ( کوئی بات ) نہیں منتے ۔ ( یعنی کوئی بات نہیں مانتے )''۔

لے (الف)''فان الله'' ہےاور (ب ج د) میں''فانی'' ہےاور یکی ایادہ من سب ہے کیونکداس کے بعد انصو هم صیفہ مشکلم ہے۔(احمر محمودی) یعنی منافقوں کے مثل نہ ہوجاؤ جوآپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدُّو آبَ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُّ الْبَكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پُر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس برترین وہ ہیں جو بہرے کو نظمے ہیں اور عقل ( بھی)نہیں رکھتے ہیں''۔

لینی جن منافقوں کی طرح ہونے ہے میں نے تم کومنع کیا ہے۔ وہ بھلائی ہے گوئے ہیں۔ (لیعنی کوئی اللہ علیہ منافقوں کی طرح ہونے ہیں۔ (لیعنی کوئی اللہ علیہ اللہ علیہ منابیس سکتے)عقل نہیں رکھتے۔ لیعنی اللہ اللہ اللہ کا) جو براانجام ہوگا اور جومز اانہیں ملے گی اس کونہیں جانتے۔

﴿ وَلُوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ ﴾

''اورا گرالله ان میں کوئی بھلائی جا نتا تو انہیں سنا تا''۔

یعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں ہے کہی اس بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے دلوں ( کی استعدادوں ) نے ان کے اس قول کی مخالفت کی۔

﴿ وَلَوْ خُرَجُوا مَعَكُم لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹیے پھیرد سے اوروہ ہیں ہی روگر دان''۔

یعن جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے چھبھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْ اللَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِيكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جوابیان لا بچکے ہواللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کو تبول کر و جب کہ وہ حمہیں ایسی چیز کی جانب دعوت دے جو تہمیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

لیحنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد اسی جنگ کے ذریعے تم سے تمہارے دشن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُواْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْلَاصِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمُ وَ الْاَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمُ وَ اللَّهُ وَاذْكُرُونَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُواْ أَمَانَا تِكُمُ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الله وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُواْ أَمَانَا تِكُمُ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یا دکرواس وقت کو) جبکه تم تھوڑے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

يرت ان بخام ٥ حدودم ڈرتے تھے کہلوگ جیٹ نہ کر جا کیں تو اس نے شہیں پناہ دی اوراینی مدد سے تمہاری تا سَید کی اور حمہیں اچھی چیزیں عنایت فر مائیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوائنداور رسول

کی خیانت اوراینی ا مانتول میں خیانت ند کروحالانکہ تم علم رکھتے ہو'۔

بعنی رسول کے آ گے ایسا اظہار حق جس سے وہ راضی ہو جائے نہ کرو کہ اس کے بعد بھی اس کی می لفت مخفی طور براس کے غیروں کے آ گے کرنے لگو کیونکہ میتمہاری اما نتوں کی بر با دی اورخور<sup>تر ہ</sup>اری اپنی ذات سے خيانت ہے۔

﴿ يَا أَ يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَ يَغُفِرُلَكُمُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

''اہے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تمہیں ایک امتیاز عطا فر مائے گا اور تمہارے گنا ہوں کاتم ہے کفارہ کردے گا اور تمہیں ڈھا تک لے گا اور اللہ بڑے ضل والا ہے'۔ یعنی حق و باطل کا امتیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغنبہ عطا فر مائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں کے باطل (کی آگ) کو بجھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی۔ پھررسول القدمتی ہے کہ کواپنی وہ نعمت یا دولائی جوآپ پراس وقت ہوئی جبکہان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کوتل کر دیں یا قید کر دیں يا جلا وطن كردي.

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اوروہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور القد (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور القد تو تمام خفیہ آمہ ہیریں کرنے والول میں سب سے بہتر خفیہ تد ہیریں کرنے والا ہے''۔

یعنی میں نے ان کے مقابل اینے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تدبیریں کیس کہ ہجھ کوان ہے جھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی ناتجر ہے کاری بے عقلی اورخو داینے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کا ذکر فر ما تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وفت یا دکرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریمی بات حق ہوا در تیرے پاس ہے آئی רצל זפ"\_

یعی جو چیز محمد فاتین نے پیش کی ہے۔

﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ "لوجم را سان ع يَقر برسا". لعنی جس طرح تو نے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔

﴿ أُوانْتِنَا بِعَنَابٍ أَلِيْمٍ ﴾ " يا كُونَى تكليف وه عذاب جم يرلا" \_

یعنی ایسے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم ہے پہلے کی کسی قوم پر نازل فرمایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دےگا۔ ایس حالت میں کہ ہم اس سے مغفرت طلب کرتے رہے ہیں اور اس نے کسی امت کو ایس حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کواس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وقت کا ہے جبکہ رسول الله مُثَالَّيْنِ انہیں میں (تشریف فرما) تھے۔ تو وہ اپنے نبی مُثَالِیْنِ ان اور ان کی خود اپنے میں (تشریف فرما) تھے۔ تو وہ اپنے نبی مُثَالِیْنِ سے ان لوگوں کی تا وائی اور ان کی ہو وہ اپنے کے مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے مثلی ہو گئی ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ ٱلْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ''اوراللّٰد (ابیا) نبیس که انبیس ایس حالت میں عذاب دیتا که تو ان میں تفا اور اللّٰه انبیس ایسی حالت میں (بھی)عذاب دینے والانبیس کہ وہ استغفار کرتے رہیں''۔

یعن ان کے اس قول کی یا دولا رہا ہے کہ ہم استغفار کررہے ہیں اور محمد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا:

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾

"اوران میں (الی) کیابات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہوے '۔

اگر چہتوان کے درمیان ہوا دراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہوہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

'' حالا نکہ وہ معجد حرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعن ان لوگوں کو جوا بمان لائے ہیں اوراس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُواْ أُولِيآء مَا إِنْ أُولِيآوْمُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾

'' حالانکہ وہ اس کے (حقیقی ) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی ) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ لیعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی چاہئے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں بیعنی آپ اور وہ لوگ جوآپ پرائیان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيَّةً ﴾

''اوراس گھرکے پاس ان کی نما زسٹیوں اور تالیوں کے سوا سچھ نہھی''۔

لینی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہاس کے سبب سے ( دشمن کی ) مدا فعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (یعنی سیٹی) اور آئر، یہ کے معنی تصفیق (یعنی تالی) کے ہیں۔ عنمتر و بن شداد العبسی نے کہا ہے۔

و کو بَ قِرْنِ قَدْ تَرَکُتُ مُحَدَّلًا تَمْکُو فَرِیْصَتَهُ کَشِدُقِ الْاعْلَمِ اور مِن نے بعض مقابل والول کو زمین پر (ایبا) بچھاڑا کہ ان کے شانوں کے گوشت سے ہونت کے اونٹ کی باچھول کی طرح آ وازنکل ربی تھی۔شاعر کی مراد برچھی کے وار سے خون (کے شرائے کی آ واز ہے جوسیٹی کی طرح نکل ربی ہو۔اور یہ بیت اس کے ایک تصید ہے کہ ہے اور الطرماح بن تھیم الطائی نے کہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا رِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةً بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَی شَمَامَ الْبُواینِ بِبِهِ لَهَا كُلَّما رِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةً بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَی شَمَامَ الْبُواینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) شام (نامی بہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابی شام (نامی) ایک دوسرے کے مقابل کے بہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقد موں پڑجڑھنا شروع کرتی ہے تو اس ہے آ واز ہوتی ہے اور (پھر) خاموشی ہوجاتی ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے۔

شاعر جنگلی بحری کابیان کرر ہاہے کہ جب بدئت ہے تواپنے پاؤں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر شتی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر پڑنا تالی کی ہی آ واز دیتا ہے اور مصدان کے معنی العدر نے بین بھٹ پہاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو بہاڑ وں کے نام ہیں۔

ابن آئی نے کہااور بیوہ با تیں تھیں جن ہے القدراضی نہ تھا اور نہاہے پہندیدہ تھیں اور بیہ با تیں ان پر فرض کی گئی تھیں اور نہ انہیں اس کا تھم دیا گیا تھا۔ ﴿ فَذُو قُو الْفَذَابَ ہِمَا كُنتُهُ مُرَّدُونَ ﴾

لے (ب) میں مصدان کے عنی الحزن کے ہیں۔ یعنی سخت زبین ۔ (احرمحمودی)

'' تو اس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

یعنی ان کے ل کاع**ز اب جو بدر کے روز ان ہر ڈ الا** گیا۔

'' جھے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو جھوڑ و ہے اور انہیں تھوڑی سی مہلت و ہے۔ بیش ہیں ۔ اور کھٹے و سے سیجہ ہی رے پاس بیڑیاں یا عبرت ناک سزائیں ہیں۔ اور کھڑ کتی آگ ہے اور گلے میں سینسنے والی غذا ہے اور در دناک عذا ہے ہے'۔

تھوڑ اساوقفہ ہواتھا کہ اللہ (تعالیٰ) نے قریش پر واقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈ الی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیود لینی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د نو بدہ بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكْفِيلُكَ بِكُلِي بَغْيَ كُلِّ بِكُلِي.

'' ہر قید سے سرکشی کے لئے میر کے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گی''۔

اور یہ بیت اس کے ایک (رجز) میں سے ہے۔

ابن ایخق نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصَّدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيْنْفِعُوْلَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ ''جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کی راہ سے پھیر نے کے لئے اپنے مال خرج کر رہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور بھی) خرج کرنا ہوگا''۔

#### اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِيْنَ كَغَرُوْ اللَّي جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

'' یہ خرچ کرناان کے لئے تخسرت کا سبب ہوگا۔اس پر مزید بید کہ وہ مغلوب بھی ہول گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گے''۔

یعنی و ہلوگ جوابوسفیان اوران لوگوں کے پاس گئے تنہے جن کے پاس مال تھا اوران ہے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول اللّٰہ مُناتِیز کم ہے جنگ کرنے کے لئے تا ئید دی جائے تو انہوں نے وہیا ہی

### كيا\_ پيمرفرهايا:

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْلَهُمْ مَّا قَلْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَدُ مَضَتُ وَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

"(اے نی) ان لوگوں ہے کہددے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آجا کیں تو جو پچھ گزرگیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اورا گرانہوں نے (تجھ سے جنگ) دوبارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو (بطور نمونہ) گزرہی چکا ہے گئا اورا گرانہوں ہے جولوگ بدر میں قتل کئے گئے۔ پھر فر مایا:
﴿ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَ يَكُونَ البِّينَ كُلُهُ لِلّٰهِ ﴾

''اوران سے جنگ کرتے رہوختیٰ کہ (ند بہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے ) ایذ ارسانی باقی شدر ہےاوراللّٰد کا دین (قانون جزا) سب کاسب (جاری) ہوجائے''۔

لینی یہاں تک کہ کسی ایماندار کواس کے دین ہے پھیرنے کے لئے ایڈانہ دی جاسکے۔اوراللّٰہ ک خالص یکتائی جس بیں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہو جائے۔اوراس کے سوا (اس کے ) جیتے ہمسر ہوں انہیں تباہ کر دیا جائے:

﴿ فَإِنِ النَّهُواْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّواْ ﴾

" تواگروہ بازآ گئے تو بے شہر اللہ ان اعمال کو جووہ کرتے ہیں و یکھنے والا ہے اور اگر انہوں نے تہمارے کا رقم ہے روگر دانی کی اور اپنے اس کفر کی طرف گئے جس پروہ (جے ہوئے) ہیں '۔ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلاً كُورُ ﴾ " تو اللہ تہمارا محافظ ہے'۔

جس نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز ہاوجودان کی زیادتی اور تہماری کمی کے ان کے مقالبے میں تہماری مدد کی۔

﴿ يِعْمَ الْمَوْلِي وَ يِعْمَ النَّصِيرُ ﴾

'' وہ کتنا بہتر محافظ اور کس قند راحیما حمایتی ہے''۔

پھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَبْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُهُ ﴾

''اور (بیر) جان ٹوکہ جو کچھتم نے نئیمت میں حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابت داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بند نے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے سے جو گئی تھیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے حق ہے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس دن تنہاری اور ان کی دو**نو**ں جماعتیں ایک دوسرے ہے مقابل ہوگئیں۔

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُولَةِ الدُّنْيَا ﴾ "جبكة وادى كادهرك كنارے يف"-

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُووَةِ الْقُصُولِي ﴾ "اوروه وادى كأدهرك كنارے تھے۔ مكه كى جانب "۔

﴿ وَالرَّكُ السَّفَلَ مِنْكُمْ ﴾ "اورقافلتم سے نیچ كی طرف تھ"۔

لیعنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نکلے تقے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تمہاری جانب ہے کوئی مقام متعین کیا گیا تھا اور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلَوْ تَوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ﴾

''اورا گرتم آپس میں ایک دوسرے سے وعدے بھی کرتے تو دفت ومقام موعود میں ضرور ( میجھے نہ کچھ )مختلف ہوجاتے''۔

اوراگراس مقالبے کاتعین تمہارے اور ان کے دعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیاد تی اوراپنی تعداد کی کمی کی خبرتمہیں پہنچتی تو تم ان ہے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورکین (بیسب کچھ)اس کئے (ہوا) کہاللہ اس کا م کو پورا کر دے جو فیصلہ شدہ تھا''۔ لیخن تا کہاس ہات کو پورا کر دے جواس نے اپنی قدرت سے بغیرتمہاری کمد د کے اسلام اورمسلمانوں کو عزت دینے اور کفراور کا فروں کو ذکیل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اوراس نے جو پچھارادہ فر مایا وہ اپنی مہر بانی سے

كرديا\_ پيرفرمايا:

﴿ لِمَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَ يَحْمِلَى مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيم ﴾ 
" تاكه جوجى بلاك موه ه جحت قائم مونى كے بعد بلاك مواور جوجى زنده رےوہ جحت قائم

ہونے کے بعدزندہ رہاوراللہ بڑا سننے والا اور بہت جانے والا ہے'۔

یعنی تا کہ جو تحص بھی کفرا ختیا رکرے تو وہ نشانیوں اورعبرتوں کو دیکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفرا ختیار کرےاور جو خض بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔اس نے اس کے بعد آپ پراینے مہربان ہونے اور آ ب کے لئے اپنی خفید تدبیری کرنے کا ذکر فر مایا۔ اوراس کے بعد فر مایا:

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّغَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْدٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

''(اے نبی وہ دفت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرےخواب میں انہیں کم کر کے بتایا اوراگر تخصے ان کی تعداد بڑھا کر بتاتا تو تم لوگ کمزور پڑ جاتے اور معاملہ ٗ (جنگ) میں اختلاف کرتے کیکن اللّٰہ نے بچالیا۔ بےشبہہ وہ دلول کی حالت خوب جانبے والا ہے'۔

تو اللہ نے جو پچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان براس کی نعمتوں میں ہے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں ( فطرۃ )تھیں اس سے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيَنِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيَنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ

''اور (اس وقت کو یا د کرو) جبکهتم ایک دومرے ہے مقابل ہوئے توحمہیں تمہاری آ تکھوں میں ان کی تعدا د کم بتائی اوران کی آتکھوں میں (مجھی )تمہاری کم تعداد بتائی تا کہ الله امرفیصل شدہ کو ابورا کردے''۔

لعنی تا کہ جنگ ہر دونوں متفق ہو جا <sup>ئی</sup>یں اور جن سے وہ انتقام لینا حابتا تھا وہ انتقام بورا ہواور اپنی حفاظت میں سے جن لوگوں ہر وہ اتمام نعمت کرنا جا ہتا تھا ان پر نعمت بوری ہو۔ پھرانہیں تصبحتیں فریا نمیں اور مسمجها یا اوران کی جنگ میں انہیں جس را و پر چینا سز اوارتھا و و را ہیں انہیں بتا کیں اور فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو جب تم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

لیخی راه خدا کی جنگ میں۔

﴿ فَاتَّبِهُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ "توجير مواور الله كيار منت كرو" -

یعنی اس کی یا دجس کے لئے تم نے اپنی جانیں نار کر دیں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے پورا

کرنے کو یا درکھو۔

﴿ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْسُلُوا ﴾

'' تا کہتم کچلو کچھولو۔اورالقد کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ کے بینی اختلاف نہ کرو کہتم ہی رامعا ملہ تنتر ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

''اورصبر کرو بے شبہہ الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے'۔

یعنی اگرتم ایسا کرو گے تو میں تمہار ہے ساتھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًّا وَّ رِنَّاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجہ و جوا ہے گھر ول ہے اکڑتے اورلوگول کو (اپی شان) بتاتے نکلے میں ''۔

یعنی ابوجہل اوراس کے ساتھیول کے ہے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کا شخے کے قابل جانور کا ٹیس گے اور شراب پئیس گے اور وہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گائیں ہجائیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہمارے کام دکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں ہے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرو
اور (تمہمارے کام) اپنے وین کی مدداور اپنے نبی کی تائید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے آ کے سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آج لوگوں میں ہے کوئی بھی تم پر غالب نہیں (موسکمآ)''۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کے بعداللہ نے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامن ہوگا اور ان کے صفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتیٰ کہاس مقام پر پہنچا اور فر مایا: دیسے معربہ عام وہ سے دیر دیسے میں دیر دیروں ویسٹوں دیں تاہد دیں ہے ہوں دیر

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّ دُبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر غلبہ پا کے تو پریشان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں''۔

یعن انہیں ایس سزادے کہ وہ اپنے چیچے والول کے سئے عبرت کا سبب ہوں تا کہ انہیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَّنَا السَّطَعْتُمْ مِنْ قَوْقٍ قَ مِنْ رِّبَاطِ الْغَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوْ كُعْهِ۔ ر ان برا ای برا

الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلُ اللَّهِ يُوكَ اِلْمُكُمُّ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقابلے) کے لئے سامان جنگ جتناتم ہے ہو سکے اور بندھے ہوئے (یامستعد) تھوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اورالقد کے دشمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کے قرمایا۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرد کے وہ تمہاری جانب بوری بوری پہنچا دی

﴿ وَ أَنْتُو لَا تُطْلَمُونَ ﴾ "اورتم يظلمنيس كياجائكا".

بعن الله کے پاس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا ﴾

\* اورا گروه سلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہوجا''۔

یعن اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے سلح کی دعوت دیں تو اس شرط بران ہے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوحُلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ "اورالله يرجمروسه كرالله تيرے لئے كافى بـ "

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ "بِشبه اللَّذَةِ بِرُاسِنْ والا اور برُا ابِ نن والا ب، -

ابن مشام نے کہا جنحواللسلم کے معنی مالوا الیك للسلم یعنی سلح کے لئے تیری طرف مائل موں۔الجنوح کے معنی المیل کے ہیں۔لبید بن رسیدنے کہا ہے۔

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ البِّصَال (وہ اس طرح جھکا ہوا ہے) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کر کے اسے جلا دیے کے

لتے سرینچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکا رہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ شاعر کی مراد و ہیقل کرنے والا ہے جواینے کام پر جھکار ہتا ہے۔النقب کے معنی تکوار کے زنگ کے ہیں محتلی کے معنی تکوار کوجلا دینا ہےاور المسلم کے معنی صلح کے ہیں۔ الله کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَلاَ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ ٱلْتُمُ الْاعْلُونَ ﴾

'' توتم کمز در نه ہو جا وَاور صلح کے طالب نه بنوا درتم ہی برتر رہو گئے''۔

اورا بک قرات میں الی السلم آیا ہے اور وہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیرین الی سلمی نے کہا۔ وَقَدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالِ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمِ حالا نکہتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ ہمیں صلح حاصل

ہوتو ہم سکے کرلیں گے اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن الی الحن البصر ی کی روایت پینچی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے وان جَنَحُوا للسلم كمعنى للاسلام كي بين اورالله كى كتاب مين بـــ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

بعضول نے فی السلم پڑھاہے۔اوراس ہمراداسلام بی ہےامیہ بن ابی الصلت نے کہا ہے۔ فَمَا أَنَا أَبُو السِّلْمِ حِيْنَ تُنْذِرُهُمْ ﴿ رُسُلُ الْإِلَٰهِ وَمَا كَانُوا لَهُ عَضُدًا جب انٹد کے رسول انہیں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف رجوع نہیں ہوتے اوراس کی قوت بازونين ختيه

اور ریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور جو ڈول لسبابنا یا جاتا ہے اس کوعرب مسلم کہتے ہیں۔ بی قیس بن نقلبہ میں کا ایک شخص طرفۃ بن العبدیا می اپنی اونٹنی کی تعریف میں کہتا ہے۔ لَهَا مِرُ فَقَان أَفْتَلَان كَأَنَّمَا تَمُرُّ بِسَلْمَى ذَالِعُ لَمُسَلِّدِ اس (اونتنی) کے اگے بیر کے دونوں جوڑ اس طرح مڑے ہوئے ہیں گویاوہ باولی سے یانی لاکر حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دو ڈول لے کر گزررہی ہے۔ ( یعنی جس طرح کم فاصلے پریانی لے جانے والا زیادہ یانی لے جانے کے لئے بھرے ہوئے دو دو ڈول لے جاتا ہے اور اسے اپنے کپڑوں سے نہ لگنے کے لئے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے یا وُل کے دونوں جوڑ باہر کی جانب نکلے ہوئے ہیں )۔

اور بعض روا بتول میں دالح آیا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ ﴿ وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَنْخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾

'' اورا گروہ جا ہیں کہ جھے کو دھو کا دیں تو بے شہبہ تیرے لئے اللہ کا فی ہے''۔

یعنی و ہ اس دھو کے کے پیچھے ہے ( لیعنی ان کی دھو کا د ہی کے بعد خدا کی تدبیریں اورا سباب بھی تو ہیں )۔ ﴿ هُوَ الَّذِي آلَيْنَكَ بِنَصْرِةٍ ﴾ "وبى توج سنا يى مدوس كلي قوى كرديا"-

لے (ب) ٹیں'' دالمج''جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج و) میں'' دالع حامطی ے ہے جس کے معنی چھوٹے چھوٹے قدم ڈالنے کے ہیں۔ دونوں معنی مطلب کے لحاظ سے قریب قریب ہیں۔ (احمرمحمود**ی)** 

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُوْمِئِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قَلُوبِهِمْ ﴾

"اورایما ندارول (کی مدد) ہے۔اوران کے دلول میں محبت (پیداکر) دی"۔

﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ أَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

'' جو پچھز مین میں ہے اگر تو وہ سب کا سب خرج کردیتاً تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ہیدا کرسکتا۔

لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔اپنے دین کے ذریعے جس پران سب کومجتمع کر دیا ہے'۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ "بيشهدوه غالب حكمت والاب'-

#### مجرفر مايا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُّبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى النَّهِ اللهُ اللهُولِمُ اللهُ الل

''اے نی ایما ندار جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اور اللہ تیرے لئے کافی ہے۔ا نی ایما نداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب و ہے اگرتم میں سے صبر کرنے کی ترغیب و ہے اگرتم میں سے صبر کرنے والے بیس ہوں تو دوسو پرغالب رہیں گے اور اگرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کمیا ہے ان میں سے ہزار پرغالب رہیں گے اس کئے کدوہ مجھے کے بیٹے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور ند کسی حق بات کے لئے ہے اور ند بھلائی برائی ک

تميز پرجني ہے۔

ابن الحق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن بیخے نے عطابی الی رہاح سے عبداللہ بن عہاس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بارمعلوم ہوا اور ہیں کا دوسو سے اور سوکا ہزار سے جنگ کرنا آنہیں بڑا ( سخت ) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ الْأَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاللَّهِ ﴾ مِانَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

"اب الله في تم ير تخفيف كردى اوراس في معلّوم كرليا ہے كہم ميں ايك طرح كى كمزورى ہے اس الله الله عن كمزورى ہے اس ليے اگرتم ميں سے مزار ليے اگرتم ميں سے ہزار

سيرت ابن بشام الله حددوم

ہول تو وہ بحکم ا<sup>ل</sup>ہی دو ہزار برغالب رہیں''۔

کہا کہاس کے بعدان کی بیرحالت رہی کہا گر دشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیمجھتے تھے کہ)ان سے ہیں گنا انہیں سزاوا رنہیں اور جب اس سے بھی کم ہوتے تو (سمجھتے تھے ) ان سے جنگ کر تا ان **پر واجب** نہیں اوران کے مقالبے ہے ہٹ جا تاان کے لئے جا ئز ہے۔

ابن اسخل نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قیدیوں کے قید کرنے اور غنیمت کے حاصل کرنے کے متعبق ناراضی ظاہر فر ، کی اور آ پ ہے پہلے انبیاء میں ہے کسی نبی نے اپنے دہمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین نے بیان کیا کہ رسول المدمنی تیز کمنے فر مایا: نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا وَأَغْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَأُحِلَّتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحُلَلُ لِنَبِيِّ كَانَ قَبْلِيْ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ خَمْسٌ لَمْ يُؤْتَهُنَّ

'' مجھے رعب کے ذریعے مدو دی گئی اور زمین (کے نکڑے) میرے لئے سجدہ گاہیں اوریاک بنا وئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلہ معطافر مایا گیا۔اور سیمتیں میرے لئے جائز کردی گئیں اور مجھ سے پہیے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطا فر مائی گئی۔ (یہ) یا نجے (چیزیں) مجھے ہے ہیلے کسی نبی کونہیں دی گئیں''۔

ابن آئق نے کہا پھرفر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ (أَى قَبُلِكَ) أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسُرَى (مِنْ عَدُوَّم) حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ " و کسی نبی کوحل نہ تھا (لیعنی آب ہے ہیںے ) کہ اس کے یاس (اس کے دشمن) قیدی ہے رہیں یباں تک کہوہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کرلئے'۔

نعنی دشمنوں کوخوب قبل نہ کرلے حتی کہ انہیں اس سرز مین سے جلا وطن کر دے۔

﴿ تُرِيْدُونَ عَوَضَ الدُّنْيَا ﴾ " "تم دنيوي ساز وسامان حالية بو" \_

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ اللَّهِ عِرَةَ ﴾ "اورالتدتوانجام (كي درس ) عامتات '-

یعنی ان کافتل تا کہ جس دین کا غیبہ وہ جا ہتا ہے۔اس دین کا غلبہ ہموجس کے ذریعے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَهَسَّكُم فِيهَا أَخَذُتُم (اي مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَغَانِمِ) عَذَابٌ الِّيم ﴾

''اگرسابقہ نوشتہ الٰہی نہ ہوتا تو جو پچھتم نے (قیدی گرفآر کئے اورغنیعوں کا ال) حاصل کیا اس کے متعلق تمہیں ضرور دروناک عذاب حجولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو منرور تہمیں اس تہمارے کئے پرعذاب دیتا۔اوراس نے انہیں منع نہیں فر مایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورحیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فر مایا۔ پھرفر مایا:

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِيمَتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَتَعُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُود رَّحِيمٌ ﴾ "لهٰذا جو كِهُمَّمَ نِه غَنِيمت مِن حاصل كيا ہے اس مِن سے كھاؤ اس حال مِن كه وہ حلال اور پاك ہے اور اللہ سے ڈرتے رہوئے شہرہ القد بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے '۔

اس کے بعد قرمایا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ عَنْ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ خَيْرًا مِنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

''اے نبی ان نوگوں سے کہد دے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تمہم اللہ ان نوگوں سے کہد دے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تمہار سے دنوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈ ھا تک لینے والا اور بڑار حم کرنے والا ہے''۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہ جرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر۔ دینی رشتہ داری قائم فریادی۔اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔اور فرمایا:

> ﴿ إِلَّا تَغْعَلُونَا تَكُنُّ فِتِنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ " الرابيان كروكي توزين مِن فتنهاور برا فساد هوگا" -

یعن اگر دوسروں کو چھوڑ کرا بھا ندار کارشتہ دار نہ ہے اگر چہوہ دوسراحقیقی رشتہ دار بی کیوں نہ ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ یعنی حق و باطن شہے میں پڑجائے گا۔ اور ابھا ندار کی رشتہ داری ابھا ندار کے ساتھ ہونے کے بجائے کا فر سے ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دوسروں کو چھوڑ کر مہاجرین وانسار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراث انہیں حقیقی رشتہ داروں بی کی طرف روفر مادی جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا اور فر مایا .

﴿ وَالَّذِینَ اَمَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم مُ فَاُولَیْكَ مِنْكُم وَ وَاولُوا الْلاَدْ حَامِ

**(( Frr )**)>

بَعْضُهُمُ أُولَى بِيَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ شہی میں ہے ہیں۔اور نوشتۂ الٰہی کے لحاظ ہے بعض رشتہ دار بعض ہے زیادہ قریب ہیں''۔

یعنی میراث کےلحاظ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

" بے شبہہ اللہ ہر چیز کواچھی طرح سے جاننے والا ہے"۔

## فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے

ابن اتحق نے کہا کہ بیہ نام ان مسلمانوں کے ہیں جو بدر میں حاضر تھے۔قریش کی شاخ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرقابن کعب بن نوگ بن غالب بن فہر بن ما لک بن النظر بن کنانہ میں ہے۔ مناف بن کلا ب بن مرقابن کعب بن نوگ بن غالب بن غالب بن ما لک بن النظر بن کنانہ میں ہے۔ محمد رسول اللہ من جہا سید المسلمین ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور اللہ اور اللہ اللہ اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور علی بن الی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔

ا بن ہشام نے کہا کہ زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراء القیس بن عامر بن انعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن مکر بن عوف بن عذرہ بن زیداللّٰہ بن زفیدہ بن ثور بن کلب بن

-2/3

ا بن آخق نے کہااوررسول الند من قیم کے آ زاد کردوا نسہ۔

اوررسول التدم الثيثاك آزاد كرده الوكبشه

ابن ہشام نے کہا کہ انسہ مبشی تھے اور ابو کبٹہ فاری تھے۔

ا بن ایخی نے کہا اور ابومر شد کناز بن حصن بن مر بوع بن عمر و بن مر بوع بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان ۔

ابن ہشام نے کہا کناز بن حصین \_

ا بن التحقّ نے کہاا وران کا بیٹا مرجہ بن الی مرجہ جبن عبد المطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی انطفیل بن الحارث۔

اورالحصين بن الحارث\_

اور مطح جن كا نام عوف بن اثاثه بن عباد بن عبدالمطلب تھا۔ (جملہ ) بار ہ آ دمی۔

اور بنی عبرشس بن عبد مناف میں ہے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدشس جوا بنی بیوی رسول القد منی تقلیم کے پاس رہ گئے تو رسول القد منی تنظیم نظیم کے بان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول القد میر ااجر فرمایا و آ جُوگ ۔ (ہال) تنہا رااجر (بھی ٹابت ہے)۔

اورابوحد يفه بن عتبه بن رسيد بن عبدتشس \_

اورابوجد يفدكآ زادكرده سالم

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحذیفہ کا نام پھم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سمالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس کے اس شرط سے آزاد کئے ہوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل شہوگی اس نے (ثبیة نے انہیں شرط مذکور کے ساتھ آزاد کی تو بہ ابوحذیفہ کے پاس بے یار و مددگار ہو کر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں شبخی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یو، وابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو مولی الی حذیفہ کہتے گئے۔

ابن آبخل نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا معاص بن امیہ بن عبدشمس کے آزاد کر دہ مبیج نے بھی رسول اللہ من اللہ بن عبد اللہ سد بن ہلال بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم انہیں اپنے اونٹ پر اٹھ لے گئے پھر اس کے بعد رسول اللہ من تی آب کے ساتھ تمام جنگوں میں مبیع شریک رہے۔

اورحلفاء بنی عبد شمس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں سے عبداللہ بن جحش بن ریا ب بن پیمر بن صبر ہ بن مر ہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد۔

ا در عکاشه بن محصن بن حرثان بن قبیل بن مره بن کبیر بن غنم بن دو دان ابن اسد ـ اور شجاع بن و هرب بن ربیعه بن اسد بن صهیب بن ما یک بن کبیر ابن غنم بن دو دان بن اسد ـ

اوران کے بھائی عقبیہ بن وہب۔

اوریز بیدبن رقیش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیربن عنم بن دو دان بن اسد ..

اور ابوت ن بن محصن بن حرثان بن قیس ۔ عکاشہ بن محصن کے بھائی۔

اوران کے بیٹے سنان بن انی سنان۔

اورمحرز بن نصله بن عبدالقد بن مره بن كبير بن عنم بن دو دان ابن اسد \_

اورر سبعید بن استم بن پنجر و بن عمر و بن لکیز بن عامر بن غنم ابن و دان بن اسد ۔

اور حلفاء بنی کبیر بن عنم بن دودان بن اسد میں ہے تقف ابن عمرو۔

اوران کے دوتوں بھائی مالک بن عمرو۔

اور مدیجین عمرو به

ابن ہشام نے کہا مدلاج بن عمر د۔

ابن انحق نے کہا یہ لوگ بی حجر میں ہے بی سیم والے ہیں۔

اورابونشی ان کے حلیف \_ (جملہ ) سولہ مخص \_

ا بن ہشام نے کہا کہ ابو نشی بن طی میں ہے تھے اور ان کا نام سوید ابن مخشی تھا۔

ا بن اسحق نے کہاا وربنی نوفل بن عبد من ف میں ہے دوشخص ۔

عتبه بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الی رث ابن ما زن بن منصور بن عکر مه بن ق

مصفه بن قيس بن عميلان \_

اورعتبہ بن غزوان کے آزاد کروہ خیاب۔

اور بن اسد بن عبدالعزى بن قصى ميس سے تين فخص -

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد \_

اورحاطب بن الى بلتعد\_

اورحاطب کے آ زاد کروہ سعد۔

ابن ہشہ م نے کہا حاطب کے باپ الی بلتعہ کا نام عمر وتھ اور وہ بنی تم سے تھ اور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے تھے۔

ابن ایخل نے کہا بنی عبدالدار بن قصی میں ہے دو مخص مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد من ف بن عبدالدار بن قصی ۔

إورسويبط بن سعد بن حريمله بن ما يك بن عميله بن السباق بن عبدالدار \_

اور بٹی زہرہ بن کلا ب میں ہے آ ٹھنخص ۔

عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زبره \_

اورسعد بن الي و قاص اور وقاص كا نام ما لك بن امبيب بن عبدمنا ف ابن زهره تھا۔ اوران کے بھائی عمیر بن الی وقاص۔

اوران کے حلیفوں میں ہے المقداد بن عمرو بن ثغلبہ بن ما لک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زہیر بن ثور بن تغلبہ بن ما لک بن اشرید بن بزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعه \_

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن ثور کہا ہے۔

ا بن المحق نے کہا اور عبداللہ بن مسعود بن الحارث بن سمح بن مخزوم ابن صابلہ بن کا بل بن الحارث بن تميم بن سعد بن مريل \_

ا ورمسعود بن ربیعه بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حماله بن غالب ابن محلم بن عایذ و بن هبیع بن الهون بن فزیمہ جوالقارہ ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدُ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

''لینی جس نے القارہ کا تیراندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انصاف کا معاملہ کیا۔اور بیہ لوگ تیمانداز تھے''۔

ا بن اسحق نے کہا اور ذوانشمالین بن عبدعمرو بن نصلہ بن غبش ن ابن سلیم بن ملدکان بن افضی بن حارثه بن عمرو بن عامر جوفز اعد بس سے تھے۔

ابن مشام نے کہا کہ انہیں ذوا شمالین اس سے کہ جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نام عمیرتفا۔

ابن آتخل نے کہااور خباب بن الارت۔

ا بن ہشام نے کہا خباب بن الارت بن تمیم میں سے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کو نے میں رہے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ خباب خزاعہ میں سے تھے۔

ابن اسحق نے کہااور بی جمیم بن مروش سے یا کچے آ دمی۔

ا يو بكر الصديق اور آپ كانا مغتيق بن عثان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تميم تصاب ا بن ہشام نے کہا کہ ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عثیق آ یہ کا قب تھا اور بہ بقب آ یہ کی خوبصور تی اور

لے ( لف) میں خط کشید والفاظ نبیں ہیں ۔ (احمرمحمووی)۔ حل (الف) میں نہان لکھ دیا ہے جوتم یف ہے۔ (احمرمحمووی)

شرافت کے سبب تھا۔

ابن آئی نے کہا اور ابو بکر کے آزاد کردہ بلال بلال بن جمح کے مولدین میں سے تھے ان کو ابو بکر نے امیہ بن خلف سے خرید اٹھا۔اور بلال رباح کے بیٹے تھے۔ان کی کوئی اولا دنتھی۔

اور عامر بن فبير ه\_

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن نبیرہ بن اسد کے مولدین میں سے اور سیاہ فام تنے۔ انہیں سے ابو بکرنے انہیں خرید اتھا۔

ابن ایخل نے کہاا درصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہاالنم بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار۔ اور بعض کہتے ہیں افصی بن وقعی بن محد بن تیم ۔ اور ہیں افصی بن وقعی بن حدید بن تیم ۔ اور ہیں افصی بن وقعی بن حدید بن تیم ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبدالقد بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی تھے۔ بعضول نے کہا ہے کہ وہ النم بن قاسط ہیں سے متھاور رومیوں کے پاس قید ہو گئے تھے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔ رسول الله منافی تا سے حدیث کی روایت کی گئی ہے کہ صهیب سابق الووم صہیب تمام رومیوں برسبقت کرنی والے ہیں۔

ابن ایختی نے کہااور طلحہ بن عبیدالقد بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بیشام کے رہنے والے تھے۔ رسول القد مُلْ اِنْتِیْم کے بررے والی ہونے کے بعد بیآ ئے اور آپ ہے تفقیکو کی تو آپ نے انہیں بھی (نمنیمت بدر میں ہے) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللّٰد مُلْ اِنْتِمْ جھے بھی اجر ملے گا تو فر مایا:
واجو له اور تعهادا. "اجر (بھی ثابت ہے)"۔

ا بن آخل نے کہااور بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ میں ہے پانچ آ دمی۔ابوسلمہ بن عبدالاسداورابوسلمہ کا نام عبدالله بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تھا۔

اورشاس بن عثان بن الشريد بن سويد بن ہرمی بن عامر بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھا اور شاس ان کا نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ وہ شامہ بیل ہے تھے اور زمانہ جا ہلیت بیس مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے۔ لوگ ان کی خوبصور تی کو دیکھا کر جیران ہو گئے تو عتبہ بن ربیعہ نے جو شاس کا ماموں تھا کہا کہ بیس تبہارے پاس اس سے زیادہ خوب روشاس کو الا تا ہوں اور اپنے بھا نجے عثمان بن عثمان کو لا یا تو ان کا تام شہور ہو گیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کیا ہے۔ اپنے بھا نجے عثمان بن عثمان کو لا یا تو ان کا تام شہور ہو گیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن انحق نے کہا اور ارتم بن انی الارتم اور ابوالارتم کا نام عبد مناف ابن اسد تھا اور اسدکی کنیت ابوجند سے تھی۔ اور وہ عبد اللہ بن عمر بن مخروم کا بیٹا تھا۔

اور می ربن یا سر ـ

ابن ہشام نے کہا کہ ممار بن یا سرعنسی مذرجج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن استحق نے کہااورمعتب بنعوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو۔ان کے (بی مخزوم کے ) حلیف تصاور تھے بنی خزائد میں سے ۔اورعیبا مہ جنہیں کہا جاتا تھاوہ یہی ہیں۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے چودہ مخص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی \_

اور عمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ مجمع جو یمن والوں میں سے تنھے۔اور بدر کے روز دونوں صفول کے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے مہلے شہید ہوئے وہ یمی شخصہ ان کو تیرسے مارا عمیا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بھی بن عک میں سے تھے۔

ابن اسخق نے کہااورعمر و بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن ادا ۃ بن عبداللہ بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اوران کے **بھائی عبدا**للہ بن سراقہ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد من ف بن عرين بن ثعلبه بن مر بوع ابن حظله بن ما لک بن زيد منا ة بن تميم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو لی بن الی خو لی۔

اور ما لک بن الی خولی ان کے دونوں حلیف\_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخو لی مجل بن جیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ہیں سے تھا۔ ابن اسخق نے کہاا ور عامر بن ربیعہ جوآل الخطاب کے حلیف غز بن وائل میں سے نتھے۔

ا بن ہشام نے کہا غزین وائل بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلیہ بن اسد بن رہیعہ بن نزار ۔ اور بعض کہتے ہیںافصی بن وقمی بن جدیلیہ۔

ابن اسحق نے کہااور عامر بن البکیر بن عبدیا لیل بن ناشب بن وغیر ہ بنی سعد بن لیٹ میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

ا ورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

رسول القدم کی بیر سے واپس ہونے کے بعد بہ شام ہے آئے اور آپ سے عرض کی تو آپ نے انہیں (غنیمت بدر میں سے ) حصد عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول القد جھے بھی اجر ملے گا فر مایا:

و ٱجُوكَ \_ اورتمهارااجر (بھی ثابت ہے) \_

اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب میں ہے یا پچھخص۔

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وجب بن حذافة بن جمح

اوران کے بیٹے انسائب بن عثمان ۔

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون ۔

اورعبدالله بن مضعون \_

اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذافة بن جم \_

ا در بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے ایک شخص ۔

خنیس بن حدّا فعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سهم ـ

اور بنی عامر بن لوگ کی شاخ بنی ما لک بن حسل بن عامر میں سے پانچ شخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن انی قیس بن عبدود بن تصر بن ما لک ابن حسل ۔

اور سہبل بن عمر و کے آزاد کر دوعمیر بن عوف۔

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ابن اتحق نے کہااور بنی الحارث بن فہر میں سے یا بچھخص ۔

ابوعبيده بن الجراح اوران كانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن اسبيب ابن ضهه بن الحارث تھا۔

اورعمرو بن الحارث بن زمير بن الي شدا و بن ربيعه بن بلال بن امبيب بن ضهه بن الحارث \_

ا ورسهبل بن وہب بن رہید بن ہلال بن اہبیب بن ضید بن الحارث \_

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور بید دونوں البیطاء کے بیٹے تھے۔

اورعمرو بن ابی سرح بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضہدا بن الحارث ۔

نرش جمعہ مہاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول التدمنی تیزامنے حصہ اور اجرعطافر مایا (وہ سب) تر اس تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتخق کے سوا دوسرے بہت سے الل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں ہے۔ الل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں سے دہب بن البی سرح کا اور طالب بن عمر د کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن البی زبیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

# انصاراوران کے ساتھی

ا بن آخق نے کہا کہ رسول اللہ منگاتی کے ساتھ مسلمان انصاراوس بن حارثہ بن تعلیہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بنی عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس بیں سے پندرہ مخص۔ سعد بن معاذ بن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبدالاشہل ۔

اورعمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن اوس بن معاذ بن النعمان \_

اورالحارث بن انس بن رافع بن امرُ القيس \_

اور بی عبید بن کعب عبدالاشهل میں سعد بن زید بن ما لک بن عبید۔

اور بنی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن قش بن زغبه بن زعوراء به

ا درعبا دبن بشربن قش بن زغبه بن زعوراء ۔

اورسلمه بن ثابت بن وتش \_

اور رافع بن بزید بن کرز بن سکن بن زعورا و۔

اورالحارث بن خز مه بن عدی بن انی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج \_ بن عوف بن الخز رج میں ہے ان کے حلیف \_

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف مجمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن الحارث ۔

اور بن حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حرکیش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث ۔

ابن بشام نے کہااسلام بن حریس بن عدی۔

ابن اسخق نے کہا اور ابوالہیثم بن التیبان ۔

اورعبيد بن التيهان \_

این بشام نے کہا کہ بھن علیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ا بن ایخق نے کہاا ورعبداللہ بن مہل۔

ابن ہشام نے کہاعبداللہ بن سبل بی زعوراء والے۔اوربعضوں نے کہاغسان میں ہے تھے۔

ابن اسحق نے کہاا وربنی ظفر کی شاخ بنی سوا دبن کعب (اور کعب ہی کا نام ظفر ہے) ہیں ہے دو مخفل۔

ابن ہشام نے کہا ظفر بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن اوس ۔

ابن اسخق نے کہا تما دہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواد \_

ابن ہشام نے کہاعبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھا اس لئے کہ انہوں نے بدر کے روز چار قید یوں کوایک جگہ کردیا تھا اورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفآ رکیا تھا۔

ابن آتحق نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی ۔نصر بن الحارث بن عبد۔

اورمعتب بن عبد-

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی ہلی میں سے عبداللہ بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا دس میں ہے تین شخص ۔

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجد عد بن حارثه-

این ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبد سعد کہا ہے۔

ا بن آخل نے کہااور ابوعبس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارشہ

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بردہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب بن

د ہمان بن غنم بن ذیبان بن ہمیم بن کا ہل بن ذہل بن تن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تھا۔

ا بن انحق نے کہااور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بنی ضعیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے یا بچ شخص۔۔

عاصم بن ثابت بن قيس اورقيس بي ابوالا للح بن عصمه بن ما لك بن امة بن ضبيعه تصاب

أ اورمعتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ا ورا بوکیل بن الا زعر بن زید بن العطاف بن ضبیعه به

ا ورعمر و بن معبد بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ا بن ایحق نے کہااور سہل بن صنیف بن واہب بن انکیم بن تعبیہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔اور عمر و بی و شخص ہے جس کو بخرج بن صنص بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جا تا تھا۔

اور بنی امیدین زیدین ما لک میں ہے نوشخص۔

مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر بن زبیر بن امبیه...

اورر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر-

اورسعد بن عبید بن النعمان بن قیس بن عمر و بن زید بن ا مبیه-

اورعوتم بن ساعد ہ۔

اوررافع بن عنجد ٥\_

ابن ہشام نے کہاعنجد وان کی مان تھی۔

ابن انحق نے کہااورعبید بن الی عبید۔

اورىڤلىدېن جاطب\_

اوران لوگوں کواس بات کا دعوی تھا کہ ابول ہے بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول القدم کی تی آئے گئے کے ساتھ نگلے متھے تو آپ نے ان دونوں کو واپس فر ما دیا اور ابولیا ہے کو مدینہ پر امیر مقرر فر مایا تھا اور اصی ب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دو جھے عنایت فر مائے متھے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ آ ب نے انہیں الروحاء سے واپس فر مایا تھا۔

ا بن ہشام نے کہ اور حاطب عمر و بن عبید بن امید کا بیٹا تھ اور ابولیا بہ کا نام بشیر تھا۔

ابن اسختی نے کہااور بنی عبید بن زید بن ما مک میں سے سات مخفل۔

انیس بن قبّا د ہ بن ربیعہ بن خالد بن الحارث بن عبید۔

اوران کے حدیقوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلا ان الی ضبیعہ ۔

اور چابت بن اقرم بن تغلبه بن عدی بن انعجلان ۔

اورعبدالقد بن سلمه بن ما لك بن الحارث بن عدى بن العجلا ان \_

اورزید بن اسلم بن ثقلبه بن عدی بن انعجلان -

اور عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان نظیے تھے۔ ٹیکن رسول القدمنی تیجی انہیں واپس فر ما دیا اور اصحاب بدر کے ساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بنی نقلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات مخص۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن المبیه بن البرک اورالبرک کا نام امراءانقیس ابن تغلید تھا۔ اور عاصم بن قیس ۔

ابن ہشام نے کہ عاصم بن قیس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس بن ثعلبہ۔ ابن انحق نے کہاا ورابوضیاح بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ انقیس بن ثعببہ۔ اور ابوحنہ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بیا بوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہےاورامرُ القیس کوالبرک بن تُعلِیہ کہا جاتا تھا۔

> ابن این این این این القیس این عمیر بن ثابت بن النعمان بن امیه بن امر ءالقیس این تغلبه۔ ابن ہشام نے کہ بعضوں نے ثابت بن عمر و بن تغلبہ بھی کہا ہے۔ ابن ایمی نے کہاا ورالحارث بن النعمان بن امیہ بن امر القیس بن تغلبہ۔

اورخوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول القد کی پیزائے نے اصحاب بدر کے ساتھ حصدعطا فر مایا۔

اور بن ججمی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے دِ وضّ ۔

منذر بن محمد بن عقبه بن الحجه بن الجلاح بن الحريش بن جحى بن كلفه -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بنجمی کہاہے۔

ابن انحق نے کہا وران کے حلفاء بنی انیف میں سے ابو تقیل بن عبدالقد بن تعلیہ بن بیجان بن عامر بن الحارث بن ما لک بن عامر بن انیف ابن جشم بن عبدالله بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیلہ بن تسمیل بن فران بن ملی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

ابن ہشام نے کہ بعضوں نے تمیم بن اراشہ اور شمیل بن فاران کہا ہے۔ ابن ایخق نے کہااور بی غنم بن اسلم بن امر القیس بن ما مک ابن الاوس میں سے پانچ آ دمی۔ سعد بن خشیمہ بن الحارث بن مالک بن کعب بن النح ط بن کعب بن حارثہ بن غنم۔

اورمنذ ربن قدامه

اور ما لک بن قند امد بن عرقجہ \_

ابن ہشام نے کہ عرفجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ ابن عنم ۔

ابن ایخق نے کہا اور الحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کتمیم سعد بن خشیمہ کے آ زاد کر دہ تھے۔

ابن آخق نے کہااور بنی معاویہ بن مالک بن عوف بن عمر وین عوف میں سے تین آ دمی۔

جبير بن نتنيك بن الحارث بن قيس بن بيشه بن الحارث بن اميه بن معاويه ـ

اور مالک بن نمیلہ۔ان کے حلیف بنی مزیند میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی ملی میں ہے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں سے رسول اللہ کُنْ اَنْدُ کُنْ اَنْدُ کُنْ اَنْدُ کُنْ اِللّٰہِ کُنْ اِللّٰہِ کُنْ اِللّٰہِ کُنْ اِ اجرعطا فر مایا (وہ) اکسٹھ آ دمی نتھے۔

ابن آئخی نے کہا کہ رسول انتدمن ﷺ کے ساتھ مسلمان انصار الخزرج کے قبیلہ بنی امرء القیس بن مالک بن نتخابہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جا رفخص ۔

غارجه بن زید بن الی ز ہیر بن ما لک بن امر ءالقیس \_

اورسعد بن ربیج بن عمر و بن الی زمیر بن ما لک بن امراء القیس \_

اورعبدالله بن رواحه بن تغلبه بن امرَ القيس بن عمر و بن امرَ القيس \_

ا ورخلا دین سویدین تغلبه بن عمر وین حارثه بن امر القیس \_

اور بنی زیدین ما لک بن نقلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج میں ہے دوخف ۔

بشير بن سعد بن تعلبه بن خلاس بن زيد -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہا ہےاور ہمارے خیال میں پیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بی عدی بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخزج میں سے تین آ دمی۔

سبيع بن قيس بن عيشه بن اميه بن ما لك بن عامر بن عدى ـ

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امیہ کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورعبداللہ بن عبس ۔

اور بنی احمر بن حارثہ بن ثعبیہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

یزید بن الحارث بن قبیس بن ما لک بن احمرانہیں کو ابن تسحم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے کہانسحم ان کی مال تھی اور بنی القین بن جسر میں سے عورت تھی۔ ابن آتحق نے کہا اور بنی جشم بن الحارث بن الخزرج۔ اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں سے جو دونوں تو ام یتھے چارشخص۔

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم \_

اورعبدالله بن زید بن نغلبه بن عبدریه بن زید به

اوران کے بھائی حریث بن زید بن تغلبہ۔

ا درانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہاسفیان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ابن النخل نے کہااور بنی جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج میں سے حیار آ دمی۔

تمیم بن بعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره۔

اور بنی حارثہ میں سے عبداللّٰہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہا بعضول نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہا ہے۔

ا بن ایخل نے کہاا ورزید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

ابن بشام نے کہا زید بن المری۔

ا بن ایخل نے کہاا درعبداللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدار ہ۔

اور بنی الا بجر میں ہے جن کو بنوخدرہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک صخص۔

عبدالله بن ربیع بن قیس بن عمر وین عبا دین الا بجر\_

اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج میں سے جس کو بنوالحبلی بھی کہتے ہیں۔وفخص۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہوگیا۔

عبدالقد بن عبدالقد بن ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید جوا بن سلول کے نام ہے مشہورتھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی ( انبی کی ) ماں تھی۔

اوراوس بن خولی بن عبدالله بن الحارث بن عبید ..

اور بن حزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن عنم ميں ہے جھے خص۔

زیدین ود بعیدین عمر و بن قبس بن جزء۔

اور بن عبدالله بن غطفان میں ہے ان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلدہ۔

اورر فاعه بنعمر وبن زید بن عمر و بن تعلیه بن ما لک بن سالم بن عنم \_

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر \_

ابن ہشام نے کہ بعضوں نے عمر و بن سلمہ کہا ہے اور وہ بنی بلی کی شاخ قضاعہ میں ہے تھے۔

ا بن الحق نے کہاا ور ا بوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن عنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہاعب دہ بن قبس بن القدم ۔

ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ابن ہشام نے کہا عامر بن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن آتحق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن انخز رج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک شخص 'نوفل بن عبدا متد بن نصعه بن ، لک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دو مخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیٹنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی ہے اور

غنم بن سالم وہ ہے جس کے متعلق اس سے پہلے ابن انتحق نے کہد ویا ہے۔

عبادہ بن الصامت بن قبیر بن اصرم \_اوران کے بھائی اوس ابن الصامت \_

اور بی دعد بن فہر بن ثقلبہ بن غنم میں ہے ایک شخص النعمان بن ما مک ابن ثقلبہ بن دعداور بیالنعمان وہ ہں جن کوقو قل کیا جاتا تھا۔

اور بی قریوش بن غنم بن امیه بن بوذ ان بن سالم میں ہے ایک شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قریوش بن عنم کہا ہے۔

ٹا بت بن ہزال بن عمر و بن قریوش <sub>-</sub>

اور بن مرضحة بن عنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضعیہ۔

ا بن ہشام نے کہا ما لک بن الدخشم بن ما لک بن الدخشم بن مرضحہ ۔

ابن انحق نے کہااور بن لوذ ان بن سالم میں سے تین آ دمی۔

ر بیج بن ایاس بن عمر و بن عنم بن امیه بن لوؤ ان \_

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے بمن والے حلیف عمر و بن ایاس۔

ابن ہشام نے کہا بعضول نے کہا کہ تم و بن ایاس رہیج اور ورقد کے بھائی تھے۔

ابن انحق نے کہااوران کے حدیف بنی بلی کی شاخ بنی غصینہ میں ہے یا بچ شخص۔

ا بن ہشام نے کہا کہ غصبینہ ان کی مال تھی اور ان کے ہاہے کا نام عمر و بن عمارہ تھا۔

المجذ ربن ذیا دین عمر وین زمیز مه بن عمر وین عماره بن بالک بن غصینه این عمر وین بتیر و بن مشو بن قسر

بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن ای ف بن قضاعه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسر بن تمیم بن اراشہ کہا ہے۔

اورسمیل بن فاران اورانمجذر کا نام عبدالله نتا۔

ابن اسختی نے کہا اور عباوہ بن الخشخاش بن عمر و بن زمز مہ۔

اور شجاب بن تغلبه بن نخز مه بن اصرم بن عمر و بن عمار ٥ \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن تغلبہ کہا ہے۔

ابن انحق نے کہا اور عبدالقد بن نتلبہ بن خزمہ بن اصرم اور ان لوگوں کا دعوی ہے کہ ان کے حلیف بنی

مبہراء عتبہ بن رہیعہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر ہیں حاضری دی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عتبہ بن بہر بنی سلیم میں ہے۔

ا بن انتحق نے کہاا وربی ساعدہ بن کعب بن الخزر ن کی شاخ بی ثقلبہ بن الخزر ن بن ساعدہ میں ہے دوفض۔ ابود جاند ساک بن څرشہ۔

ا بن ہشام نے کہا ابود جائے۔ ک بن اوس بن خرشہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن تعبیہ۔

ا ہن اتحق نے کہا اور المنذ ربن عمر و بن حتیس بن جار نثہ بن لوذ ان بن عبد و دبن زید بن نقیب۔

ا بن ہشام نے کہا بعضوں نے المنذر بن عمر و بن حبیش کہا ہے۔

ا بن انتحلّ نے کہا اور بنی البدی بن عام بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن الخز رتی بن ساعدہ میں ہے دوشخص ۔

ابواسيد بن ما لك بن ربيعه بن البدي \_

اور ما لک بن مسعودا ورو ہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ما لک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن آتحق نے کہااور بی طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں ہے ایک مخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن وتش بن تعلبه بن طريف \_

اوران کے بی جہینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھخص۔

كعب بن حمار بن تعليه-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غیشان میں سے تھے۔

ابن آلخق نے کہااورضمرہ۔

اورزياو

اوربسبس عمر د کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تتھے۔

ابن ایخی نے کہااور بنی ملی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار د و بن تزید بن جشم بن الخزرج

کے قبیلہ بی حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ سے بار و خص ۔

خراش بن الصمه بن عمر وبن الجموح بن زید بن حرام \_

اورالحباب بن المنذ ربن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخراش بن الصمه کے آزاد کردہ تمیم۔

اورعبدالله بنعمرو بن حرام بن ثعلبه بن حرام به

اورمعاذ بنعمر وبن الجموح\_

اورمعو ذبن عمر وبن الجموح بن زید بن حرام \_

ا ورخلا دین عمر وین الجموح بن زید بن حرام \_

ا (اف) میں الیدی ''یائے مثناہ تی نیدوال سے پہنے مکھ ہے جو تح یف کا تب ہے۔ (احم محمودی)

اورعتبہ بن عامر بن نالی بن زید بن حرام۔

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ثابت بن تغلبہ بن زید بن الحارث بن حرام اور بیدہ دنغلبہ میں جوالجذع کہذاتے تھے۔

اورغمير بن الحارث بن تعليه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجر جد بن الصمہ کے کہو جد بن الصمہ کے کہوں البحوح بن حرام ہے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن تعلیہ ہے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی خنساء بن سنان بن عبید میں سے نوآ دمی۔

بشير بن البراء ب معرور بن صحر بن ما لك خنساء \_

اورالطفيل بن ما لك بن خنساء \_

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن منى بن محر بن خنسا و ـ

اورعبدالله بن الجدين قيس بن صحر بن خنساء -

اورعتبه بن عبدالله بن صحر بن خنساء۔

اور جبارین صحرین صحرین امیدین خنساء۔

اورخارجه بن خمير ـ

اورعبدالله بن حميران كے دونوں حليف جو بنی دہمان ميں سب سے زيا دہ بہا در تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جبار بن صحر بن امید بن حناس کہا ہے۔

ابن ایخل نے کہااور بنی خناس بن سنان بن عبید میں سے سات شخص ۔

یز بید بن المند ربن سرح بن خناس۔

اورمعقل بن المنذ ربن سرح بن خناس ـ

اورعبدالله بن النعمان بن بلد مهه

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہاا ورائضحا ک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن مبیدا بن عدی۔

اورسوا دبن زریق بن تغلبه بن عبید بن عدی\_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن رزن بن زید بن ثقلبہ کہا ہے۔

ا بن انحق نے کہاا ورمعبد بن قیس بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہا وربعضوں

نے بروایت ابن ہشام معبد بن قیس بن شغی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہاا ورعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن غنم ۔

اور بن النعمان بن سنان بن عبيد ميں سے حيا شخص۔

عبدالله بن عبدمناف بن النعمان -

اور جا ہرین عبداللہ بن ریا ب بن العمان ۔

اورخليد ه بن قبس بن النعمان -

اوران کے آ زاد کر دہ النعمان بن بیار۔

ا وربی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بی حدید ه بن عمر و بن غنم ابن سوا دبیس سے جا رفخص ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سوا د ہے۔سوا دکو عنم نا می کوئی لڑ کا نہ تھا۔

ابوالمنذ ريزيدبن عامر بن حديده

اورسليم يزيد بن عامر بن حديده-

اورتطبه بن عامر بن حدیده به

اورسلیم بن عمرو کے آ زاد کردہ عنتر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عنتر و بی سلیم بن منصور کی شاخ بنی ذکوان میں سے تھے۔ ابن انتخل نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سواد بن عنم میں ہے جھے تھی ۔

عبس بن عامر بن عدى\_

اور څلېه بن عنمه بن عدی۔

اورا نوالیسر کعب بن عمر و بن عبا دبن عمر و بن غنم بن سوا د ب

اورسهل بن قبيس بن الي كعب بن القبين بن كعب بن سواد ..

اورعمرو بن طلق بن زبیر بن امیه بن سنان بن کعب بن تختم -

ا ورمعا ؤین جبل بن عمر ویتن اوس بین عایذیبن عدی بن کعب بین عدی این ا دی بین سعد بن علی بین اسد

بن سار د ه بن تزید بن جشم بن الخزر ن بن حار شابن ثقلبه بن همر و بن ما مر به

ا بن ہشام نے کہاوی بن عبو بن عدی بن کعب بن عمر و بن ادی بن سعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ابحق نے معاذ بن جبل کو بنی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر چہدوہ ان میں سے نہ تھے لیکن (رہتے )انہیں میں تھے۔

ا بن اسحق نے کہا اور جن ہو گوں نے بن سلمہ کے بتوں کو تو ڑا۔

و ه معاذبن جبل به

اورعبدالتدبن انيس\_

اور تعلبہ بن عنمہ ہتھے۔اور میسب کے سب بی سواد بن غنم میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن مخلد بن عامر بن زریق میں ہے۔ سات آ دمی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خالد بن مخلد ـ

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن انتحق نے کہااور ابو خالد الحارث بن قیس بن خالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد ..

اورا بوعياد وسعد بن عثان بن خلد و بن مخلعه

اوران کے بھائی عقبہ بن عثان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذ کوان بن عبدقیس بن خلد ه بن مخلد 🗕

ا درمسعود بن خلیره بن عامر بن مخلد ..

اور بی خالدین عامرین زریق میں ہے ایک صاحب عب دین قیس بن عامرین خامد۔

اور بنی خلدہ بن عامر بن زریق میں ہے یا بچ شخص۔

اسعد بن بزید بن الفا که بن زید بن خلده \_

اورالفا كه بن بشرين الفا كه بن زيد بن خلده \_

ابن بشام نے کہاہر بن اغا کہ

ا بن انحل نے کہا اور معاذ بن ماعص بن قیس بن خلیدہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلد و۔

اورمسعود بن سعد بن قبس بن خلده ۔

اور بنی انعجلا ن بن عمر و بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دی ۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلا ن ...

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن ما لک بن انعجلا ن\_

اورعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان بـ

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دمی۔

زیاد بن لبید بن تغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه به

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن عبید بن عامر بن بیاضه ب

این ہشام نے کہابعضوں نے ودفد کہاہے۔

ا بن الحق نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلا ن بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجيله بن تعليه بن خالد بن ثعلبه بن عامر بن بياضه -

ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے رخیلہ کہاہے۔

ا بن ایخق نے کہا اورعطیہ بن نو مرہ بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیغه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن فهیره بن بیاضه ـ

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے حلیقہ کہا ہے۔

ابن آئی نے کہااور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب

رافع بن انمعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن تُعلِيه بن زيدِمنا ة ابن حبيب \_

ا بن آئل نے کہااور بنی النجارتیم اللہ بن عمر و بن الخزرج کی شاخ بنی غنم ابن ما لک بن النجار کے قبیلہ

بی تغلبہ بن عبر عوف بن عنم میں سے ایک صاحب۔

ابوا يوب خالد بن زيد بن کليب بن نثلبه ـ

اور بنی عسیرہ بن عبد عوف بن غنم میں سے ایک صاحب۔

ثابت بن خالد بن العمان بن خنساء بن عسيره ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عسبراورعشیرہ بھی کہا ہے۔

ابن اسحق نے کہااور بن عمر وین عبدعوف بن عنم میں ہے دوآ دی۔

عماره بن حزم بن زیدین لو ذان بن عمرو به

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزید بن عمرو \_

اور بی عبید بن تعلیدین عنم میں ہے دوصاحب۔

حارثه بن النعمان بن زيد بن عبيد \_

ا درسلیم بن قیس بن تبد \_اور قبد کا نام خالد بن قیس بن عبید تھا۔

ابن مشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن نفع بن زید۔

ابن اسحق نے کہاا وربی عایذ بن ثقلبہ بن غنم میں سے دوصاحب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جہینہ میں سے عدی بن الی الزغباء۔

اور بنی زید بن نقلبہ بن عنم میں ہے تبن مخص۔

مسعود بن اوس بن زبیر۔

اور ابوخزیمه بن اول بن زید بن اصرم بن زید ـ

اوررا فع بن الحارث بن سواد بن زيد\_'

اور بنی سوادین ما لک بن عنم میں ہے دس آ دمی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الحارث بن رفاعہ بن سواد کے بیٹے اور بیسب عفراء کے بیجے۔

ا بن ہشام نے کہا عفراء بنت عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غلبہ بن ما لک بن النجاراور بعضوں نے رفاعہ بن الحارث بن سواد کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن رفاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے نعیمان کہا ہے۔

ا بن ایخی نے کہا اور عامر بن مخلد بن الحارث بن سوا د۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلد ه بن الحارث بن سواو \_

اوران کے حلیف بنی انتیجع کے عصیمہ ۔

اوران کے بنی جہینہ میں سے حلیف ود بعیہ بن عمرو۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سواد \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آ زا دکر دہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراءالحارث بن رفاعہ کے آ زا دکر دہ نتھے۔

ابن انتحق نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کا نام مبذ ول تھا۔ کی شاخ بنی عتیک بن عمر و بن مبذول میں سے تین صاخب۔

نغبه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عليك \_

اورسېل بن نلتيک بن النعمان بن عمر و بن نلتيک ـ

اورالحارث بن انصمه بن عمر و بن علیک مقام الروحاء میں ان کونو ژاگیا ( شاید ان کی کوئی مڈی ٹوٹ گئی ) تو رسول اللہ ٹائیڈ کی نے ان کوحصہ عطافر مایا۔

اور بن عمر وین ما لک بن النجار جو بنوحد مله کہلاتے ہیں' کی شاخ بنی قبیس ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمر و بن ما لک بن النجار ہیں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدید بنت وہ لک بن زیدا مقد بند بن حبیب بن عبد حارثہ بن وہ لک بن غضب بن جشم بن الخزر تے۔معاویہ بن عمرو بن وہ لک النجار کی ماں تھی اس لئے بنومع ویہا سی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ این انحق نے کہا ائی بن کعب بن قیس۔

اورانس ہن معاذ بن انس بن قیس ۔

اور بی عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار میں سے تین شخص \_

ابن بشام نے کہا کہ بیلوگ بنومغالہ بنت عوف بن عبد منا ۃ بن عمروا بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالہ بن فیر میں سے تھی اور عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کی مار تھی اس سے بن عدی اسی کی جن بب منسوب ہوتے ہیں۔اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اورابوشیخ ابی بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوشنخ الی بن ٹابت حسان بن ٹابت کے بھائی ہیں۔

ا بن اسحل نے کہا اور ابوطعے زید بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زید منا قابن عدی۔

ا و ربنی عدی بن النج رکی شاخ بنی عدی بنی عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے آ ٹھے تھے ۔

حارثه بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامريه

ا ورعمر و بن نغلبه بن و ہب بن عدی بن ماریک بن عدی بن عامرا وراسی کی کنیت ابوطیعم تھی ۔

## 

اورسلیط بن قبیس بن عمر و بن عتیک بن ه لک بن عدی بن عامراورابوسلیط جس کا نام اسیر وعمر وقعا۔اور عمر و کی کنیت ابوغارجہ بن قبیس بن مالک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورعامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور \_

اورا محرزین عامرین ما لک بن عدی بن عامر \_

اورسوا وین غزیدین امهیب بنی بلی میں ہے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دکہا ہے۔

ابن ایحق نے کہااور بی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے جا رشخص۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام \_

اورابوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعورالحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور سلیم بن ملحان۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن غالد بن زيد بن حرام تقايه

اور بنی مازن بن النجار کی شاخ بنی عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار میں تین شخص \_

قيس بن الي صعصعه اور ابوصعصعه كانا معمر وبن زيد بن عوف قفايه

اورعبدالله بن کعب بن عمر و بن عوف ۔

اوران کے حلیف بی اسدین خزیمہ میں سے عصیمہ۔۔

اور بنی خنساء بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن میں سے دو خص ۔

ابوداؤ دعمير بن عامر بن ما لك بن خنساء ـ

اورمراقه بنعمرو بنعطيد بن خنساء ـ

اور بی تغلبہ بن مازن بن النجار میں ہے ایک صاحب۔

قيس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبه .

اور بنی دینار بن النجار کی شاخ بنی مسعود بن عبدالاشبل بن حارثہ بن دینار ابن النجار میں ہے یا ننج آ دمی۔

النعمان بن عبدعمر وبن مسعود -

اورانضحا ک بن عبدعمر وین مسعود ۔

اورسیم بن الحارث بن تعلبہ بن کعب بن حارثہ بن دینار جوعیدعمرو کے دونوں بینے 'الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی نظے۔

اور جابر خالد بن عبدالاشبل بن حارثه۔

اورسعد بن سبيل بن عبدالاشبل \_

اور بنی قبس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن ویتار بن النجار میں ہے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس ـ

اوران کے حلیف بحیر بن ابی بحیر ۔

ابن ہشام نے کہا بھیر بن عبس بن بغیض بن رہے بن غطفان کی شاخ بنی جذیر بن رواحہ میں سے ہیں۔
ابن اسخل نے کہا غرض بنی الخزرج میں سے بدر میں جولوگ حاضر ہے وہ جملہ ایک سوسر آوی ہے۔
ابن ہشام نے کہا اکثر اہل علم بنی الخزرج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بنی العجلان بن زید
بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن مالک بن عمر و بن العجلان ۔ اور ملیل بن
و برہ بن خالد بن العجلان و رعصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بنی حبیب بن عبد حارث بن مالک
بن خضب بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارث بن عدی بن زید بن شخابہ بن جب من و بیت کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارث بن عدی بن زید بن شخابہ بن ہالک بن زید بن

ابن آئی نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں سے تراسی اوس میں سے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوستر۔

## چنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں سے بدر کے روز رسول اللہ ملائی ہے ساتھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بن المطلب بن عبد مناف میں سے بدر کے روز رسول اللہ ملک ہے ساتھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بن المطلب بن عبد مناف میں سے ایک شخص عبیدہ بن الحارث بن المطلب بنے ان کوعتبہ بن ربیعہ نے قل کیا۔ اس نے ان کا پیر کاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انتقال کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دو شخص۔

عمیر بن ابی و قاص بن اہیب بن عبد من ف ابن زہر ہ جو ابن ہشام کے قول کے لحاظ سے سعد بن ابی و قاص کے بھائی تنھے۔

اور ذوالشم لین بن عبد عمر و بن نصله ان کے حلیف بی خزاعد کی شاخ بی غیشان میں سے تھے۔

اور بنی عدی بن کعب بن اؤی میں سے دو تخص \_

عاقل بن البكير -ان كے حليف بى سعد بن ليك بن بكر بن عبد منا ة ابن كناند ميں ہے ـ

اور مجع عمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے ایک مخص صفوان بن بیضاء۔

اورانصار میں بنی عمر و بن عوف میں ہے دو مخص۔

سعد بن خشيه-

اورمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

اور بنی الحارث بن الخررج میں ہے ایک فخص۔

یزیدین الحارث جوسم کہلاتے تھے۔

اور بن سلمہ کی شاخ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ میں ہے ایک شخص۔

رافع بن الحمام\_

اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم میں ہے ایک مخص۔

رافع بن المعلا \_

اورین النجاء میں سے ایک مخص۔

عارثه بن مراقه بن الحارث \_

اور بی عنم بن ما لک بن النجار میں ہے دوخص ۔۔

عوف

ومعو ذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے دونوں بیٹے اور بید دونوں عفراء کے بیٹے تنے۔ جملہ آٹھو آ دمی۔



ابن ایخی نے کہااورالحارث بن الحضرمی۔

اور عامر بن الحضر می ان کے دونوں حلیف۔ عامر کو عمار بن یا سرنے قتل کیا اور الحارث کو بقول ابن بشام انتعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

اوران كا آ زادكرده عمير بن الي عمير \_

ا و راس کا بیٹر عمیسر بن انی عمیسر کو بقول ابن ہشام ابوحذیفہ کے آزاد کروہ س لم نے قبل کیا۔ ابن اسحق نے کہا اور عبید ہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد تمس کوالز بیر بن العوام نے قبل کیا۔ اور العاص بن سعید بن العاص بن امیہ کوعلی بن الی طالب نے قبل کیا۔

اورعقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبیثمس کو بحالت قید بنی عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت بن الی الاقلیم نے قبل کیا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ کی بن الی طالب نے ل کیا۔

ابن ایخل نے کہاا ورعتبہ بن ربعیہ بن عبدتمس کوعبید ہ بن الحارث بن المطلب نے ل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اورعلی نے مل کرفتل کیا۔

ا بن ایخل نے کہا اور شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کوحمز و بن عبد المصب نے ل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن رہید کوعلی بن ابی طالب نے۔

اوران کے بی انمار بن بغیض ہیں سے حلیف عامر بن عبداللہ کوئلی بن الی طالب نے آل کیا۔ شد

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے دوشخص ۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضول کے بیان کے لحاظ ہے بنی الحارثه ابن الخزرج والے ضبیب بن اساف نے تل کیا۔

ا ورطعیمہ بن عدی بن نوفل کوعی بن افی جا سب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبدالمطلب نے۔ اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی ہیں ہے یا پچھنص۔

زمعه بن الأسود بن المطلب بن اسد \_

ا بن ہشام نے کہا اس کو بنی حرام والے ثابت بن الجذع نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہاور علی اور ثابت نتیوں نے ل کرفل کیا۔

این اتحق نے کہااورانحارث بن زمعہ۔

ا بن ہشام نے کہااس کو ممار بن یا سرنے تل کیا۔

اورعقیل بن الاسود بن انمطیب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اورعلی نے ل کرفتل کیا۔

اورابوالبخترى العاص بن مشام بن الحارث بن اسدكوالمجذر بن زیادالبلوى نے تل كيا۔ ابن مشام نے كہا ابوالخترى العاصى بن ہاشم ۔

این آخل نے کہا اور نوفل بن خویلد بن اسداور اس کا نام ابن العدویہ عدی خزاعہ تھا۔اور اس نے ابو بکر العدد لیے ان وطلحہ بن عبید کو جب ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تو ایک ہی ری میں با ندھ دیا تھا۔اور اس لئے ان دونوں کا نام قرینین (بینی ایک دوسرے سے ملا کر با عدھے ہوئے) پڑھیا تھا۔اور میخفس قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔
میں سے تھا۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔
اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دوفی ۔

النضر بن الحارث بن كلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضوں كے بيان كے موا**ئق مقام** الصفراء ميں بحالت قيدعلى بن الى طالب نے رسول القدم كا فيتا كے سامنے آل كيا۔

ابن ہشام نے کہامقام اثیل میں۔ابن ہشام نے کہا بعضوں نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن **کلدو** بن عبد مناف کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کروہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوابو بکر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور نی عبدالدار کے حلیف بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے تل کیااور بعض کہتے ہیں کہاس کوالمقداد بن عمرونے تل کیا۔ ابن اسخق نے کہااور بن تیم بن مرہ میں سے دوفخص۔

عمير بن عثان بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم -

ا بن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن الی طالب نے قتل کیا۔اور بعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اسخٰق نے کہا اور عثمان بن مالک بن عبیداللہ بن عثمان بن عمروا بن کعب۔اس کوصبیب بن سنان فرقم کیا۔

اور بنی مخزوم بن یقط بن مره میں سے ستر آ دمی۔

ابرجہل بن ہشام اوراس کا نام عمر و بن ہشام بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تفا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح بن عبداللہ بن عمر اللہ کو جائے ہوئے اس کا پاؤں کا ٹ ڈالا اوراس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وار کر ہے اس کا ہاتھ اللہ کر دیا۔اس کے بعد معوذ بن عفرا و نے ابوجہل کو ہار کراس کو زبین پر گرا دیا اوراس کواس حالت جی چھوڑ اکداس جی بحد جان باتی تھی۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے اس کا کام تمام کر دیا اوراس کا مرکا ٹ لیا جبکہ رسول اللہ مختی ہے معتق لوں جس اس کو تلاش کرنے کے لئے تھم فر مایا تھا۔

اورانعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم اس کوعمر بن الخطاب نے تل کیا۔ اور بنی تمیم میں سے یزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بی تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں ہے تھااور بہاور تھااس کو تمار بن یا سرنے قل کیا۔ ابن آئخل نے کہااورالومسافع الاشعری ان کا حلیف ان کو بقول ابن ہشام ابود جاندالساعدی نے قل کیا۔ اوران کا حلیف حرملہ بن عمر و۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید ابن البی زہیر نے تل کیا۔اور بعض کہتے ہیں کہ بیں بلکہ علی بن البی طالب نے تل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ا بن انتحق نے کہااورمسعود بن الب امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن البی طالب نے آل کیا۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیر ہ۔

ابن مِشام نے کہا کہ اس کوتمزہ بن عبدالمطلب نے آل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ علی بن افی طالب نے۔ ابن اسحق نے کہا اورابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ۔اس کوعلی بن افی طالب نے آل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے تول کے لحاظ سے اس کوعمار بن یاسر نے آل کیا۔

ابن اسحق نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قل کیاتاً

اورالمنذ ربن ابی رفاعہ بن عایذ۔اس کو بقول ابن ہشام بی مبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن البحد ابن العجلان نے قبل کیا۔

اورعبدالقد بن المنذ ربن افی رفاعہ بن عایذ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن افی طائب نے قبل کیا۔
ابن اسمحق نے کہاا ورائس ئب بن افی السائب بن عابد بن عبداللہ ابن عمر بن مخز وم۔
ابن ہشام نے کہا کہ السائب بن افی السائب رسول القد فاللہ علی کا شریک تھا جس کے متعلق رسول اللہ فاللہ علی اللہ فاللہ علی اللہ کا شریک تھا جس کے متعلق رسول اللہ فاللہ علی اللہ کی حدیث آئی ہے کہ ا

نِعْمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَ لَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ)اصرار کرتا ہے نہ جھکڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام افتیار کی تھا اورالقد بہتر جانتا ہے جمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ اسلام میں بھی بہتر تھا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید القدین عبدالللہ بن عتبہ سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ السائب بن السائب بن عابد بن عبدالللہ بن عمر بن مخز وم ان نوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے السائب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ان نوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے

ا بن ایخق نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمز ہ بن عبدالمطلب نے تقل کیا۔

ا ورجاجت بن السائب بن عويمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمران بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعایذ بن عمران بن مخز وم۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔

ابن ایخل نے کہااورعو یمر بن السائب بنعو یمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقالیے بین قبل کیا۔

ابن آخل نے کہاا ورعمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان مید دونوں بنی طنی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے قبل کیا۔

اور جابر کوابو بردہ بن نیاز نے تل کیا بقول ابن ہشام۔

ابن آئی نے کہااور بن مہم بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لوسی بیں ہے پانچ شخص ۔ مدید بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن مہم ۔اس کو بنی سلمہوا لے ابوالیسر نے قبل کیا۔ اوراس کا بیٹا العاصی بن مدید بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن الی طالب نے قبل کیا۔

اور نیبیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن الی وقاص ( ان دونوں ) نے ل کرنل کیا۔

اورا بوالعاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم \_

ا بن ہشام نے بکہا اس کوعی بن الی طالب نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ النعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ابن این این این این این این این این عوف بن ضیر و بن سعید بن سعدا بن سهم اس کو بقول ابن ہشام بنی سلمہ والے ابوالیسر بین کیا۔ سلمہ والے ابوالیسر بے تل کیا۔

اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لوزی میں سے تین شخص \_

امید بن خلف بن وجب بن حذاف بن جمح ۔اس کو بن مازن میں ہے ایک انصاری نے تل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراء اور خارجہ ابن زید اور ضبیب بن اساف نے ل کر تل کیا۔

ا مناسخت نے کہا اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کو ممار بن یا سرنے تل کیا۔

اور اوس بن معیر بن لوڈ ان بن سعد بن جمح اس کو بقول ابن ہشام علی ابن ابی طالب نے قل کیا۔
اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اور عثمان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر مقل کیا۔

ابن اسطی نے کہااور بنی عامر بن لوگ میں سے دوخص۔

معاویہ بن عامر عبدالقیس میں ہے ان کا حلیف۔اس کوعلی بن انی طالب نے قتل کیا اور ب**قول این** مشام بعضوں نے کہا ہے کہ عکاشہ بن محصن نے اس کوتل کیا۔

ابن اتحق نے کہاا ورمعبد بن وہب بن کلب بن توف بن کعب بن عامرلیدہ میں سے ان کا حلیف۔معبد کو خالد اور ایاس بکیر کے دولوں بیٹوں نے آئی کیا اور بقول ابن ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے آئی کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں پچاس بنائی گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے سے ابوعبیدہ نے ابوعمرو کی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے مقنول مشرک متر اور اسے بی قبدی ہے۔ استے بی قیدی ہتے۔اورابن عہاس اور سعید بن المسیب کا یہی تول ہے۔اوراللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً قُدُ أَصَبِتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾

"اورکیا جبتم پرالی مصیبت آئی جس کی دونی مصیبت تم ( دوسروں پر ) ڈ ھا پھے ہو'۔

اور بیفر مان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس بیس شہید ہونے والے مسلمان ستر تھے تو فرما تا ہے کہ تم تو بدر کے دوز احد کے تم بیں سے شہیدوں کی دونی تعداد کی مصیبت و حالے بین ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبل کیا ہور ستر کوتم نے قبد کیا۔ اور الوزید انصاری نے کعب بن مالک کا بیشعر مجھے سنایا۔

فَلْقَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ عُنْبَةُ مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ عِلْى كَالْرَحِ مِن جَهِال اونت بيضة بيل (وہال) ان كے سر آ دى جاكر دُث كے جن مِن عتداور الاسود بھی نقے۔

ابن ہشام نے کہا شامری مراو بدر کے مقتولوں سے ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

مقام پریش اس کا ذکر کرون گا۔

ان ستریں ہے جن لوگوں کا ذکر ابن اسحٰق نے نہیں کیا ان میں سے چند ہے ہیں۔

نی عبرشس بن عبد مناف میں ہے دو مخص۔

وہب بن الحارث بنی انمار بن بفیض میں سے ان کا حلیف۔

اورعامر بن زیدیمن والول میں ہے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے دو مخص \_

عتبہ بن زیدیمن دالوں میں سے ان کا حلیف۔

اورغميران كاآ زادكرده

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص \_

نىيەبن زىدىن مليص -

اورعبید بن سلیط بنی قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دوشخص۔

ما لک بن عبداللہ بن عثمان جوقید ہو گیا تھا اور قید ہی میں مرکمیا اس لئے اس کومقتولوں میں شار کیا گیا۔

اوربعضوں کے تول کے لحاظ ہے عمرو بن عبداللہ بن جدعان۔

اور بن مخزوم بن يقطه من سے سات مخض \_

حذیفہ بن ابی حذیفہ بن المغیرہ اس کوسعد بن ابی و قاص نے قبل کیا۔

اور ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر واس کوصہیب بن سنان نے قل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعداس کوابواسید ما لک بن ربیعہ نے تل کیا۔

اورالسائب بن ابی رفاعه اس کوعبدالرحمٰن بن عوف نے لک کیا۔

اور السائب ابن عویمر۔ بیقید کرلیا گیا تھا۔ اس کے بعد فدید دے کرر ہا ہوالیکن حزو بن عبد المطلب

ك( التحد ) اس جوزخم لكا تقاال كى وجه سے رائے ہى ميں مركبا۔

اور عمیران کا بی طنی میں سے حلیف اور القار ہ میں سے بہترین حلیف۔

اور بنی جم بن عمر ویس ہے ایک مخص سبر ۃ بن ما لک ان کا حلیف۔

اور بنی مہم بن عمرو میں ہے دو مخص۔

الحارث بن منبه بن الحجاج -اس كوصهيب بن سنان في كيا-

## 

اور عامر بن البي عوف بن ضبير ة عاصم كا بھا ئى ۔اس كوعبداللّد بن سلمہ العجلا نی نے قتل كيا اور بعض كہتے ہيں ابود جاند نے ۔

## جنگ بدر کے مشرک قید یوں کے نام

ابن ایخی نے کہا کہ قریش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقبل بن البی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور بنی الحارث بن عبد بن عبد مناف میں سے دوشخص ۔ السائب بن عبید بن عبد بن ہاشم بن المطلب۔ اور نی المطلب بن عبد مناف میں سے دوشخص ۔ السائب بن عبید بن عبد بن باشم بن المطلب۔ اور نعمان بن عمر و بن علقہ بن المطلب ۔

اور بنی عبد شمس بن عبد من ف بیس سے سات شخف عمر و بن البی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبد شمس۔ اور الحارث بن البی وحزة بن البی مروبن البی بن عبد شمس۔ اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن البی وحرة کہا ہے اور ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس۔ اور ابوالع ص بن نوفل بن عبد شمس۔ اور ان کے حلیفوں بیس سے ابور بیشہ بن البی عمر واور عمر و بن الازرق۔ اور عقبہ بن الحارث بن الحضر می۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں سے تین شخص ۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبد خمس بن اخی غزوان بن جابر بنی مازن بن منصور میں سے ان کا حلیف اورا بوثو ران کا حلیف۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں ہے دوخض ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبدمن ف بن عبدالداراورالاسود بن عامران کا حلیف بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السب ق ہیں۔

اور بنی الاسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص السائب بن الی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویرٹ بن عباد بن عثان بن اسد۔

> ابن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثمان بن اسد ہے۔ ابن اسحق نے کہااور سالم بن شاخ ان کا حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بیل سے نوشخص خالد بن ہشام بن المغیر ہابن عبداللہ بن ممر بن مخزوم اور امید بن المغیر ہاور الولید بن الولید ابن المغیر ہاور عثمان بن عبداللہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مخزوم اور المنذ ربن الی رفاعہ بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور الحارث بن عبداللہ بن مخزوم اور المالہ بن عبداللہ بن منظب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد اسانی بن عابد بن عبداللہ بن منظب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور المطلب بن حطب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور خالد بن الاعلم ان کا حلیف ناس کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ مخص ہے جو فکست کھا کر پیٹے پھیر کے بھا گا

ہے اور اسی نے بیشعر کہاہے۔

وَلَسْنَا عَلَى الْأَدْبَارِ تَدَمِیْ کُلُوْمُنَا وَلَکِنْ عَلَى اَفَدَامِنَا يَفَطُّو اللَّمُ اللَّمُ مِم وہ بین کہ ہمارا خون ہم وہ بین کہ ہمارا خون ہمارے بیٹھ کے زخموں سے (بہے) بلکہ ہم وہ بین کہ ہمارا خون ہمارے میارے می

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہے اور خالد بن الاعلم فزاعہ میں سے تفااور بعض کہتے ہیں کہ بنی عقیل میں سے تفا۔

ابن اسحق نے کہا اور بن مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے جارشخص ابو و داعہ بن ضبیر ۃ بن سعید بن سعید بن سمع ہ بن سعد بن سہم ۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جو بدر کے قید یوں میں سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیہ اس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذا فہ بن سعید بن سہم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذا فہ بن سعید بن سم اور الحجاج بن الحارث بن قبیصہ بن حذا فہ بن سعید بن سم اور الحجاج بن الحارث بن قبیص بن عدی بن سعد بن سم ۔

اور بنی بح بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے پانچ مخص عبداللہ بن الی بن خلف بن و بہب بن حذا فہ بن جح اور البوعز وعمر و بن عبداللہ بن عثمان بن و بہب بن حذا فہ بن جح اور البوعز وعمر و بن عبداللہ بن عثمان بن و بہب بن حذا فہ بن جح اور الف کہ امیہ بن خلف کا آ زاد کروہ۔اس کی آ زاد کی کے بعد رباح بن المغتر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا وعوکی کیا اور وہ اس بات کا دعو ہے دارتھا کہ وہ بن شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ الف کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور و بہب بن عیسر بن و بہب بن خلف بن و بہب بن حذا فہ بن جمح اور بیعہ بن دراج بن العنبس بن المبان بن و بہب بن حذا فہ بن جمح ۔

اور بنی عامر بن لوئ میں ہے تبین فخص سہیل بن عمر و بن عبدشمس بن عبدودا بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بالک بن حسل بن عامر بالک بن عبدشمس بن عامر بالک بن عبدشمس بن عبدشمس بن عبدشمس بن عبدشمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور عبدالرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قیس بن عبدشمس ابن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامراور عبدالرحمٰن بن منشویس وقد ان بن قیس بن عبدشمس ابن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے دوشخص الطفیل بن افہ تنبع اور عتبہ بن عمرو بن جحدم۔
ابن اسمح نے کہا غرض جملہ تینتالیس قید یوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعدا دمیں سے ایک شخص چھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں سے جن لوگول کے نام ابن اسمحق نے ذکر نہیں کیا وہ یہ ہیں۔
اور قید یوں میں ہے جن لوگول کے نام ابن اسمحق عتبہ جو بنی فہر میں سے ان کا حلیف تھا۔
بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں سے ان کا حلیف تھا۔

اور بنی المطلب بن عبد مناف میں ہے تین مخص عثیل بن عمر وان کا حلیف اور اس کا بھا کی تمیم بن عمر واور اس کا بیٹا۔

اور بنی عبد شمس بن عبد مناف میں ہے دو مخص۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امید کا آزاد کردو۔

اورینی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک فخض بہان ان کا آ زاد کر دہ۔

اورین اسد بن عبدالعزی میں سے ایک شخص عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث \_

اور بنی عبدالدار بن قصی میں ہے ایک مخص عقبل ان کا بمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دومخص۔مسافع بن عیاض بن صحر بن عامرا بن کعب بن سعد بن تیم۔اور جابر بن الزبیر کا حلیف۔۔

اور بن محزوم بن يقطه من سے ايك فخص قيس بن السائب۔

اور بنی جمح بن عمرو میں سے چھ خص عمرو بن انی بن خلف اور ابور ہم بن عبداللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور ان کا ایک اور ان کا ایک اور ان کا تام اور ان کا تام میرے پاس سے جاتا رہا۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کردہ دو تحض جن میں سے ایک کا نام مسلاس تفااور امیہ بن خلف کا غلام ابورا فع۔

اور یک سہم بن عمروض سے ایک شخص اسلم نیبیبن الحجاج کا آ زادکردہ۔

اور بنی عامر بن لوسی میں ہے دوخض حبیب بن جابر۔اورالسائب بن ما لک۔اور بنی الحارث بن فہر میں ہے شافع اورشفیج ان کے دونو ل بمنی حلیف۔



ابن ایخی نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کے گئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے محکے ان میں سے حمز ہ بن عبدالمطلب کا کلام ہے القدان پر رحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے گئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔

اُلَمْ تَوَأَمُوا كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهْرِ وَلِلْحَيْنِ أَسْبَابٌ مُبَيِّنَةُ الْأَمْرِ (اَ عَالَمُ اللهُ الل

ہوتے ہیں جن کا معاملہ طا ہرہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمْ فَخَانُوا تَوَاصَوْا بِالْعُقُوقِ وَبِالْكُفُرِ ارروہ واقعہ بجزاس كے اور كچھ نہ تھا كہ ايك توم كو (خير خوا بى اور) نصيحت نے ہلاك كرويا تو انہوں نے نافر مائى اور انكار سے عہد شكنى كى ۔

عَشِيَّةَ رَاحُوْا نَحُو بَدُرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُوا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِيَّةً رَاحُوْا لَهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسَمَ مَامِ وه اپنے جَفِے کو لے کر بدر کی جانب چلے ہیں تو (وہ) بدر کی سنگ بستہ باول (ہی) ہیں ہیں تھے کے لئے رہ مجئے۔

و کُنّا طَلَبْنَا الْعِیْرَ لَمْ تَبْغِ غَیْرَهَا فَسَارُوْا إِلَیْنَا فَالْتَقَیْنَا عَلَی قَدْرِ ہم تو قاقلے کی تلاش میں نظے تھے۔اس کے سوا ہارااور کوئی مقصد نہ تھا وہ ہماری طرف چلے تو ہم دونوں تقدیر کے تھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سے مقالے ہوگئے۔

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمُ تَكُنْ مَثْنَوِيَّةٌ لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُنَقَّقَةِ السَّمْرِ فَكُمَّ وَلَمَّ اللَّهُ مُولَى عَلَى السَّمْرِ فَهِ جَلِ مَن اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعَمْ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

وَضَوْبٍ بِبِیْضِ یَخْتَلِی الْهَامَ حَدُّهَا مُشَهَّرَة الْالْوَانِ بَیْنَةِ الْآثُو اور بجر چَکتی ہوئی (الی) آلموارول سے مارنے کے جن کی دھاریں گردنوں کوالگ کردیتی ہیں جن کے رنگ سفیداور جن کے جو ہرخوب تمایاں ہیں۔

وَنَحُنُ تَرَكُنَا عُنَبَةَ الْغَيِّ فَاوِياً وَشَيْبَةَ فِي الْقَتْلَى تَجَوِّجَمُ فِي الْجَفْرِ اور ہم نے گراہی کی دہلیز (عتبہ) کو پیوند خاک کر کے چھوڑا۔اور شیبہ کو مقتولوں میں بڑی باؤٹی کے درمیان کچیڑا ہوایا لڑھکتا چھوڑا ہے۔

وَعَمُوْ وَ ثَوَى فِيْمَنُ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَشُقَتْ جُيُوْبُ النَّائِحَاتِ عَلَى عَمْرٍ و ان لوگوں کے جمایتی جو پیوند خاک ہو گئے ان میں عمر وبھی خاک کا پیوند ہو گیا اس لئے نو حہ خوال عور توں کے گریباں عمر و کے ماتم میں تارتار ہو گئے۔

جُیُوْبُ بِسَاءٍ مِّنُ لُوْیِ بُنِ غَالِبِ کِرَامٍ تَفَوَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهُوِ السَّرُيفِ وَرَوْل كَر ان شریف ورتول كَر يبان جواوَی بن غالب بس سے بی اور فہر کی اعلیٰ شاخول سے نگل ہیں۔ اُولَیْكَ قَوْمٌ قَیْلُوا فِی ضَلالِهِمْ وَخَلُوا لِوَاءً غَیْرَ مُحْضَوِ النَّصُوِ یہ وہ لوگ ہیں جوانی گمرای میں مار ڈالے گئے اور پر چم الیل حالت میں چھوڑ گئے کہ مرتے دم تك اس كے ياس مدونہ بيني سكے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيْسُ أَهْلَهُ فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ اللَّي غَدْرِ مراہی کے اس پر جم نے جس پر چم والوں کی قیادت اہلیس نے کی آخران کے ساتھ ہے وفائی ک اور سچ توبیہ ہے کہ وہ ببیر بے د فائی ہی کی طرف (جانے والا) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْآمُرَ وَاضِحًا ﴿ بَرِثْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرٍ جب اس نے معاملے (مسلم نوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھے نیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی عبیحد کی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانہیں۔

فَإِنِّي أَرَاى مَالَا تَرَوْنَ وَ إِنَّيِي ۚ أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُو کیونکہ میں ایسی چیز و کھے رہا ہوں جنہیں تم نہیں و کھے رہے ہواور بات بیہ ہے کہ میں سزائے الٰہی ے ڈررہا ہوں کہ اللہ قبر والا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْسِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمُ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبْرِ آ خروہ انہیں موت کے نئے بڑھالا یا یہاں تک کہوہ پھنور میں پھنس (کےرہ) گئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبر نہیں دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

فَكَانُوا غَدَاةً الْبِيْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا ۚ ثَلَاتَ مِئِيْنِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تنے اور ہماری جماعت (والے) سفیدنر ادنوٰل کے مثل تین سو تھے۔

وَقِيْنَا جُنُودُ اللَّهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الذِّكُو اور ہم میں ابتد کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل ہماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس کے بیان کی توشیح جا ہے تھے۔ (ہم ہے ہو چھتے تھے کہ آخروہ لوگ کون تھے )۔

فَشَدَّيهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَائِنَا لَالى مَأْزِقِ فِيْهِ مَنَايَا هُمْ تَجْرِي غرض ہمارے پرچم کے نیچے رو کر جبریل نے ایک تنگ مقام میں ان پر (ایسی) سختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر (لگا تار) موتنی (چلی) آ رہی تھیں۔

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیر ہے دیاا در کہا۔

أَلَا يَا لَقُوْمِيْ لِلصَّبَانَةِ وَالْهَجْرِ وَلِلْحُوْنِ مِنِّيْ وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

ائے قوم سن عشق اور فراق میرے تم اور سینے کی جس ( کا حال ) سن ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جَوْدًا كَأَنَّهُ فَرِيْدٌ هَوْي مِنْ سِلُكِ نَاظِمِهُ يَجُرِي اورمیری آئجھوں ہے آنسول کی جھڑی لگنے کا حال بن گویا (ان میں سے برایک آنسو) دریتیم ہے جوہڑی پرونے والے کی لڑی ہے نکل کرتیزی ہے گرا جارہا۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلُوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَوى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرٍ شیریں خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں ) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی میں ہمیشہ کے لئے یوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابَةٍ وَمِنْ ذِي نِلَامٍ كَانَ ذَا خُلُقٍ غَمْرِ اے عمر وجو برداد سبیع اخلاق کا تھ تو قرابت دارول اور ساتھ بیٹھنے والول (کے دلوں) ہے دور نہ ہو۔ فَإِنَّ يَكُ قُوْمٌ صَادَ فُوَامِنْكَ دَوُلَةً فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُوَلِ الدَّهُو اگر کسی قوم نے اتفاقی طور سے تجھ پرغب یالیا ہے تو زمانے میں انقلابات زمانہ کا ہوتا تو ضروری ہے۔ فَقَدُّ كُنُتَ فِي صَرُفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضٰى تُريُّهُمْ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُل وَعُو کیونکہا گلےز مانے کی گروشوں میں تیری حالت میھی کہتوا پنی (بہادری) ہےانہیں ذلت کی سخت را ہیں دکھا تار ہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتْ يَا عَمْرُو أَتُرُكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبُقِ بُقُيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْر اے عمرو! اگر میں ندمرا ( زندہ رہا ) تو تیرا بدلہ لے کر چھوڑ وں گا۔ اور کسی قرابت یا سمرھیانے کے لیا ظ ہے کسی طرح کا رحم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالٍ بِمَعْشَرٍ كِرَامِ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي جس طرح ان لوگوں نے میری کمرتو ڑ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے ( تُعَلِّ كِي ) ذِريعِ تُورُ دوں گا۔

أَغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيْظَةٍ وَنَحْنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهُو یرا گندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بنی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فَيَالَ لُوَيِّ ذَبِّبُواْ عَنْ حَرِيْمِكُمْ وَآلِهَةِ لَا تَتُوكُوْهَا لِذِي الْفَخْوِ پن اے ٹی لوی! اپنی آبرواور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں فخر کرنے والے کے لئے نہ چھوڑو۔

تَوَارَ نَهَا آبَاؤُ كُلَمُ وَ وَدِنْتُمُ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّعْرِ تمهارے بزرگول نے اورتم نے انہیں اور جھت اور پردول والے گھر اور اس کی بنیادوں کو ورافت بیں بایا ہے۔

قَ مَا لِحَالِيْ مِ قَدْ أَرَادَ هَلَا كُكُ مِنْ عُذُورِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ عُذُورِ اللهِ عَلَيْ مَن عُذُو اللهِ عَلَيْ مَنْ عُذُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَجِلُواْ لِمَسنُ عَادَیْتُمْ وَتَسوَازَرُواْ وَکُونُواْ جَمِیْعًا فِی التَّاسِّی وَفِی الصَّبْرِ اور جن لوگوں سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے (مقالبے کے ) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی حمایت کرواور صبر قبل میں سب کے سب متفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنْ تَشَارُوْا بِأَخِبُكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَثَارُوُا بِلَوِیْ عَمْرِو شاید کرتم اپ بھائی کابدلہ لے سکواگرتم نے بدلہ نہ لیا تو تم عمروے کی شم کا تعلق رکھنے والے نہیں۔ بِمُطَّرِعَاتٍ فِیسِ الْآکُ فَسِ کَانَّهُ اللهِ عَالَیْ اللهُ کُلُورِ اللهُ اللهُ

كَأَنَّ مَدَبٌ اللَّرِ فَمُوْق مُتُوْلِهَا إِذَا جُرِدَتُ يَوْمًا لِلْاَعْدَائِهَا الْحُوْدِ جَلَّانَ مَدَبُ اللَّهِ اللَّعُودِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللللْمُ اللِمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَ

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن آئی میں سے دولفظ بدل دیے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفخر''اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہ ان دونوں مقاموں پر ان الفاظ ہے اس نے بنی مُنَافِیْنِم کا ارادہ کیا ہے۔ این ایخ نے کہا کہ ملی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیں نے علماء شعر بیں ہے کسی کو (بھی) اُن شعروں اور ان کے جواب کا جانے والنہیں پایا اور ہم نے ان اشعار کواس لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز عمل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اور ابن آئی نے مقتولین (بدر) بیں اس کا ذکر ابیں کیا ہے۔ اور اس کا ذکر ان افعار بیں آئیا ہے۔

آگئم تَسرَ اَنَّ اللَّهُ آبُلَى رَسُولَهُ بَلاءَ عَزِيْزٍ ذِى الْحِندَادِ وَذِي فَصَلَمُ كَيَا تُو نَهِ اِنْ اللَّهِ آبُلَى رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيْزٍ ذِى الْحِندَارِ وَصَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَامُسْلَى رَسُولُ اللهِ قَدْ عَزَّ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أُرْسِلَ بِالْعَدْلِ
تورسول الله (مَنْ اللهِ عَدْ عَزَّ نَصُرُهُ وَالوس) كوبحى عزت حاصل موكن اوررسول الله (مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (مَنْ اللهُ اللهُ

فَجَاءَ بِفُرْفَانِ مِنَ اللهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَيْ لِنَوِى الْعَفْلِ اورآ بِاللهِ اللهِ مُنْزَلِ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَلهِ لِلهَوى الْعَفْلِ اورآ بِاللهِ (تعالى ) كر جانب سے اتارى ہوئى (حَن وباطل مِن) فرق ڈالنے والی چیز لے کر اسے جس کی آیتی عقل والوں کے لئے واضح ہیں۔

فَامَنَ أَقُوامٌ بِلَاكَ وَأَيْقَنُوا فَأَمْسَوُا بِحَمْدِ اللّٰهِ مُجْتَمِعِي النَّهُ لَلَّهِ وَأَنْفَهُلُهُ تو پچھلوگوں نے اس کو مان لیا اور یقین کرلیا تو بحمر اللّٰدوہ اپنی تمام پراگندہ تو تو س کو ایک جگہ جمع کر لینے والے ہو گئے۔

وَأَنْكُوَ أَقُواهُ فَوَاغَتُ قُلُولُهُمُ فَلُولُهُمُ فَوَادَهُمْ ذُوالْعَرْشِ خَبُلًا عَلَى خَبْلِ اور چندلوگول نے (اس کا)انکار کیا توان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے فساویس اور فساد کی زیادتی کردی۔

وَأَمْكُنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ رَسُولَةً وَقَوْمًا غِضَابًا فِعْلَهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ الدراس فَعْلَهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ الدراس فَعْ مَهُ وَقَدَرت و عدى جو

سيرت ابن بشام هه حدود م

غضب آلود تھی اوران کا (یہ) کا م بہترین کا م تفا ( کدان کا غصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بأَيْدِيْهِمُ بِيُضٌ خِفَاكٌ عَصَوُابِهَا وَقَدُ حَادَثُوْهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّقُل ان کے ہاتھوں میں سفید ( چبکتی ہوئی ) سبک ( تکواریں تھیں ) جن سے انہوں نے وار کئے اور ان تکواروں کے جلا دینے اور صیقل کرنے میں انہوں نے اپنا وفتت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَحْدَةٍ مِنْهُمْ كَهُل پس انہوں نے ان میں سے کتنے حمیت والے نو جوانوں اور رعب و داب والے ادھیڑوں (تجربہ كارول) كو يجها ژ ژالا \_

تَبِيْتُ عُيُونُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمُ تَجُودُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبُلِّ ان بررونے والیوں کی آئیمیں جھڑی اورموسلا دھار بارش ہےرات بھرسخاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعَلَى عُتْبَةَ الْغَيِّ وَابْنَةً وَشَيْبَةَ تَنْعَاهُ وَتَنْعِي أَبَاجَهُلِ رونے والیاں گماہ عتبہاوراس کے بیٹے اورشیبہاورابوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرِّجُلِ تَنْعَى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهِمْ مُسَلَّبَةً حَرَّى مُنَيِّنَةَ الثَّكُل اورایک یا وُل والے ( نُنگِرْ ہےالاسود بنعبدالاسدالحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی سیاہ لباس پہنی ہوئی ہیں اور ان کے اندرآ گ لگی ہوئی ہےاور عزیزوں کی جدائی (ان کے چیروں سے )عیاں ہے۔ ثَرَاى مِنْهُمُ فِي بِنُرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِيْ نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحْلِ

توان میں کی ایک تو ی جماعت \_ جنگوں اور قحط سالیوں میں امدا در بینے والی \_ کو بدر کی باولی میں یز اہواذ د کھے گا۔

دَعَا الْغَيْ مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَةً وَلِلْعَيْ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْلِ ان میں سے بہتوں کو گمراہی نے دعوت وی تو انہوں نے دعوت قبول کرلی اور گمراہی کی (جانب کھینچنے والی) بہت ہے رسیاں ہیں (اگر چه )ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَأَصْحُوا لَذَى دَارِ الْحَجِيْمِ بِمَعْزِلِ عَنِ الشَّعْبِ وَالْعُدُوانِ فِي أَشْعَلِ الشُّغُلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے یاس چیخ پکاراورظلم وزیادتی ہے الگتھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے پہنچ گئے۔

ن (الف) میں والو بل ہے جوتم نف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کا وزن یا تی نہیں رہتا۔ (احمرمحمودی)

تواس كا جواب الحارث بن ہشام بن المغيره نے ديا اور كہا۔

عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَهَاهٍ ذِي اغْتِرَاضِ وَذِي بُطُلِ مجھے بعض لوگوں سے حیرت ہوئی جن میں ہے نا دان نا دانی اور قابل اعتر اض اور جھوٹ ہے مجری ہوئی باتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدْرٍ تَتَابَعُوا كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهُلِ بدر کے روز کے مقتو مین کے متعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے کم عمروں اور سن رسیدہ لوگوں کی لگا تا رشر یفانہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِيْتُ بِيْضٌ مِنْ ذَوْابَةِ غَالِبٍ مَطَاعِيْنُ فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيْهُمْ فِي الْمَحْلِ روشن چېرے والے بہا در'بنی غالب کی اعلی شاخوں میں ہے' جنگ میں نیز ہ باز' اور قحط میں کھانا کھلانے دالے۔

أُصِيْبُوا كِرَامًا لَمْ يَبِيْعُوا عَشِيْرَةً يَقُوم سِوَاهُمْ مَاذِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ و، باعزت موت مرے انہوں نے اپنی تو م کے سوا وطن اور نسب کے لحاظ سے دور والی دوسری قوم کے عوض میں اینے خاندان کوفر وخت نہیں کیا۔

كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانً فِيكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَّا فَيَالَكَ مِنْ فِعْل جس طرح تم میں بی غسان ہمارے بجائے تمہارے راز دار (اور گاڑھے دوست) ہو گئے ہں۔تعجب ہے کہا لیے بھی کام ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ إِثْمًا بَيَّنًا وَقَطِيْعَةً يَرى حَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأَى وَالْعَقُل (تم لوگوں کے مٰدکورہ کام ) نیکی کی مخالفت ۔صریح گن ہ اور رشتہ شکنی ہے ہوئے ہیں عقل ورائے والے ان کا موں میں تمہاری تعدی دیجے میں۔

فَإِنَّ يَكُ قُومٌ قَدْ مَضَوُا لِسَبِيْلِهِمْ ۚ وَحَيْرٌ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْل ا گرابیا ہوا ہے کہ چندلوگ اپنی راہ جے گئے ہیں (تو کچھ مضابقہ نہیں) موتول ہیں ہے بہترین موت توقعل ہی کی موت ہے۔

لَكُمْ كَائِنٌ خَبْلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبْل فَلاَ تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ ا گرتم ان کولل کررہے ہوتو اس ہے خوش نہ ہونا کیونکہ ان کافل تمہارے نئے دائمی فسا د ( ہی ) فسا د ہے۔ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَنْرَحُوا نَعْدَ قَنْلِهِمْ شَيَّتًا هَوَاكُمْ غَيْرَ مُحْتَمِعِ الشَّمْلِ

کیونکہ ان کے قبل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دورا پنی پریشان قو تول کی شیرازہ بندی نہ کرسکو سے۔

بِفَقُدِ ابْنِ جُدُعَانَ الْحَمِیْدِ فَعَالُهٔ وَعُتَبَهَ وَالْمَدُعُوِّ فِیْکُمُ أَبَاجَهُلِ
قابل ستائش کاموں والے ابن جدعان اور عتبداور جوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگول کی عدم
موجودگی ہے (مُدکورہ بالا برائیاں روتما ہول گی)۔

وَشَيْبَةُ فِيهِمُ وَالْوَلِيْدُ وَفِيهِمُ أُمِيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشيباوروليد بھی انہيں لوگول میں سے ہاورسائلوں کی پناہ گاہ اميه اورا يک پاؤل والا (ان سب کا ایسے ہی لوگول میں شار ہے )۔

اُولَیْكَ فَابِّكِ ثُمَّ لَاتَبِّكِ غَیْرَهُمْ نَوَائِحُ تَدُعُوا بِالرَّذِیَّهُ وَالثَّكِلِ عزیزوں کی جدائی اور مصیبت کو پکار کرروئے والیوں کو جائیں لوگوں پرروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکس اور برندروئیں۔

وَقُولُوا لِلْهُلِ الْمَكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوا وَسِيْرُوا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِى النَّحُلِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

جَمِيْعًا وَحَامُواْ آلَ كَعْبِ وَذَيِّبُواْ بِخَالِصَةِ الْآلُوانِ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ سِبِ السَّقْلِ سِبِ السَّقْلِ مِنْ السَّقْلِ السَّقْلِ مِنْ (الموارول) سے مدافعت کرو۔

هدافعت کرو۔

وَالاَّ فَبِيْتُواْ خَائِفِيْنَ وَأَصْبِحُواْ أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعْلِ وَرنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے پامال کرنے والوں کی پامالی کی نہایت ذلیل حالت میں دن بسر کرو۔

عَلَى أَنَّنِى وَاللَّاتُ يَا فَوْمِ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَاثِقَ أَنْ لَا تُفِيمُوا عَلَى تَبْلِ سِوى جَمْعِكُم لِلسَّابِعَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْفَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ اللهِ عَمْعِكُم لِلسَّابِعَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْفَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ اللهِ عَمْعِكُم لِي اللهِ وَالْبِيضِ الْفَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ اللهِ عَمْعِكُم لِي اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

اورضرار بن الخطاب بن مرواس محارب بن فبرے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِبْتُ لِفَخْرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ ادس کے فخر کرنے پر میں حیران ہو گیا۔ حالانکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے بیس عبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَقَحْرِ بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أُصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے حیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے) کہ بدر میں ایک خاندان بورے کا بورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ٹابت تدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُوْدِرَتُ مِنْ رِجَالِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ تَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردول کے لاشیں بربادی کے لئے یژی ہوئی ہیں تو ( کیاحرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو میں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرُدِيْ بِنَا الْجُرُدُ الضَّاجِيْجُ وَسُطَكُمْ لَبِي الْأَوْسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ ثَاثِرُ اوراے بنی اوس چھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز گھوڑ ہے جمیں (ایبی پیٹھوں یر) لئے ہوئے تمہاراوسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں گے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوتسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّجَارِ سَوْتَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم بی النجار کے درمیانی جھے پر کریں گے جس کے لئے نیز وں اور زرہ پوشوں کے بار بردار بھی ہوں گے۔

فَنَتُرُكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيُّ نَاصِرُ پھر ہم انہیں اس طرح کچھڑا ہوا جھوڑیں کے کہ انہیں پرندوں کی ٹکڑیاں گھیرے ہوئے ہوں کی اور بجزجھوٹی آرزوون کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

وَتَبْكِيهِمْ مِنْ آهُلِ يَثْرِبَ نِسْوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اور پٹر ب کی عورتیں ان برروتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام برالیمی رات ہوگی جو نیند سے بیدارر کھنے والی ہوگی۔

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوفُنَا بِهِنَّ ذَمَّ مِمَّا يُحَارِ بُنَ مَائِرُ اور مذکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری تکواروں سے ہمیشدان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن سے ان تكوارول نے جنگ كى۔

ال ۱۳۸۲ کی حددوم

فَإِنْ تَظْفَرُوا فِي يَوْمِ بَدُرٍ فَإِنَّمَا بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ اگرتم نے بدر کے روز فتح یائی تو اس کا سبب بھی صرف یہی ہے کہتمہار انصیب (ہم میں سے ایک فرد) احمر کے ساتھ ہوگیا ہے اور یہ بات طاہر ہے۔

وَبِالنَّنَفَرِ الْآخُيَــَارِ هُــمُ أُولِــيَاوُهُ يُحَامُوْنَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران منتخب لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جواس کے رشتہ دار ہیں اور بختیوں میں وہ ایک دوسرے ے مدا فعت کرتے رہتے ہیں لیکن (آخر کار) موت تو موجود ہے۔

يُعِدُّ أَبُوْبَكُرٍ وَ حَمْزَهُ فِيْهِمْ وَيُدْعَلَى عَلِيٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو بحرا ورحز ہ کا انہیں لوگوں میں شار ہے اور جنگ لوگوں کا تو ذکر کرر ہاہے ان میں سب سے بہتر تو وہ ہے جوعلی کے نام سے پکاراجا تا ہے۔

وَيُدُعَى أَبُوْ حَفْصٍ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ وَسَعْدٌ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرُ اور جوابوحفص (عمر)مشہور ہے۔اورعثان بھی انہیں افراد میں سے ہے اور سعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ میں موجود ہو۔

ٱُوْلِئِكَ لَا مَنْ نَتَجَتْ فِي دِبَارِهَا ۚ بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ یہ لوگ ہیں (جن کے سبب سے فتح حاصل ہوئی ہے) نہ کہ وہ لوگ جو بنوالا دس اور بنوالتجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کرلی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ وَلَكِنْ أَبُوْهُمْ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَفُبٌ وَعَامِرٌ جب بن کعب اور بنی عامر کے نسب شار کئے جا ئیں تو ان نہ کورہ لوگوں کا جداعلیٰ لوسی بن غالب

هُمُ الطَّاعِنُوْنَ الْنَحَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكِ عَدَاةَ الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُوْنَ الْأَكَاثِرُ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمعرکے میں شہسواروں پر نیز ہ بازی کرنے والے اور اضطراب کے وفت بہترین اور بہت نکیاں کرنے والے۔

تواس کا جواب بنی سلمہ کے کعب بن مالک نے دیاا در کہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِلَّهِ قَاهِرُ میں اللہ (تعالیٰ ) کے کاموں پرجیران ہو گیا اور اللہ تو ان باتوں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ كرليا \_الله كوكوئي مجبوركرنے والانہيں \_

قَطْى يَوْمَ بَدْرٍ أَنْ نُلاقِيَ مَعْشَرًا بَغَوْا وَسَبِيْلُ الْبَغْي بِالنَّاسِ جَائِرٌ بدر کے روز اس نے فیصلہ کر ویا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جائیں جنہوں نے بغاوت کی اور بغاوت کی را ہ لوگوں کوئیڑ ھالے جانے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ حالا نکدانہوں نے لشکر جمع کرلیا تھا اور جولوگ ان کے نز دیک رہنے والے تھے انہوں نے ان ہے جنگ کے لئے نکلنے کا یہاں تک مطالبہ کیا کہان کی جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔ وَسَارَتُ اِلَّيْنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا بِأَجْمَعِهَا كَعْبٌ جَمِيْعَ وَعَامِرُ

اور وہ سب کے سب ہماری طرف چل بڑے اور ان کا قصد ہمارے سواکسی دوسرے ( کی طرف) نەتخاجملە بى كعب اور بن عامر ( ہمارے مقابل آ گئے ) \_

وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَالْآوْسُ حَوْلَةً لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (ہماری حالت سے ہے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں' اس کے لئے وہ قلعہ ہے ہوئے ہیں اور غلبہر کھنے والے اور مدد کرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَا يَنِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ مِ يَمِيسُوْنَ ۖ فِي الْمَاذِيِّ وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بنی النجار کی جماعت اس کے پرچم کے نیچے ہے اور وہ سفید اور نرم زر ہوں میں ناز ہے چلے جا رہے ہیں اور گر دغبار اڑا جارہا ہے۔

فَلَمَّا لَقِيْنَا هُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْأَصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفُسِ صَابِرُ پھر جب ہم ان کے مقابل ہوئے تو ہرا یک کوشان تھا کہا ہے ساتھیوں کے لئے' خودا ہے لفس ہے ولیری کا طالب اور ثابت قدم تھا۔

شَهِدْنَا بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبُّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقِّ ظَاهِرُ ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی پروان چڑ ھانے والانہیں اور سے کہ اللہ کا سجائی کا پیام رسان غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔

مَقَابِيْسِ يُزُهِيُهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ وَقَدْ عُرِّيَتُ بِيُضَّ خِفَافٌ كَأَنَّهَا

لے (الف) میں 'وجمیع'' ہے جو تریف کا تب ہے جس سے وزن شعر ہاتی نہیں رہتا۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں ''یمشون ''ے جس کے معنی چلنے کے ہو یکتے ہیں لیکن فخریہ شعر کے لئے یمیپون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احمیمودی) اورسفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) برہند کرلی گئیں گویا شعلے ہیں کہ تلوار تھینینے والا تیرے آ تکھول کے سامنے انہیں حرکت دے رہاہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ ا البیس تلواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو نا فرمان تھا وہموت ہے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكَبَّ أَبُوْجَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجْهِم ۚ وَعُتْبَةً قَدُ غَادَرْنَةً وَهُوَ عَاثِرُ آ خراوجہل نے اینے منہ کے بل پتخنی کھائی اور عتبہ کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ ا کہ وہ تھوکر كعأجكا تقابه

وَشَيْبَةً وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغِي وَمَا مِنْهُمُ اِلَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اور شیبہ کوا ورقیمی کوانہوں نے چیخ یکار میں جھوڑ دیا ادر بید ونوں کے عرش دالے کے منکر تھے۔ فَأَمْسُوا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلَّ كَفُوْدٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکر جہنم ہی میں نتقل ہوئے والأہے۔

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدُ شَبَّ حَمِيُّهَا إِزُبُرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اینے شباب پر ہے وہ ان پر شعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں مجری ہوئی ہے۔(یاسلکنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدُ قَالَ أَقْبِلُوا ۚ فَوَلَّوُا وَقَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله (مَثَلِ تَنْفِي أَنْ الله عَلَمُ ما حِكَ مِنْ كَارْ مِيرِي جانب) آ كے برطوتو انہوں نے منہ پچير لیااور کہا کہ تو تو صرف ایک جاد وگر ہے۔

لِلَّامُو أَرَادَ اللَّهُ أَنُ يَهُلِكُوابِهِ وَلَيْسَ لِلَّامُو حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت ) اس سبب ہے تھی کہ اللہ نے جا ہا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اور جس یات کا اللہ( تعالٰی ) نے فیصلہ فر ما دیا اس کورو کئے والا کوئی نہیں ۔

اورعبداللد بن الزبعرى المبحى نے بدر كے مقتولوں كے مرجيے ميں كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے آتشی بن زرارہ بن النباش کی جامب ان اشعاری نسبت کی ہے جو بی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔

ابن آئخق نے کہا بنی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَةً مِنْ فِتْيَةٍ بِيْضِ الْوُجُوْهِ كِرَامِ یدر اور اس کے ماحول پر کیا (آفت آھئ) ہے کہ گورے گورے چہرے والے شریف ٹو جوانوں نے۔

تَرَكُوا نُبِيْهًا خَلْفَهُمْ وَمُنَيِّهًا وَابْنَى رَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِئَام نیسے منہ اور ربیعہ کے دونوں میٹول کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے مخالف تھے پیچھے مجھوڑ دیا۔

وَالْحَارِثَ الْفَيَّاضَ يَبُرُقُ وَجُهُمْ كَالْبَدُر جَلَّى لَيْلَةَ الْإِطْلَام اور فیاض حارث کوجھوڑ دیا جس کا چہرہ بدر کی طرح جمکتا تھا جس نے اندھیری رات کوروش کر ديا ہے۔

وَالْعَاصِيِّ بُنَ مُسَبِّهِ ذَامِسرَّةٍ رُمُحًا تَمِيْمًا غَيْرَ ذِي أَوْصَام اورمنبہ کے بیٹے عاصی کو (جیموڑ دیا) جوتوی اور (لمبا گویا) پورانیز ہ تھا اور عیبوں والا نہ تھا۔ تَنْمِيْ بِهِ أَعْرَاقُهُ وَجَدُودُهُ وَمَآثِرُ الْأَخْوَالِ وَالْأَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (منبہ ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور **بچاوُل کے صفات حمیدہ پرورش یاتے تھے۔** 

وَإِذَا بَكَى بَاكٍ فَأَعْوَلَ شَجْوَهُ فَعَلَى الرَّئِيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَام اور جب کوئی رونے والا رویا اوراہے عم ( کا اظہار ) بآ واز بلند کیا تو (سمجھ لوکہ ) عزت وشان والے سر داراین ہشام پر بی آ واز بلند کررہاہے۔

حَيًّا الْإِلَّهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهُطَهُ لَرَبُّ الْإِنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلَامٍ الدالوليداوراس كى جماعت كوخدا زنده ريھاور مخلوق كى يرورش كرنے والا انبيس سلامتى سے مخصوص فر مائے ۔

تواس کا جواب حسان بن <del>نا</del>بت الانصاری نے دیااور کہا۔

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَنَادَرَتْ بِدَمٍ يَعُلُّ غُرُّوْنَهَا سَخَّام (مرہیے کہداور)رو( خدا کرے کہ) تیری آئیسیں (ہمیشہ)روتی ہی رہیں اور پھر ہنے والے خون کو نے کلیں اور کوشہائے چشم کو بار بارسیرا ب کرتی رہیں۔ ال ۱۹۰ کر ۱۹۰ کر

مَاذَا بَكُيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلاَّ ذَكَرْتَ مَكَارِمَ الْأَقْوَامِ اس (مرہیے ) کے ذریعے ان لوگوں پر رویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تو نے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُرُتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ الْحَلَاثِقِ صَادِقَ الْإِقْدَامِ اورہم میں ہے بزرگ ہمت والی۔وسیع الاخلاق اور جو کا م شروع کرے اس کو بورا کرنے والی ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنِي النَّبِيُّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّذِي وَ أَبَرَّ مَنْ يُولِي عَلَى الْأَقْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جو تخی اوراعلیٰ صفات والا ہے اورفشمیں کھانے والوں میں سب ہے زیادہ فتمیں بوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثُلُهُ وَلَـمِثُلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّعَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَام پس بے شبہہ اس کے سے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وابل ستائش ہے۔اور پھر( قابل تعریف صفات کے ساتھ کسی شم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔

اورحسان بن ٹابت الانعماری نے بیجی کہا ہے۔

لَبَلَتُ فُوَّادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الصَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّامِ ایک دو شیزہ نے خواب میں تیرے دل کو بہار بنا دیا ہے جو ٹھنڈے مسکرانے والے ( دانتوں ے)(اینے) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِقٍ كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مثک کو ہارش کے یانی کے ساتھ تو ملا لے (تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے) یا نہ بوجہ جانور کے خون کی پرانی شراب (ے شفاہوتی ہے)۔

نُفُجُ الْحَقِيْبَهِ بَوْصُهَا مُتَنَضِّدٌ بَلُهَاءُ غَيْرٌ وَشِيكَةِ الْأَقْسَام ا مجری ہوئی تھڑی والی (بینی بڑے کو لھے والی کو یا) اس کے کو لھے تہ بہ نتہ ہیں۔ بھولی بھالی قسموں کے نز دیک نہ جانے والی۔

بُنِيَتُ عَلَى قَطَنِ أَجَمَّ كَأَنَّهُ فُضًّلًا إِذَا قَعَدَتُ مَدَاكُ رُخَام اس کی کوکھ (یا کمر) بغیر ہڈی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہوکر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہے تو گویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔

وَ تَكَادُ تَكُسَلُ أَنُ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ جَرِمَ كَادُ تَكُسُلُ أَنُ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قَوَامِ جَمِم كَى نزاكت اورنزى اور فطرى حسن ميں (اس كى عالت يہ ہے) كه اس كوا ہے بستر تك آتابار ہے۔

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفَيِّرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُورِٰعُنِي بِهَا أَخْلَامِي أَمَّا النَّهَارِ عُنِي بِهَا أَخْلَامِي (ميراتمام) دن اس كى يادے فالى نبيس رہتا۔ اور (تمام) رات مير د فواب مجھے اس كا هيفة بنائے ركھتے ہيں۔

آفسنت آنساها وآثرك ذِكْرَهَا حَتَى تَغَيَّبَ فِي الطَّرِيْحِ عِظَامِيْ مَ الْفَرِيْحِ عِظَامِيْ مَ الْفَرِيْحِ عِظَامِيْ (مُرُكُوره صفافت كي عورت كو جب بيس نے ديھاتو) بيس نے تشم كھالى كه اس كو (مجھي نہيں) مجولوں گا وراس كي يا د (مجھي نہيں) جچوڙوں گا يہاں تك كه ميرى بدياں قبر بيس (سرگل كرنيست وتا بوداور) غائب ہوجائيں۔

یا مین لِعَاذِلَةٍ تَلُومٌ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهُوای لُوَّامِی کوئی ہے جو تا دانی سے ملامت کرنے والی کو (ملامت کرنے سے روکے) حالا تکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی (کوئی بات) میں نے نہیں مانی۔

بَكُرَتْ عَلَى بِسُخْوَةٍ بَغُدَ الْكُرَا وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْآيَامِ (الكِرَات) زمائے كے (اس) انقلاب (لين واقعة بدر) كةريب (ميرى) ذراى نيند كے بعد سورے سے بہلے وہ ورت ميرے ياس آئی۔

زَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَرْءَ بَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَمٌ لِمُعْتَكِهِ مِنَ الْأَصْسِرَامِ (اور)اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹوں کے گلوں کے ججوم کا نہ ہونا آ دمی کی عمر کوغم واندوہ بنادیتا ہے۔ (لیحنی لوگ مال وجاہ کی فکر میں اپنی عمر نتاہ کر لیتے ہیں)۔

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ الَّذِي حَدَّنْتِنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّنْتِنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ (مِن كُنْتُ الله مِن ) جَمُولُ ہِ تَوْتُو (مِن الله مِن ) جَمُولُ ہِ تَوْتُو (مِن الله مِن ) حَمُولُ ہِ تَوْتُو (مِن مِن الله مِن ) اس طرح فی کرنگل میا )۔
سے ) اس طرح فی کرنگل جائے جس طرح حادث بن اشام (فی کرنگل کیا )۔

تَرَكَ الْآحِبَةَ أَنْ يُفَاتِلَ دُوْنَهُمْ وَنَجَسا بِسِرَأْسِ طِيمِوَّةٍ وَلِجَسامِ كمائي دوستوں كے لئے بين پر ہونے كے بجائے اس نے انہيں چھوڑ دیا اور تيز گھوڑے كے سر (ك بال) اور نگام كوتھا ہے ہوئے بھاگ نكلا۔ این اشام ک صدوم

تَذَرُ الْعَاجِيْجُ الْحِيَادُ بِقَفْرَةٍ مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدٍ وَرِجَامِ بہترین اور تیز رفبار گھوڑ ہے بنجر میدان کواس طرح (اپنے پیچھے) چھوڑتے چلے جارے تھے جس طرح پچھر بندھی ہوئی مضبوط رس کو تیز رفتار چرخ حچوڑ تا چلا جا تا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرْحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَلَـواى أَحِبَّتُهُ بِشَـرٍ مَقَـامِ ان محور وں نے اس دوڑ ہے (اپنے ہاتھوں اور یا وی کے درمیانی) شکا فوں کو بھر لیا تھا اس ہے ان میں بیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالا نکہ اس (حارث بن ہشام) کے دوست بڑی پڑی جگہ بڑے

وَبَنُوْ آبِيْهِ وَ رَهُطُهُ فِــَىٰ مَــَعُرَكِ لَهِ لَصَرَ الْإِللَّهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معر کے میں (تھینسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیقی)نےمسلمانوں کو فتح یاب فر مایا۔

طَهَ خَنْتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بِضِرَامِ الیں جنگ نے انہیں ہیں ڈالا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جو رہا تھا اور القد تو اپنا تھم جاری ہی قرما تا ہے۔

مَزَلًا الْإِلْـٰهُ وَجَـٰرُيُـهَا لَتَـرَكَـٰنَهُ جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَهُ بِحَوَامِ اگر معبود (حقیقی کو اس کا بچانا مقصود ) نه ہوتا اور ان ( گھوڑ ول ) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) کودرندوں کا نوالہ کرچھوڑ تے یا ٹاپوں سے یا مال کرڈ التے۔ مِنْ بَيْنِ مَـأْسُوْرٍ يُشَدُّ ۖ وَثَاقُنهُ صَفُّو إذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَام

وہ دوحالتوں کے درمیان (ہوتا یا تو) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس دیتا جو نیز ول کے مقابلے میں بھی جمایت کرنے والا ہے۔

حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْآغُلَامِ وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيْبُ لِدَعُوةٍ

الله ب) دونول مين ' بيشيد' ' كوبضمه يا اورفتي شين مشد ديعني بطورفعل مجبول لكصاب اورصقر كومجر و، كريه اس كو ما سور كا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری تمجھ میں نہیں آئے اور (ج د ) میں 'صفر ا'' فے ہے کھا ہے اور اسے منصوب کیا ہے اس کے بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے 'پیشد ' 'کوتعل معروف اور صقر کو س کا فاعل قر اردیب کرمعنی کے ہیں۔القد بہتر جانتاہے کے شاعر کی کیا مراد ہے۔ (احرمحمودی)

سيرت ابن بشام الله حددوم

اور (یا) زمین پر یژا ہوا ہوتا اور کسی یکار نے والے کا جواب ند دیتا یہاں تک کہ پہاڑ اپلی جگہ ہے ہث جا کیں۔(لیعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہوہ جواب دے گا)۔ بِالْعَارِ وَالذَّلِّ الْمُبَيِّنِ إِذَ رَأَى مُ بِيْضَ السَّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا ) جب دیکھتا کہ سفید (چبکتی ہوئی) تکواریں۔ مستقل مزاج سر داروں کو ہانگتی لئے جارہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نُتَمَى لَمُ يُخْزِم نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَع مِقْدَامٍ (وہ تکواریں) ہراس حیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتیں جواپنانسب بیان کرے تو اے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی (لیعنی اس کے آبا واجداد تمام باہمت تھے )اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو ( رشمن کی پروانہ کر کے ) آ گے بڑھنے والا ہے۔ بِيْضٌ إِذَا لَاقَتْ حَدِيْدًا صَمَّمَتْ كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَامٍ وہ ایسی سفید (چیکتی ہوئی تکواریں) ہیں کہ جب لوہ سے وہ ملتی ہیں تو اسے کاٹ کرنے اتر جاتی ہیں اور ابیامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے بیچے بجل (چمک رہی) ہے۔ بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کہے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكَّتُ قِتَالَهُمْ خَتَّى خَبُوا مُهْمَرِي بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہان لوگوں نے میرے بچھیرے کوس خ کف دار (خون ) میں آلودہ نہ کر دیا۔

وَعَرَفْتُ أَيْنُ إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَفْتَلُ وَلَا يُنْكِي عَدُوَّى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کہ اگر میں اکیلا جنگ کرتا رہوں گا توقتل ہوجاؤں گا اور میر اجنگ میں موجود ر ہنا میرے دشمن کوکس طرح مجبور نہیں کرے گا۔

فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْآحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمِ مُفْسِدِ تو میں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے) تھے۔اس امید پر کہ کسی اورفساد کے موقع بران سے بدلدلیا جاسکے۔

ابن ایحق نے کہا کہ الحارث نے میاشعار جنگ بدر ہے اسے بھا گئے کے عذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ ہے چھو

ابن الحق نے کہا حسان بن ثابت رضی الله عنه نے بیکھی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرينش يَوْمَ بَدُرٍ عَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُر عَلَا الشَّدِيْدِ بَدِ السَّدِيْدِ بَدِر عَلَا السَّالِي السَّدِيْدِ بَدِرك ون جوقيد كرنے اور خوب قُل كرنے كاون تھا قريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْنَ مَشْنَجِرُ الْمَوَالِیْ حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَ مُران جَنَّ مِیْنَ مَاس کر ابوالولید کے روز (کویادکرو)۔

قَتُلُنَا ابْنَیْ رَبِیْعَةَ یَوُمَ سَارًا إِلَیْنَا فِی مُضَاعَفَةِ الْحَدِیْدِ جَسِ روز ربید کے دونوں جیے لوہے کی دہری (زرہوں) میں ہمارے مقالے کے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کونٹی کردیا۔

سمبیں ذلت اور ایسے تیز قل کا سامنا ہوا جوتہاری رگ گُو کے اندرسرایت کر گیا۔ و کُلُ الْفَوْمِ فَلْهُ وَلَوْا جَمِیْعًا وَلَمْ یَلُوُوا عَلَی الْحَسَبِ التَّلِیْدِ اور ساری کی ساری قوم نے ل کر پیٹھ پھیردی۔اور باپ دا دا کی عزت کی طرف مڑکر بھی نہیں دیکھا۔

اورحسان بن ثابت نے میمی کہاہے۔

یَا حَارِ قَلْدُ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلٍ عِنْدَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے مارٹ الوئے بنگ ونسادے وقت بحروسہ کے نا قابل (اوگوں) پر بحروسہ کیا۔

إِذْ تَمْعَطِیْ سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
إِذْ تَمْعَطِیْ سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَرْطی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
(ایسے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفآراور لبی پیٹھوالی (گھوڑی) پرسواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ تَرْجُوالنَّجَاءَ وَلَیْسَ حِیْنَ ذَهَابِ

ل (الف) من بيس ب\_(احرمحودي)

ع (الف) من اعند " كے بجائے" عبد " لكمناتحريف كاتب ہے۔ (احمحمودي)

نج کرنگل جانے کی امید میں تونے لوگوں ہے جنگ ومقابلہ چھوڑ دیا حالا نکہ لوگ تیرے پیچھے ہی ہے اور وہ وقت (تیرے) (بھاگ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَغْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْتُوى قَعْصَ الْأَسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسْلَابِ کہ تو نے اپنی مال کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کر نہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز ول کے لیجے موت کے منہ میں تھا (اور اس کے پاس جو کچھ تھا ) لوٹ میں ہر با دہور ہا تھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَارِ مُخْزِيَةٍ ﴿ وَ سُوءٍ عَذَاب ما لک (المملك) نے اس کو بدتا م کرنے والی رسوائی اورفوری بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس کے جھے کو ہریا دکر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت فخش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے بیجمی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِيْ حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقُدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضِ غَيْرُ رِغْدِيْدِ ان لوگوں کے آ گے آ گے ایک مخص تھا جوسفیداورجسم ہے گی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ سینے تو ی مزاج 'ہرارا دے کو بورا کرنے والا تھا۔ ہز دل نہ تھا۔

أَعْنِي رَسُولَ إِلَّهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقُواى وَبِالْجُودِ ( صفات مذکور ہے ) میری مرادمعبود خلق کے رسول ( کی ذات مبارک ) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تفویٰ اور سخاوت کے سبب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بِأَنْ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ وَمَاءُ بَدْرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ عَ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنی ذ مدداری کی چیزوں کی حمایت کرو گے۔ اور بدر کے چیٹے کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ (مقام ) نزول کے نا قابل ہے۔

لُمَّ وَرَدْنَا وَلَمُ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِبُنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصُرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم نے تہاری بات نہیں سی حتیٰ کہ ہم اس قد رسیراب ہوئے كە (جارے لئے ) يانی كى پچھ بھی كى شەھوئی۔

لے (الف) میں المنحویه'' کے بجائے 'میجزیه''جیم ہے لکھاہے جس کے معنی جزادینے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(احمرمحووی)۔ ع (الف) من بجائے امورود" کے امودود" لکتا ہے جومعنی کو بالکل الت دیتا ہے۔ (احرمحمودی)

سيرت ابن بشام الله حددوم

مُسْتَعْصِمِيْنَ بِحَبُلٍ غَيْرٍ مُنْجَذِمٍ مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمُدُودِ ہم ایسی رسی کوتھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں ۔اللّٰہ کی جانب سے دراز کی ہوئی رسیوں میں ہےمضبوطری ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہےاور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گےاور (پیہ) غير محدود مدوي

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ آنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيْدِ عکمل ہے تیز ہے۔ایہ شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ایسا جا ندہے جس نے تمام عزیت وش ن والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن اشام نے کہا کہ ان کی بیت ' مستعصمین بحبل غیر منجذم' ابوز بدانصاری سے مروی ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ریجی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَوْ أَسَدٍ وَآبَ غَزِيُّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ وَ وَفُضُوْحِ بنی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز ( جنگ بدر کے روز ) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئی۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِيْ تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ پیراک (گھوڑے) کی پیٹھ سے فوری موت کے لئے زمین برگرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثَواى بِمُقَامَةِ الْمَذُّبُوْحِ جب وہ ذیج کئے جانے کی جَلّہ گرا تو اس کے ہتھیا رہے اس کی حفا ظلت کرنے والی صرف اس کی موت تھی۔

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدُ تَرَكُنَ وَنَحُرُهُ يَدُمني بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُوح اورز معدجیسے کوانہوں نے الیبی حالت میں حجوڑ ویا کہاس کے حتق سے ندر کنے والا تا ز ہ ہنے والا خون بەر ماتھا۔

یے خط کشیدہ دونو ل مصرعے (الف) ہیں چھوٹ گئے ہیں۔ پہلے شعر کے یہیے مصرعے کو دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ لگاد یا گیا۔ (احدیجمودی)

مُنَوَسِدًا حُرَّالْ حَرَّالْ حَرِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَادِنُ أَنْفِهِ بِقُبُوْحِ جَيِن نَازَ فَاكَ آنود بُوكَرز مِن بِرَكَى بُولَى فَى اورناك كى پَصَنْك بُدگى ہے آلود وَقَى۔ جين ناز فاك آنو دبوكرز مِن بِرَكَى بُولَى فَى اورناك كى پَصَنْك بُدگى ہے آلود وَقَى۔ وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِيَّةٍ رَهُطِهِ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُورِيَّا بِجُرُوحِ وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِيَّةٍ رَهُطِهِ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُورِد وَنَدَى كَ آخرى حصے مِن بِيْجَ بِهِم كِر ( بِمَا كَا اور ابن قي باتى جماعت كے ساتھ زخم خورد و زندگى كة خرى حصے مِن بِيْجَ بِهِم كِمِر كر ( بِمَا كَا اور حَمَان بَن ثابت نے يہ بُحى كہا ہے۔ اور حمان بن ثابت نے يہ بحى كہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعْرِیْ هَلْ أَتِی أَهُلَ مَكَّةَ إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِیْ سَاعَةِ الْعُسْرِ کیا ایسانہیں ہوا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کڑے وقت کا فرول کو ہی رے برباد کرنے کی خبر کے والوں کو پنچی (یانہیں)۔

قَتُلْنَا سَرَاةَ الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُواْ إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ بِمَ الْعَلَمْ يَرْجِعُواْ إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ بِمَ نَ الْجَعْدِ اللهِ مِنْ كَالْ يَعْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَتَلْنَا أَمَاجَهُل وَعُتُبَةَ قَبُلَهٔ وَشَيْهَ يَكُونُ لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْوِ ہم نے ابوجہل کوبھی قبل کر دیا اور اس سے پہلے عتبہ کوبھی قبل کر دیا اور شیبہ تو اوند ھے منہ سینے اور ہاتھوں کے بل گررہا تھا۔

قَتُلْنَا سُویْدًا ثُمَّ عُنْبَةَ بَعْدَهُ وَ طُعْمَةَ أَیْضًا عِنْدَ فَائِرَةِ الْقَتْرِ جَمِ فَلَ سُویْدُولَ کُرویا کِراس کے بعد عتب کولل کیا اور گردو غیار اڑتے وقت طعر کوبھی قبل کرڈ الا۔ فکٹم قَدُ فَتَلُنَا مِنْ کَرِیْمٍ مُوزَّ لِ لَهٔ حَسَتٌ فِی قَوْمِه نَابِهُ الذِّنْحِو فَکُمْ قَدُ مِنْ کَنْ جَن کے کارنا مول کی فرض ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والول کولل کردیا جن کے کارنا مول کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی۔

تَرَكُنَا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنْبُنَهُمْ وَيَصْلَوْنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيةَ الْفَحْوِ بِي اللّهِ الْعَدُ حَامِيةَ الْفَحْوِ بِي اللّهِ اللّهُ اللّ

تیری عمر کی تشم ۔ بدر کے روز جب ہم ہے مقابلہ ہوا تو نہ ما لک کے سواروں نے پچھ مدو کی ندان کے اور ساتھیوں نے ۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان کی بیت' فتلنا اباجهل و عتبه بعده'' ابوزیدانصاری نے مجھ سائی۔ ابن آئن نے کہا کہ حسان ثابت نے ریکھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدُرٍ شَدُّهُ ۚ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیخالیا جس طرح الاعوج کنا می گھوڑی کے پچھیر بول میں سے ا یک پچیبری پچ گئی تھی۔

لَمَّا رَأَى بَدُرًا تَسِيْلُ جِالَاهُهُ بِكَتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدرے دیکھا کہ وادی کے کناروں ہے بن خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ اچلا آرہا ہے ( تو بھا گ کرنج گیا )۔

لَا يَنْكِلُوْنَ إِذَا لَقُوا أَعُدَاءَ هُمْ يَمْشُونَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ (بی خزرج) جب اینے رشمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ ہے(ہٹ کر) ٹیز ھے تر چھے نہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرِّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حقاظت کرنے والے پہلوان ہیں جومصطرب پر دلوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُغْطِى الْجَزِيْلَ بِكُفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّج اور کتنے سر دار ہیں جواینے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دینوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرَّبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبْيَضَ سَلْجَج مجلس کی زینت بوقت جنگ ہار ہار پہلوانوں پرسفید (چیکتی ہوئی) تیز (تکوار) ہے وارکرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہان کا قول ' سلجیج'' کی روایت ابن آئن کے سوادوسروں ہے آئی ہے۔ ابن اتحق نے کہا کہ حسان نے بیائمی کہا ہے۔

فَمَا نَخُسُى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله كفنل ہے ہم كى قوم ہے ہيں ڈرتے۔اگر جدوہ (كتنے ہى) زيادہ ہوں۔اوركشكر كے لشكرجمع موجا كين -

لے شراح سے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے الاعوج نامی محوزی زبانہ جا بلیت میں شہورتنی اس کے پچیر یوں کے بیخے کا کیا قصہ ہے معلوم نه بروا\_ (احرمحمودي)

این اثنام که صدروم

إِذَا مَا أَلَبُوا جَمْعًا عَلَيْهَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وَفَ جب كى جماعت كوانہوں نے ہمارے خلاف ابھارا اور جمع كيا تو مهربان بروردگار ہمارے لئے ان کی قوت کے مقالبے میں کافی ہو گیا۔

سَمَوْنَا يَوْمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِي سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوفَ ہم بدر کے دن اونجے اونجے نیزے لے کرتیزی ہے جیما محتے اس حالت ہے کہ ہمیں موتوں (کے خوف) سے کوئی کمزوری ناتھی۔

فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوفُ پھر جب خواہش نہ رکھنے والی اونٹنی گا بھن ہوگئی ( یعنی کا مختم ہو گیا ) تو انہوں نے جن سے دشمنی كتى انبيس سےاس قدرمقبور ہوئے كەلوكوں بيسان سے زياده مقبورتونے كسى كوندد يكها ہوگا۔ وَلَكِنَّا تَوَكَّلُنَا وَقُلْنَا مَآلِوُنَا وَمَعْقِلُنَا السَّيُوْفُ کیکن ہم نے (اللہ یر ) بھروسہ کیا اور کہا ہارے قابل ستائش کا م اور ہماری پناہ گا مکواریں ہیں۔ لَقِيْنَاهُمُ بِهَا لَمَّا سَمَوْنَا وَنَحْنُ عِصَابَةٌ وَهُمُ أَلُوْفُ جب ہم نے انہیں دور ہے دیکھا تو ان ہے مقابلہ کیا حالانکہ ہماری ایک جھوٹی سی جماعت تھی اوروه بزارول تھے۔

اورحسان بن ٹابت ہی نے بنی بچ کی ہجواوران کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔

جَمَحَتُ بَنُوْ جُمَعٍ بِشِقُورَةِ جَدِّهِمْ إِنَّ الذَّلِيُلَ مُوَكَّلُ بِلَالِيْلِ بنو ج نے اپنی بدبختی (یا اینے داداکی بدلھیبی) کے سبب سے سرکشی کی۔ بے شبہہ و کیل شخص (خودكو) ذكيل (صفات) بى كے حوالے كرتا ہے۔

قُتِلَتْ بَنُوْ جُمَع بِبَدْرٍ عَنُوَةً وَتَخَاذَلُوا سَعْيًا بِكُلِّ سَبِيْلِ بؤنج بدر کے روز (وشمن کے ) غلبے سے (بے بسی کی حالت میں) قتل کتے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد ترک کر دی اور ہرایک راہتے ہے بھاگ گئے (لینی جوراستہ ملااس سے نکل بھا کے )۔

وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُولِ جَحَدُوا الْقُرَانَ لَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ المرت ابن المام الله هدووم المراج الم

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور محمد (رسول الله مَلَی تَقِیمًا) کو حجثلا یا۔اورانلدتو (اینے) ہرا یک رسول کے دین کوغلبہ دیا ہی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْوَالَٰهُ أَبَا خُزَيْمَةً وَابْنَةً وَالْبَنَةِ وَالْخَالِدَيْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِيْلِ معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذکیل کیا اور دونوں خالد وں کوبھی اور صاعد بن عقبل کوجھی۔

ابن آتخق نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدر اور اپنے یا وُں کے کننے کے متعلق کہا ہے جس پر مقابلے کے لئے نگلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمز ہ اور علی اپنے دشمن سے مقابلے کے <u>لئے نکلے تھے۔</u>

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علی شعران اشعار کا انکار کرتے ہیں۔

سَتُبُلُّغُ عَنَّا أَهُلَ مَكَّةَ وَقُعَةٌ يَهُبُّ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيَا قریب میں کے والوں کو ہمارے متعلق ایک واقعے کی خبر پہنچے گی جس کومن کر جو مخص بھی اس مقام سے دور ہووہ بے چین ہوجائے گا۔

بِعُنْبَةَ إِذْ وَلِّي وَشَيْبَةَ بَعْدَهُ وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُو عُتْبَةَ رَاضِيَا (وہ خبر ) عنبہ کے متعلق (ہوگی) جبکہ اس نے پیٹھ پھیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی ( بھی انہیں خبر پہنچے گی ) جس میں رہنے پر عتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہو گیا۔

فَإِنْ تَقُطَعُوا رِجُلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرْجَى بِهَا عَيْشًا مِنَ اللَّهِ دَانِيَا بھراگرانہوں نے میرایا وَں کا ٹ دیا تو ( کوئی مضا نقہ نہیں کہ ) میں تومسلم ہوں ۔اس کے عوض میں میں اللہ سے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امید وار ہوں ۔

مَعَ الْحَوْرِ أَمْنَالِ التَّمَاثِيلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيَا (وہ زندگی ) بڑی آئکھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو ) پتلیوں کی سی (ہوں گی ) جو بلند درجہ جنتول میں ہے ان او گوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلند مرتبہ ہول۔

وَبِغْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفْتُ صَفُوةً وَعَالَجْتُهُ حَتَّى فَقَذْتُ الْأَدَانِيَا میں نے ان (جنتوں) کے لئے ایس زندگی بچ ڈالی جس کی صفائی مجھے معلوم تھی (یعنی کوئی تکلیف کی زندگی نہ تھی ) اور میں نے اس معالمے میں (اس قدر) کوشش کی کہ قریب والوں (رشته دارول تک ) کوکلودیا\_

وَاكُو مَنِى الوَّحُملُ مِنْ فَضْلِ مَنْهِ بِنَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رَحْن فِي الْإِسْلَامِ عَظَى الْمَسَادِيَا اور رَحْن فِي الْجِنْفُ و (كرم) سے مجھ (ایسے) خلعت اسلام سے سرفراز فر مایا جس نے (میری تمام) برائیوں کو ڈھا تک لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُورُوْهًا إِلَى قِتَالِهِمْ عَدَاةَ دَعَا الْآكُفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا اورجس روز بلانے والے نے (اپنے) ہمسروں کو (مقابلے کے لئے) بلایا۔ ججھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيَّ سَوَاءَ فَا ثَلَاثَتُنَا حَتَى حَضَرُنَا الْمَادِيَا جَبِ انْہُول نے نبی ر جب انہوں نے نبی (مناتِیَا فِم) سے مطالبہ کیا تو آپ نے ہم تینوں کے سوا اور کسی کو طلب نہیں فرمایا (یا ہم تینوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فرمایا) حتی کہ ہم پکارنے والے کے پاس حاضر ہو گئے۔

فَمَا بَرِحَتْ أَفَدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاثَتِنَا حَتَّى أَرِيْرُوا الْمَنَائِيَا غرض ہم تیوں اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ (ان کی) موتوں سے ملاقات کرادی گئی (یعنی مارڈ الا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤل پر چوٹ لگی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللہ کی قشم !اگر ابوطالب آج ہوئے تو وہ جان لینے کہ بین اس قول کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جو انہوں نے کسی وقت کہا تھا۔
گذائے ہُو نَدُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

و نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَوَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ (ثم نے جھوٹ کہا کہ) ہم انہیں (تمہارے) حوالے کر دیں گے۔ (ایبا ہرگز نہیں ہوسکت) یہال تک کہ ہم ان کے اطراف کچپڑ جائیں اورا ہے بچوں اور بیو یوں سے عافل ہو جائیں۔ اور بیدونوں بیتیں ابوطالب کے ایک تصیدے میں سے ہیں۔جنہیں ہم نے سابق میں اس کتاب میں

ذ*کرکر*دیاہے۔

ابن اتخل نے کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روزشہید ہو گئے تو کعب بن مالک الانصاری نے ان کے مرھے میں کہا ہے۔

جَرِیُ الْمُفَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِحْسِرِ پی قدی کرنے میں جری تیز ہتھیاروالا 'بہترین محامہ والا 'تغیش اور تجربے کے بعد بھی بہترین ٹابت ہونے والا۔

عُبَيْدَةً أَمْسٰی وَلَا نَوْقَجِیْهِ لِعُوْفٍ عَسرَانًا وَلَا مُنْگِسِ عبیدہ پر جوشام کے وقت اب ایس حالت میں ہوگیا ہے کہ ہم پر کوئی خوش حالی یا کوئی بدحالی نازل ہوتو ہم اس ہے کسی طرح امیرنہیں کر بکتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِي حَامِيّةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَوِ عَالِمَةً الْجَيْشِ بِالْمِبْتَوِ عَالَانكه جَنّك كَامِح مِن وه تكوار يَ الشّكر كي حمايت مِن مصروف تفا-

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق بیمجی کہا ہے۔

أَلَا هَلُ أَنَّى غَسَّانَ فِي نَأْي دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُورِ عَلِيْمُهَا دُراسنوتو! كيانى غسان كوان كے گھروں كى دورى كے باوجود يہ خبرتنج پَكَل ہے۔اوركس چيز كى خبرتو وہي مخص الحجى طرح دے سكتا ہے جواسے خوب جانتا ہو۔

بِأَنُ قَدُّ رَمَنْنَا عَنُ قَسِيِّ عَدَاوَةٍ مَعَدُّ مَعًا حُبَّهَا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَيْنُ فَدُ رَمَنْنَا فَيَا اللهُ كَيْنَ وَنُول مِنْمَ كَافُراد فِي وَثَنَى كَسِب سِي بَمِيل تيرول كانشا في بنايا للهُ لَمْ نَوْجُ غَيْرَةُ وَجَاءً الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا وَعِيْمُهَا لِللهُ لَمْ نَوْجُ غَيْرَةُ وَجَاءً الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا وَعِيْمُهَا اللهُ كَيْمُ اللهُ كَيْمُ اللهُ كَارِول آياتو بم في جنت كى اميد بيل الله كسواكس اور اس لئة كه جنب ما رسي إلى الله كارسول آياتو بم في جنت كى اميد بيل الله كسواكس اور سياميد في اور اس كي غلامي افتيار كرلى -

فَسَارُوْا وَ سِرُنَا فَالْتَفِيْنَا كَانَّنَا اسُوْدُ لِفَاءٍ لَا يُرَجِّى كَلِيْمُهَا يِلَ وَهِ بَيْنَ عَلَيْمُهَا يِلِي وَهِ بَيْنَ عَلَيْمُهَا يِلِي وَهِ بَيْنِ عِلَى اللهِ عَلَيْمُهَا يَلِي وَهِ بَيْنِ عِلَى الرَّبِينَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

ضَرَبُنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِي مَكَّرِّنَا لِمَنْحِرِ سَوْءِ مِنْ لُوَّيِّ عَظِيْمُهَا مِمْ فَوْتِي عَظِيْمُهَا مِمْ فَ الْآرِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

فَوَلُوْا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا لِيَا الْهِ الْهُولِ مِنْ فَي الْهُولِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اورکعب نے میر بھی کہاہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا الْمُنَى لُوْيِّ عَلَى زَهُوِ لَدَيْكُمُ وَالْبِخَاءِ اے بنی اوی کے دونوں لڑکو! تم دونوں کے باپ کی شم! با وجوداس کے کہتم میں (اپنی قو توں یر) محمندُ اور تکبر تھا۔

لَمَا حَامَتُ فَوَادِسُكُمْ بِبَدُرٍ وَلاَ صَبَرُوْا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور نہ مقابلے کے وقت وہاں وہ جم سکے۔

وَ رَدُنَاهُ بِنُوْدِ اللهِ يَجُلُو رُجَى الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ بَمُ الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ بَمَ الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ بَمَ الْخِيرِي الطَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ بَمَ الْخِيرِي اللهِ اللهُ ا

رَسُولُ اللهِ يَقَدُّمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ اَمْرِ اللهِ أُخْرِكُمَ بِالْقَضَاءِ (وونور) الله تعالى كارسول تعاجوالله تعالى كاحكام مِن سے سي تعلم كے تحت ہمارے آ مے چل رہاتھا جس كو قضا (وقدر) ہے متحكم كرديا ميا ہے۔ **{(**((())))>

اور طالب بن ابی طالب نے رسول القد منی ایٹی ستائش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قرایش پر مرشے کے طور پر کہاہے۔

أَلَا إِنَّ عَيْنِيْ أَنْفَدَتُ دَمُعَهَا سَكُبًا تُبَكِّيْ عَلَى كَعُبِ وَمَا إِنْ تَوَى كَعُبًا سُوا كَمْ إِن عَيْنِي كَعُبَا سُوا كَهِ مِيرِي آ نَهُ عَلَى كَعُبِ وَمَا إِنْ تَوَى كَعُبَا سُوا كَهُ مِيرِي آ نَهُ فَي مَعْ مِن عَلَى كُعُبَا سُوا كَهُ مِيرِي آ نَهُ عَلَى كُعُبِ وَمَا إِنْ تَوَى الكوبَى سُوا كَهُ مِي اللهِ عَلَى الكوبَى كُلِيلَ الكوبَى كُلِيلَ الكوبَى كُلِيلَ الكوبَى كُلِيلَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ال

اُلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْحُرُونِ بِهِ تَخَاذَلُوا وَأَرْدَاهُمُ ذَا اللَّهَرِ وَاجْتَرَحُوا ذَنْبَا سنو! كه بنى كعب نے جنگوں میں ایک دوسرے كی مدد چھوڑ دى اورانہوں نے گنا ہوں كا ارتكاب كيا تو اس زمائے نے ان كو ہلاك كرديا۔

وَعَامِرُ تَنْكِی لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوةً فَالَیْتَ شِغْرِی هَلْ أَدِی لَهُمَا فُرْبَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ میں سویرے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں (قبیلوں) کو بھی نزدیک ہے دیکھ سکوں گا۔

ھُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّ لِعَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا وہ دونوں (قبیلے) میرے بھائی ہیں (اورایسے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے باپ کے سواکس اور کی باپ کے سواکس اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سواکس اور کی جانب ہرگز نہیں کی جاتی ہوئی ہے تو کا دوران کے پڑوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔

فیکا اُخَوَیْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدَّی لَکُمَا لَا تَبْعَثُواْ بَیْنَنَا حَرْبَا پس اے ہمارے بھائیو! اے بنی عبرتمس اور اے بنی نوفل میں تم دونوں کے لئے فدا ہوج وَ ل

ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہ ہریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَغْدِ وُرٍّ أَلْفَةٍ ۚ أَخَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكُبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت انگیز) واقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہر محض ا دبار و ہربا دی کی شکایت کرتار ہے۔

أَلُمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرُبِ دَاحِسِ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجام معلوم نہیں اور ابو یکسوم کے نشکر کے دا قعات کی خرنہیں جب انہوں نے بہاڑوں کے درمیانی راستے کو بحرویا تھا۔

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ۚ لَّاصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگراللہ تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہوجاتی کہتم اپنی بیو یوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً ﴿ سِواى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَى التَّرُبَا بجزاس کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین فرد کی جمایت کی قریش کا ہم نے کوئی بڑا جرم تونہیں کیا تھا۔

أَحَاثِقَةٍ فِي النَّاثِبَاتِ مُرَزَّاٍ كَرِيْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيْلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فرد کی جمایت کی جو) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھروسے کے قابل ۔ تعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ تیل ہے (اور) نہ فسا دی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُوْنَ يَغْشُوْنَ بَانَهُ ۚ يَؤُنُوْنَ نَهْرًا لَا نَزَوُرًا وَلَا صَرْبًا اس کے دروزے پر مائلنے والول کی بھیڑنگی رہتی ہےوہ ایسی نہریر آ کر جاتے ہیں جس کا یانی تھوڑا ے اور نہ سو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفْسِى حَزِيْنَةً تَمَلَّمَلُ حَتَّى تَصَدُّقُو الْحَزْرَجَ الضَّرْبَا بخدا میرانفس (اس وفت تک )عمکین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم لوگ خز رج پرایک كارى ضرب نەلگاۋ ي

اورضرار بن الخط ب الفہری نے ابوجہل بن ہش م برمر ثیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ نَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ تَنَمْ تُرَاقِبُ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الطُّلَمُ ارے ہو گو! اس آ کھے کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کود کھتے ہوئے رات گزار دی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی کوئی (تسلی دینے والا بھی) ہے۔
کاُنَ قَلْدُی فِیلَهَا وَلَیْسَ بِهَا قَلْدًی سِبولی عِبْرَةٍ مِنْ جَائِلِ اللَّمْعِ تَنْسَجِمِ
(اس آنکھ کی حالت رہے کہ) کو یا اس میں خس و خاشاک پڑ کیا ہے حالانکہ اس جُلن کے سواجو
آنسووں کو ابھار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس و خاشاک نہیں۔

فَیَلْغُ فُرِیُشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیّهَا وَأَکْرَمَ مَنْ یَمْشِی بِسَاقِ عَلَی قَدَمُ غرض قریش کویی خبر پہنچا دے کہاس کی مجلس کا بہترین شخص اور پنڈنی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین مخص۔

عَلَى هَالِكِ أَشْجَى لُوْيِ بُنِ غَالِبٍ أَنَّتُهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ يَرِمُ اس بِلاك بون والله برجو بن لوى بن غالب بن سب سے زیادہ بہادر تھا۔ بدر کے روز موتی اس کے یاس آگئیں اور دہ وہاں سے جدانہ ہوا۔

وَمَا كَانَ لَيْكُ سَاكِنْ بَطُنَ بِيشَةٍ لَذَى غَلَلٍ يَجُوِى بِبَطْحَاءً فِي أَجَمُ اللَّهِ عَلَلَ يَجُوِى بِبَطْحَاءً فِي أَجَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

ا (الف) میں 'توی''تائے مثناۃ فوقانیہ ہے جو تحریف کا تب ہے کیونکہ توی جمعنی ھلك ۔ سمع ہے آیا ہے۔ ضرب ہے کسی لفت میں نہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الف) میں ایوم "یائے مثنا قاتخانیے کھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نبیں معلوم ہوتے۔ (احمر محمودی) سع (الف) میں خلام وال مہملہ ہے ہے۔ جس کے کوئی مناسب معنی سجھ میں نبیں آئے۔ (احمر محمودی)

ايبانه تفاند

بِأَجْرَأَ مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُلْدَعی نَزَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ اس سے ذیادہ جرات والا ہو جبکہ نیز ہے دونوں جانب سے چل رہے ہوں اور بہا درسر داروں کے درمیان میدان جس مقابلے کے لئے میدان جس آؤگی آواز بلند ہور بی ہو۔

فَلَا تَجْزَعُوْا آلَ الْمُغِيْرَةِ وَاصْبِرُوْا عَلَيْهِ وَمَنْ يَجْزَعْ عَلَيْهِ فَلَمْ يُكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَجْزَعْ عَلَيْهِ فَلَمْ يُكُمْ اللهِ اللهُ الله

وَقَدُ قُلْتُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِزَّ الْمُقَامِ غَيْرَ شَكَّ لِذِي فَهَمُ اور مِن فَي الرَّمُ اللهِ عَيْرَ شَكَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يُخَيِّرُ فِي الْمُخَيِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَّامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُحِيلِ خبروسين والے (مجھے) خبرویت بین کرعمروتوم کے سامنے ایک منہدم باؤلی (یا گڑھے) بین تھا۔ فَقَدْ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ ذَاكَ حَقًّا وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيلِ

لے (ب) میں 'فتیل' نے سے ہے۔ جس کے معنی پیرہوں گے کہ ذرابھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ (احمر محمودی) علی (الف) میں 'محفو'' باحاء علی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج و) میں 'جفو'' باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔ (احمر محمودی)

میں پہلے ہی اس بات کوئل سمجھ تھا اور تیری حالت پہلے ہی سے بیٹھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا . ت

وَكُنْتُ بِيعْمَةٍ مَا دُمُتَ حَيَّا فَقَدُ خُلِّفُتَ فِي دَرَجِ الْمَسِيْلِ اور جب تک تو زنده تفایس نازونعت کی حالت میں تفااوراب تو تو ذلت کی حالت میں چھوڑ دیا سی میں میں میں میں میں ا

تکاُنِی حِیْں اُمْسِیٰ لَا اُرّاہُ صَعِیْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طویلِ جَبِی الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طویلِ جب میری بیات ایس ہوگئی ہے گویا مجھ میں جب میری بیات ایس ہوگئی ہے گویا مجھ میں کوئی عزم ہی نہیں رہااور بڑی فکر میں مبتلا ہوگیا۔

عَلَى عَمْرٍ و إِذَا أَمْسَبُتُ يَوُمًا وَطَرُفٍ مِنْ تَذَكَّوِهِ كَلِيْلِ جَبِ شَكَى روزعروكا فيال كرتا مول (اوراس كى ياو آتى ہے) تو ميرى آئى تىس اس كى ياديم الىي معلوم موتى ہيں كدوہ تھى موئى ہيں (يعنى بجواس كے خيال كے اوركوئى چيز جھے ظرنبيں آتى ) ۔

ابن مشم نے كہا كہ بعض علاء شعر نے الى رث بن مشام كى جانب ان اشعار كى نبعت كرنے ہے انكاركي ہے۔ اورجس شعر ميں ' حفو '' ہے اس كى روايت ابن آئى كے سوادوم ول سے كى موئى ہے۔ ابن آئى نے كہا كہ ابو بكر بن الاسود بن شعوب المبیثی نے جس كانام شدادا بن الاسود تھا كہ ہے۔ فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْسَاتِ وَالشَّرْبِ الْكُورَامِ بِدركَ لَرُ ہے كے پی معزز افرادموجود تھے۔ بدرك كر ہے كي كيے معزز افرادموجود تھے۔ بدرك كر ہے كہا كہ قلين بندر ميں الشَّدْنَ كَى تَكُلُّلُ بِالسَّنَامِ بدرك كُرُ ہے كے پاس شيمُ (يا آبنوں) كے بيالوں ہيں كو ہائوں كے گوشت كيے چوئى وار برائے ہوگا وار سے گوشت كيے چوئى وار

و کھُم لَکَ بِالطَّوِيِّ طَوِیِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرُمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدر کے پختہ باؤلی کے پاس بغیر کسی چروا ہے کے مطلق النان چرنے والے اونٹوں اور دوسرے چو یا یوں کے کتنے گلے تھے۔

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدُّسُعِ العِطَمِ بدرکی پختہ وکل کے پاکسی انتہاکی تو تیں اور بڑے بڑے عظیے تھے۔ وَ أَصْحَابِ الْكَرِيْمِ أَبِیْ عَلِیؓ أَجِی الْكَأْسِ الْكَرِیْمَةِ وَالبِّدَامِ

اورشریف ابوعلی کے کتنے ساتھی تنے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم نشیں تنے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيْلِ وَأَصْحَابَ الشِّيَّةِ مِنْ نَعَام اور کاش تو نے ابوعقیل اور مقام نعام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إِدًّا لَطَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمُ كَامَّ السَّفْبِ جَائِلَةِ الْمَرَامِ تواونٹ کے بیچے کی ماں کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے مگتا۔ يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيني وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام جمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے ( ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ) گلی ۔سزی بدیوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند سے ملاق ت کسے ہوگ۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبید ۃ النحوی نے شعر مذکوراس طرح نہ یا ہے۔ يُحَبِّرُهَا الرَّسُولُ بأنْ سَنَحْيلى وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہے) کے گلی سڑی بٹر ہوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برندکی زندگی کیسی۔ اورکہا کہاس نے اسلام اختیار کیا تھااور پھرمرتد ہوگیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا

مرثیه کہا ہے۔ اُلَّا بَکینَت عَلَی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحُ شریفوں اور شریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔ تونے اس طرح آہ وزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْغُصُ الْحَوَانِحُ جس طرح گھنے ڈالوں پر جھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَـبْكِيـنَ حَــرُى مُسْتَكِــى نَاتٍ يَرُخُنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے ہی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ شَالُهُنَّ الْسَاكِ اللَّهِ النَّوَائِحُ مِنَ النَّوَائِحُ جیج جیچ کررو نے والی اورنو حد کرنے والی عورتیں بھی انہیں کی سی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِمِي عَلْمِي حُزْنِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

جو محض بھی ان پرروتا ہے وہ تم ہی کی وجہ ہے روتا ہے۔اور (ان کا) ہرایک تعریف کرنے والا مج کہنا ہے۔

مَساذًا بِسبَدُرٍ فَالْعَقَنُقَسِلِ مِسنُ مَسرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر (کے میدان) میں اور ٹیلوں بررئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔

فَمَدَافِعِ الْبَرُقَيْنِ فَالْحَنَّانِ مِنْ طَوْفِ الْأُوَاشِيخِ مقام برقین کی شیمی جگہوں اور مقام اوا شح کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔

شُمُطٍ وَشُبَّان بَهَا لِيلٌ مَغَاوِينُسر وَحَاوِحُ ا دهیژاورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج توت والے غارت گروں ( کی کیا حالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَــرَوْنَ لِــمَا أَرْى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِــعُ کیا جو چیزیں میں و کھے رہا ہوں۔انہیں تم نہیں و کیھتے حالا نکہ وہ ہرایک و کھنے والے پر ظاہر ہے۔ أَنْ قَدْ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةً فَهِي مُوْحِنَدةُ الْأَبَاطِيحُ کہ وا دی مکہ کی صورت ہی بدل گئی اور اس کی کنگری نثیبی زمینیں وحشت ناک بن گئی ہیں۔ مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقِ لِبِطَرِيْقِ نَقِي اللَّوْن وَاضِحْ ان اکژ کر چینے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یا ک صاف تھے۔ دُعُمُوْصِ أَبُوابِ الْمُلُوْ لِي وَجَائِبِ لِلْحَرْقِ فَاتِحْ جو بادشا ہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کا سفر کرکے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةُ الْخَالَا جَمَةِ الْمَالِولَةِ الْمَنَاجِحُ جوكرُك كرباتيں كرنے والے بڑے ڈیل ڈول والے كامياب سردار تھے۔

الْسَقَائِلِسِيْنَ الْفَسَاعِلِي نَ الْآمِرِيْنَ بِكُلِّ صَسَالِحُ جومقرر کام کرنے والے۔اچھی باتوں کا تھم دینے والے تھے۔

الْسَمُطُعِمِينَ السَشَّحُمَ فَسَوْ قَ الْخُبْزِ شَحْمًا كَالَا نَافِحُ جور د ٹیول پرهکنبون کا سا چکنا گوشت ( رکھ کرمہمانوں کو ) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'شو المظمه'' باشین معجمه اور فلاء معجمه ہے۔شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملاتھیف کا حب معلوم ہوتی ہے۔(احرمحودی)۔ ع (الف) میں 'المخبو ''بارائے مہلے بوتھیف کا تب ہے۔(احرمحودی)

نُفُسِلِ الْجِفَانِ مَسعَ الْسِيجِفَا نِ إِلْسَى جِسفَانِ كَالْسَمَنَاضِتْ جَو بِرْبَ بِيالِ مِحْوَلُ مِجُوبُ بِاوليوں (كَ سَيْظُروف) كَ سَاتِه حوضوں كے سے ظروف بيل فتق کرنے والے تقے۔ ظروف بيل فتق کرنے والے تقے۔

لَبْسَتُ بِأَصْفَادِ لِسَمَنُ يَعْضُونُ وَلَا رُحْ رَحَادِحُ وَالْأَرْخُ رَحَادِحُ وَالْأَرْخُ رَحَادِحُ وَالْم وه ظروف سائلوں کے لئے قالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتظے تھے (بلکہ کشور کی کے ساتھ ان میں گہرائی بھی تھی)۔

لِلسَّنِی اللَّهُ الطَّیْفِ بَعْد الطَّیْفِ وَالْبُسْطِ السَّلَاطِحْ (مَدُلُوره ساز وسامان) مہمانوں کے لئے تھا اور مہمان بھی ایسے جو کے بعد دیگرے آئے والے اور ان کے فرش وغیرہ بھی بہت لیے چوڑے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْسِي نَ إِلَى الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جَوَيَ الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جَويَرُوں اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

لِکِسرَامِسِمِ فَسوُقَ الْکِسرَا مِ مَزِیَّةٌ وَزُنَ السرَّوَّاجِحُ الْکِسرَامِ مِی مَزِیَّةٌ وَزُنَ السرَّوَّاجِحُ ان مِن سے شریفوں کو دوسرے شریفوں پرالی فضیلت ہے جیسے جھک جانے والے پلول کے وزن کو۔

کتَ الْاَدُوطِ الْاَدُوطِ الْاَدُوطِ الْدِينَ فِي الْآيُدِى الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُوانِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لے (ب)''مواقع'' بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس نننجے کے لی ظ سے معنی یوں ہوں گے جس طرح تراز و میں اوزان کا بو کانٹوں میں تمایاں ہوتا ہے۔(احمرمحمودی)

وَلَـقَدُ عَـنَابِي صَـوْتُهُـمُ مِنْ نَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحُ مجھےان کی آ واز ول نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو یا ٹی طلب کرنے والا تھا اور کو ئی جینے والا۔ لِلُّهِ ذَرُّ نَسِى عَلِسيٍّ أَيِّسٍ مِنْهُمْ وَنَاكِسبحُ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شد ہ بھی ۔

إِنْ لَـمْ يُسِغِيْسُرُو عُسَسَارَةً شَعْوَاءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِحْ ا گرانہوں نے کوئی ایبامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو تکنے والے کوبل میں چھپنے پرمجبور نہ کر دے۔ بِالْسِمُ قُرِبَاتِ الْمُبْعِدِ تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ابیاحملہ) جوشریف وور دور تک سفر کرنے والی اور سربلندر کھنے والی (محکوژیوں) کے مقابلے میں سم بلندر کھنے والیوں کے ذیر یعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى خُرْدٍ إِلْسَى أُسُسِدٍ مَكَالِيَةٍ كَوَالِسِحُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بے ریش و ہروت ۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتول کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُللَّقِ قِدرُنَّ قِدرُنَّ قِدرُنَّ فِدرُنَّ فِدرُنَّ فِدرُنَّ فِدرُنَّ فِدرُنَّ فِد لِلْمُصَافِحُ اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ کرنے والے کی جانب چلتا ہے۔

بــزُهَـاءِ اللَّـفِ ثُــم أَلفٍ لَيْنَ ذِي بَدَنٍ وَرَامِحُ جن کی تعداد کا اندازه دو بزار کا ہوجوزره پوش نیزه باز ہوں۔

این ہشام نے کہا کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں چھوڑ دی ہیں۔جن میں اصحاب رسول التدمَنی تیزم کواس نَے گالیاں دی ہیں اور 'وَیُلاق قِرْنٌ قِرْنَهُ مَشْي الْمُصَافِح لِلْمُصَافِح '' کی روایت جھے متعدداال علم نے

> وَهْبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُوَّتَلِ لِلْمُوْبَّلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سنائی ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ امیہ بن الی الصدت نے زمعہ بن الاسوداور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرشیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكِي بِالْمُسْلِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَدْحَرِي عَلَى زَمَعَهُ

سرت ابن بشام چه حدود م

اے آئکھ بہنے والے آنسوول ہے ابوالحارث بررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو( اور پچھ آنسو ) بچانہ رکھ۔ وَ إِبْكِيْ عَقِيْلِ بُنَ أَسُورٍ أُسَدِاكُ بأسِ لِيَوْمِ الْهِيَاجِ وَالدَّقَعَهُ ا در عقیل بن اسود برر وجو بیجان اورگر دوغبار کے وقت میدان جنگ کا شیر تھا۔ أَثِلُكَ بَنُوْ أَسَدٍ إِخْوَةً الْ بَحَوْرَاءِ لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ یہ بنی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھو کا باز۔

هُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّمَامِ وَالْقَمَعَهُ یجی لوگ بنی کعب میں ہے نہا یت شریف خاندان والے تھے اور وہ کو ہان اور بلند مقام کی چوٹی کی ما نند تھے۔

وَ ۚ هُمْ أَلْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَاكُ ۚ رَأْسِ وَهُمْ ٱلْحُقُوٰهُمْ ٱلْمَنْعَهُ انہیں لوگوں نے سر میں بال رکھنے والے خاندان میں نشو ونما یائی اور انہوں نے ان کی عزت میں اور عزت زیادہ کی ۔

أَمْسَى نَنُوْ عَمِّهِمْ إِذَا حَصَرَاكُ بَأْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجَعَهُ ان کے چپیرے بھائیوں کی پیرحالت ہوگئی کہ جب جنگ ہوتی تو ان کے جگران پر در دناک ہوجاتے۔ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْ ۚ قَطْرُ وَ حَالَتُ فَلَا تَرَاى قَزَعَهُ وہ (لوگوں کو) ایسے دفت کھانا کھلاتے تھے جبکہ بارش کا قبط ہواور (آسان کی حالت الیم) دگر گوں ہو کہ تو ایک ٹکڑا بھی ابر کا نہ دیکھے۔

ابن ہشام نے کہا کہان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔اس کی بنیاد سیح نہیں ہے۔لیکن پیشعر مجھے ابو محرز خلف الاحر نے بھی سنائے ہیں۔اوراس کے علاوہ دوسروں نے بھی سنائے ہیں۔لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنائے ہیں جو دومروں نے نہیں سنائے۔ (لیمنی ان میں سے بعض شعرکسی روایت ہے اور بعض اس کے سواد وسری روایت ہے ہیں )۔

رِثِ لَا تَذُحَرِئُ عَلَى زَمَعَهُ عَيْنُ بَكِي بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا معنی مہلی روایت میں دیکھئے۔

لے مید دونوں شعراس روایت کے الفاظ سے ناموزوں ہیں۔وزن شعر باقی نہیں رہا۔اس کی صحیح صورت این ہشام کی روایت یں دیکھئے۔(احرمحمودی)۔ ع الفتآ۔

وَعَقِيْلَ بُنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأْ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهُ اللهُ

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ زَاءُ لَا خَانَهُ وَلَا خَدَعَهُ پس ان جیسوں کی ہلاکت پراگر جوز ابر ہا دہو جائے (تو سز اوار ہے) جونہ خیانت کرنے والے یتھاور نہ دھوکا ہا ز۔ (ایضاً)

وَهُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعُبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرْوَةِ الْقَمْعَةُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعُبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرْوَةِ الْقَمْعَةُ الْمَالُ وَالْحَالِ مِنْ الْسِيلُوكَ بَعِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْسِيلُوكَ بَعِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّا ُ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ مِ أَلْمَنْعَهُ مِ أَلْمَنْعَهُ مریس بال رکھنے والے خاندان میں انہوں نے نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں عزت کی زیاوتی کی۔(ایساً)

فَبَنُوْ عَيِّهِمْ إِذَا حَضَرَ الْبَأُ سُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيَلِوَلُ عَلِيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيلِانَ كَالِهُمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِيلِانَ كَالِهُمْ الْكَبَانُ مُلِانَ كَعَبُرورو لِيلَانَ كَالِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمُ وَجَعَهُ لِيلِانَ كَالِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجَعَهُ لِيلِانَ كَالِمُ وَلِي اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمُ وَكَالِمُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمُ وَجَعَهُ لِيلِانَ كَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّاكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّلَّا عُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ

وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوَحَالَتُ فَلاَ تَرَاى قَزَعَهُ روايت سابق وكيجئے۔

ا بن اتخلّ نے کہا کہ بنی مخز وم کا حلیف ابوا سا مہمعاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن ماز ن بن عدی بن مشمّ بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ مشرک تھا اور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گزرا جبکہ وہ لوگ بدر کے روز فکست کھار ہے تھے اور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ) اٹھا اور اپنی زروا تاریجینٹی اور اس کواٹھا لیا اور لے کر جلا گیا۔

ابن بشام نے کہا کہ بدروالول کے متعدقہ اشعار میں بینہا یت سیح اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَاَيْتُ الْقَوْمَ خَفُّوْا وَقَدْ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْرِ

لے (ب ج و) میں 'نشالت'' ہے اور محاورہ عرب کے لحاظ ہے بیانبت'' ذالت'' کے''شالت'' بی زیادہ مناسب ہے۔(احمر محمودی) اور جب میں نے دیکھا کہ بدلوگ سبک ہو چکے ہیں اور بھا گئے کے لئے ان کے تلوے اٹھ چکے ہیں۔ وَأَنْ تُوكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْو اور قوم کے سردار کچھڑے ہوئے اس طرح چھوڑ دیتے گئے کہان میں سے بہترین افراد بتول کے لئے ذریح کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرِ اورقر ابت ( دارون ) نے موت سے موافقت کرلی اورموتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہو گئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمُ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ سے پلٹ جارہے تنے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلاب کی سی تھی۔

وَ قَالَ الْقَائِلُوْنَ كَيْمَا تَعْرِفُوْنَ أَبَيِّنُ نِسْبَتِي نَقْرًا بِنَقْر ( میں نے کہا کہ ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنا نسب (یوری) کوشش سے بتا رہا تھا تا کہ وہ مجھے پیجان کیں۔

فَإِنْ تَكُ فِي الْغَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ فَإِينَى مِنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُرِ اگرتو قریش کے اعلیٰ نسب میں سے ہے تو میں (مجمی) معاویہ بن بحر میں سے ہوں۔ فَأَبُسِلِمْ مَالِكًا لَمَّا غُشِينَا وَ عِنْدَكَ مَالِ إِنْ نَبَأْتَ خُبْرِي ما لک کو بیہ پیام پہنچا دو کہ جب ( رحمن ) ہم پر حجما گیا تواے ما لک تخصے اس کی کو کی خبرنہیں پہنچا کی منی ( که کیا حال ہو گیا تھا)۔

وَ أَبُلِغُ إِنْ بَلَغُتَ لِلْ الْمَرْءَ عَنَّا هُبَيْرَةً وَ هُـوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْرِ اور وہ مخص (جس کا نام) ہمبیرہ ہے اور علم والا اور قدر دمنزلت والا ہے۔ اگر تو اس کے پاس مہنج تواس کو ہاری طرف سے پیام پہنچادیا۔

بِأَيِّنَى إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرُ صَدُرِي کہ جب میں افید (نامی مخص) کی جانب بلایا گیا تو میں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے میں کوئی تنگی میرے سینے میں (محسوس)نہیں ہوئی۔

عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافٍ وَلَا دِيْ يَعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ ش م کے وفت جبکہ کسی مجبور پڑ ہ گزین تخص پرحملہ نہیں کیا جا تا اور نہ اس میں ہے کسی نعمت والے یراور نہ سمرھیا ندے رشتے والے پر۔

فَدُوْ لَكُمْ لِينَى لَأَى أَخَاكُمْ وَدُوْلَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو پس اے بن ماک (لیعنی بنی لؤی) اینے بھائی کی خبر بواوراے ام عمرو مالک کی خبر لے۔ فَلَوْلَا مَشْهَدِي قَامَتْ عَلَيْهِ مُوقَقَّةُ الْقَوَائِمِ أُمُّ أُجُو یس اگر میں نہ ہوتا تو کلی وھاریوں والے یاؤں والی (تؤس کے ) بیوں کی ماں (اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس برآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوْعٌ لِلْفَبُوْرِ بِمَنْكَيْهَا كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيْمَ قِدُرِ جواینے ہاتھوں ہے قبرول ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چبرے پر گویا دیگ کی کا لک کی ہوئی ہے۔

فَأُفْسِمُ بِالَّذِي قَدْ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْوِ پس میں اس ذات کی قتم کھاتا ہوں جومیری پر درش کرتا رہا ہے۔اوران بتو ں کی قتم کھاتا ہوں جو جمرات کے یاس ( ذیج کئے ہوئے جانوروں کےخون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَبِي إِذَامَا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ حُلُودَ يِمْرِ عنقریب جب (تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سبب ہے لوگوں کی ) کھالیں۔ چیتول کی کھالوں ہے بدل جائیں گی تو تم دیکھ ہو گئے کہ میراشریفانہ برتا و کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أَسْدِ تَرْجٍ مُدِلٌّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجُو مقام) ترج کی حمصار یوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش روکھنی حمصاری میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدْ أَحْمَى الْآبَاءَ ةَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَدُنُولَةً أَحَدٌ بِتَقْر جس نے (مقام) کا ف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہو کہ کوئی شخص جنتجو میں اس کے ياس تك ندجا سكے۔

بِخِلِ تَغْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَخْهَجَةٍ وَزَجْر رتیے رائے کے ذریعے جس ہے ایسے لوگ بھی عاجز ہو جاتے ہول جنہوں نے عہد و پیان اور قسموں ہےا بک دوسرے کی مدد کرنے کا اقرار کیا ہواور جو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

بھی حملہ کرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبَوْتُ لَهُ بِقَوْقَرَةٍ وَ هَدُرِ جِهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَبَالِ اللهِ عَبْهِ اللهِ عَبْهِ اللهِ عَبْهِ اللهِ عَبْهُ عَمْدِ اللهِ عَبْهُ عَمْدِ اللهِ عَبْهُ عَمْدِ اللهِ عَبْهُ اللهِ عَبْهُ وَاللهِ اللهِ عَبْهُ وَاللهِ عَبْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْهُ وَاللهِ عَبْهُ وَاللهُ عَبْهُ وَاللهِ عَبْهُ وَاللهُ عَبْهُ وَاللهِ عَبْهُ وَاللهِ عَبْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالِمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَأَبْيَضَ كَالْعَدِيْرِ ثُوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ بِصْفَ شَهْرِ اورسفید تالاب کے (پانی) کی طرح (تلواروں) کے ذریعے جن پرعمیر (صیفل سُر) نے صیفل کرنے کے آلے سے نصف مبینے تک اس پر کام کیا تھا۔

اُرَقِلْ فِنْ حَمَانِلِه وَأَمْشِیْ کَمْشِیَّة خَادِرٍ لَیْتٍ سِیطُو اس (تکوار) کوحماکل کئے میں اکٹ کرالی جال چاتا تھا جیسے کوئی بڑا شیراپٹی جھاڑی میں چل ساجھ

یقُول بی الْفَتٰی سَعُد هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَهٔ تَقْرِیْبُ غَدْرِ مجھ سے جوان مردسعد کہتا تھا کہ (میری) رہنمائی (کردادرمیرے آگے آگے چلو) تو میں نے کہا شاید بیکی بیوفائی کی تمہید ہے۔

\* وَ قُلْتُ أَبَا عَدِي لَا تَطُوٰهُمْ وَ ذَلِكَ إِنْ اَطَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرِيُ اور مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کَدَأْبِهِمْ بِفَوْوَقِ إِذْ اَنَاهُمْ فَطَلَّ يُقَادُ مَكَتُوْفًا بِصَفْرِ اللهُمْ اللهُ فَطَلَّ يُقَادُ مَكَتُوفًا بِصَفْرِ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابن بشام نے کہا کدا بوتحرز ظف الاحر نے مجھے شعر (اس طرح) سنایا۔ مَصَّدُّعَيِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْمَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمُ تَيَّارُ بَحْرِ ہم راہ ہے بیٹے جار ہے تنے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان کی تیزی الیں تھی کو یا سمندر کا بزا

اوراس كا قول 'مدل عنبس في الغيل مجر ''ابن آخل ( كنبيس بلكهان) كے سوا ووسرول کی روایت ہے۔

ابن آئخن نے کہا کہ ابواسامہ نے بیجمی کہا ہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِعٌ عَيني رَسُولًا مُعَلَّعَلَةً يُثَبَّهَا لَطِيْفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب سے ایک شور انگیز پیام پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کرلے۔ أَلَمُ تَعْلَمُ مَرَدِّى يَوُمَ بَدُرٍ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُونْكُ بدر کے روز میں نے جو مدا فعت کی کیا اس کی تجھ کوخبر نہ ہوئی حالا نکہ تیری دونوں جانب (الیم) ہتیلیاں (جن میں آلوارین تھی) چیک رہی تھیں۔

وَقَدُ تُوكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَجٌ نَقِيْفُ حالا نکہ قوم کے سردار اس حالت میں کچیزے بڑے تھے کہ کو یا ان کے سراندرائن کے ٹوٹے ہوئے کھل تھے۔

وَقَدْ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدْرٍ خِلاَفَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ قوم کی مخالفت کے سبب سے واوی بدر میں بنچھ پرمختلف متم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيْفُ ان آفتوں ہے اس کومیرے عزم اور متحکم تدبیراور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بیالیا۔ وَ مُنْقَلِينَ مِنَ الْأَبُواءِ وَخُدِى وَدُونَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُونُكُ اور مقام ابواہے میرے اکیلے واپس آنے ہے (اس کو بیجا لیا) جبکہ تیرے پاس دشمنوں کی جماعت کمڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِيْنٌ بِجَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیرا ارادہ کیا تھا ( تجھ پرحملہ کرنا جایا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔ اور مقام کراش کے کنارے زخمی' خون بہتا (پڑا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرْبٍ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعٍ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتھی کہ جب کسی تختی کے وقت میرے مجبور ووستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے یکارتا۔

فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَخْبَبْتُ نَفُسِي أَنْ فَي مِثْلِ الْلِكَ أَوْحَلِيْفُ اور السے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپنی آ واز جھے سنا دیٹا تو اگر چہ جھے میری جان خود بیاری ہے۔

أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمْنَ وَأَرْمِیُ إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لِكَانِ مِن الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوفُ لَكِين مِن (اس كَى يَكِار كَا بَواب ديتا تفاء اور (اس كَى ) تختى كاحل تكالنّا اور (خوواس مِن ) وُال ديتا جَبُد (دوسر كِلُوكُول كَے ) مونث اور ناك سكرٌ جاتى ہے۔

وَقِرْنِ قَلْ تَرَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوْءُ كَأَنَّهُ غُصْنٌ قَصِيْفُ اوربعض مقابل والے كى ميں نے يہ گت بنادى كه وہ اپنے ہاتھوں كے سہارے مشكل اشمقا تھا۔ (اس كى حالت اليمي ہوگئ تھى ) گويا وہ ايك ٹو ٹى ہوكئ شبى ہے۔

دَلَفُتُ لَهُ إِذَا الْحَتَلَطُواْ بِحَرَّى مُسَحْسَحَةٍ لِعَانِدِهَا حَفِيفُ جَبِ لَوَّ الْحَدَاسُ كَ جَبِ لوگ الك دوسرے سے ال گئے تو میں (برچھی کے ایک) سخت وار کے ساتھ اس کے نزدیک ہوا جو بہت خون بہانے والاتفا کرشرائے سے خون اس کی رگ سے بہدر ہاتھا۔

فَذَالِكَ كَانَ صَنْعِی یَوْمَ بَدْدٍ وَقَبْلُ أَخُو مُدَارَاةٍ عَزُوْفَ بَدر کے روزیہ میری کارگزاری تھی اور اس سے پہلے (برایک کے ساتھ) دارات کرنے والا بدر کے روزیہ میری کارگزاری تھی اور اس سے پہلے (برایک کے ساتھ) دارات کرنے والا (اور ذلیل کا مول سے) پھر چائے والا تھا۔

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزُدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتہارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اندھیری اورلوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے میں خوف زوہ نہیں ہوتا۔

أَخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكُلْبُ ٱلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سِخْت سردی مِن الصَّرَّةَ الْمَا الْكُلْبُ الْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سِخْت سردی مِن مِن عُوطِ نَگَا تا ہول جَبَلہ كے كوبارش كى سردى پناه لينے پر مجبور كرد ہے۔ ابن ہشام نے كہا كة تطويل كے خوف سے ابوا سامہ كا ايك لامية تصيده مِن نے جِعورُ ديا ہے جس مِن

بجز مہلی اور دوسری بیت کے بدر کا اور پچھ ذکر نہیں ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے بدر کے روز اسپنے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أَعَيْنَى جُوْدًا بِدَمْع سَرِبُ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آئکھو! بہنے والے آئسووں ہے بن خندف کے بہتزین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوَّةً بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے مبح کے وفت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِيْقُـوْنَـةُ حَــدً أَسْـيَافِهِمُ يَعُلُّوْنَهُ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبْ کہاس کواپنی تلواروں کی باڑھ کا مزہ چکھ ئیس اوراس کے ہلاک ہونے کے بعد دو بارہ اس کو اس كا گھونٹ بلائيں۔

يَجُــرُّوْنَةً وَعَــفِيْرُ التَّـــرَابِ عَلَى وَخُهِم عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینج رہے تھے کہٹی کا غبارااس کے چبرے پرتھ اور وہ نگا تھ (اوراس كاساراسامان) چھين ليا گيا تھا۔

وَكَانَ لَنَا جَيَلاً رَاسِيًا جَمِيْلَ الْمَوْآةِ كَثِيْرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ بمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (یعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظر۔سبزہ زار والا (یعنی بہت فائدہ پہنچائے والا ) تھا۔

فَأَمَّا بُدرَى فَلَمْمُ أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرٍ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نامی شخص) کا کیا حال تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہوہ حساب (جزا) کے لئے کافی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهُرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نَعَالِبُهُ ہمارا زمانہ ہم پر ٹاپیند حالات لا ڈالٹا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اوروہ ( اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے ہے ) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایس کوئی تدبیر بن نبیں آتی کہ ہم اس پر نالبہ حاصل کرلیں ۔

أَبَعْدَ قَتِيْلٍ مِنْ لُوَّيِ بْنِ غَالِبٍ يُرَاعُ امْرُوُّ أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاحِبُهُ کیا لوک بن غالب میں ہے ایسے شخص کے مقتول ہونے کے بعد بھی کوئی شخص اینے مرنے یا ایے کسی دوست کے مرنے ہے تھبرائے گا۔

أَلَا رُبَّ يَوْم قَدْ رُزنُتُ مُرَذَّا اللَّهِ وَيَغَدُ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ سنو کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک (ایسا) بخی میرے یاس ہے کم کر دیا گیا جس کی بخشتیں دن رات جاری تھیں ۔

فَأَنْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَيْنَي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اے ابوسفیان میری جانب ہے مالک کو یہ پیام پہنچا دینا۔ اور اگر اس ہے کسی دن ملوں گی تو میں بھی عنقریب اس ہے شکایت کروں گی۔

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ لِلْكُلِّ امْرِءٍ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ کیونکہ حرب ایباقخص تھا جو جنگ کو بھڑ کا تا تھا اور بات یہ ہے کہ لوگوں میں ہرا یک کا کوئی نہ کوئی سریرست ہوتا ہے اور وہ مخص اس کے پاس اپنے مطالبے پیش کرتا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض علما ءشعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحق نے کہا کہ ہندنے یہ بھی کہاہے۔

لِلَّهِ عَيْنَا مَانُ رَأَى هُلْكًا كَهُلُكِ رِجَالِيَهُ جس شخص کی آنکھوں نے ایسی ہر بادی دیکھی ہوجیسی میر ہے لوگوں کی بربادی ہوئی اللہ اس کو مائے خیردے۔

يَا رُبُّ يَاكٍ لِي غَدًّا فِي النَّائِبَاتِ وَ بَاكِيَهُ اے بہت سے رونے والے مردا در رونے والی عورتو جوکل آفتوں میں پیشن جاؤ گے تو میرے لئے بھی روؤ کے (سنو)۔

كُمْ غَادَرُوا يَوُمَ الْقَلِي بِ غَدَاةً تِلْكَ الْوَاعِيَةُ اس چنخ یکار کی صبح اس گڑھے ( کے بھرنے ) کے روز کتنوں نے ( مجھے سے ) جدائی افتیار کی۔ مِنْ كُلِّ غَيْثٍ فِي السِّيئِي نَ إِذَا الْكُوَاكِبُ خَاوِيَهُ جوقحط سالی میں ابر ہاراں تھے جبکہ تارے بے اثر ڈو بے جارے تھے۔

قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرْى فَالْيَوْمُ خُــِقَ حِـذَارِيَـهُ

جع كرديا\_

يرت ابن بشام ٥٠ صدروم

جس والتح کومیں و مکھر ہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔میرا خوف آج واقعہ بن گیا۔ قَلْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرِاي فَأَنَا الْفَدَاةَ مُوامِيةً جس داتعے کومیں دیکھے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا اور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبُّ فَائِلَةٍ غَــدًا يَا وَيْحَ أُمّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل پہ کہنے والی ہو کہ معاویہ کی مال پرافسوس ہے۔ (سن لو)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن ایخی نے کہا کہ ہند بنت مننبہ نے بیشعر بھی کیے ہیں۔ يَا عَيْنُ بَكِّي عُنْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ اے آ نکھ عتبہ بررو جومعنبو طاگر دن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْعَبَةُ يَدُفَعُ المغلنة بھوک (اور قحط سالی) کے زیانے میں کھانا کھلاتا تھا غلیے کے وقت مدا فعت کرتا تھا۔ إِنِّي عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَــلُهُوْفَةٌ مُــسْتَلَبَــــــهُ مجھےاس برغلم وغمہ ہے۔افسوس سے براورعقل سے عاری ہوگئ ہوں۔ لْنَهُ عَنَّ يَثُرِبَ الْمُ يَخْرِبَ الْمُ الْمُعْرِبَ الْمُعْرِبَ الْمُعْرِبِ اللَّهُ الْمُعْرِبِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ہم پٹر ب برضرورایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ الْخُيُول مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سُلْقِبَهُ جس میں لیے لیے بزو کی رکھ کریا ہے ہوئے مشکی گھوڑ ہے ہول گے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس نے گڑھے میں ڈ الے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیه کہا ہے جن پر بدر کے روز مصیبت تا زل ہوئی۔ يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرُّنُ الشَّمْسِ لَمْ يَقِدِ اس آئکھ کی فریاد کو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاشاک دن کے آخری حصے میں بھی آشو ب اورزخم چیتم بن گیا ہے اور آفاب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا ہیں لاسکتا۔ أُخْبِرُتُ أَنَّ سَوَاةَ الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا ۚ قَدْ أَخُوزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سر داروں کوان کی موتوں نے ایک وقت خاص پر ایک ساتھ

وَفَرَّ بِالْقَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَلَمُ تَعْطِفُ غَدَاتَئِذٍ اللَّهِ عَلَى وَلَدِ اورسوارى واللَّوَ اللَّهِ عَلَى وَلَدِ الرسوارى واللَّوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّ

ابن ہشام نے کہا کہ''کانو سقوب'' جس بیت میں ہاں کی روایت مجھےعلاء شعر میں سے بعضوں سے ملی ہے۔ بعضوں سے لمی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ صغید بنت مسافر نے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

اُلَا یَا مَنْ لِعَیْنِ لِلتَّبَ یِّکی دَمْعُهَا فَسانُ اللَّی کَمْعُهَا فَسانُ اللَّی کَا مُعْهَا فَسانُ اللَّ

كَفَوْنَهَىٰ ذَالِعِ يَسُقِىٰ خِسلالَ الْفَيْثِ السلَّالَ الْفَيْثِ السلَّالَ الْفَيْثِ السلَّالَ الْفَيْثِ السلَّالَ (جَن آئَمُوں كى حالت الي ہے) جيسے باؤلى سے حوض تك پانى ليے جانے والے كے دونوں دُول جو بجرنے اور قریب كے حوض كے درميان بھى يانى بہار ہے ہوں۔

وَمَا لَيْثُ غَرِيْفٍ ذُوْ أَظَاهِيْسَ وَ أَسْنَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المراتق والله على المراتق والله المراتق والله على المراتق والله على المراتق والله على المراتق والله على المراتق والله والمراتق والله والله والمراتق والله والمراتق والله والمراتق والله والمراتق والله والمراتق والله والمراتق و

أَبُو شِبْلَيْنِ وَتَكابُ شَدِيْدُ الْتَطْشِ غَرْثَانُ

(اور) دو کم من شیروں کا باپ ہے خوب حملہ کرنے والاسخت گرفت والا اور بھو کا ہے۔

كَجِيِّ إِذْ تُوَلِّى وَ وَجُوْهُ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْفَوْمِ الْوَانِ (وه شير) مير عدوست كاسا باس كالوشخ سالوگول كے چرول كے رنگ اڑنے لگے۔ وَبِالْكُفِّ حُسَامٌ صَا رِمٌ أَبْيَضُ ذُكُوانُ وَبِالْكُفِّ خُسَامٌ صَا رِمٌ أَبْيَضُ ذُكُوانُ

ل (الف اورج) من "سقوف" ئے۔ جس کے آخر میں فاء ہے جوسماء البیت کا ہم معنی اور فوائد ہوجا تا ہے اور (بو) میں سقوب یارموحدہ ہے جس کے معنی عمود البیت کے ہیں اور یہی من سب معلوم ہوتا ہے۔ (احریمووی) اور ہاتھ میں سفید فولا وکی تیز تکوار ہے۔

وَ أَنْتَ مِنْهَا مُؤْبِدٌ آنَ وَ أَنْتَ مِنْهَا مُؤْبِدٌ آنُ لَاءَ مِنْهَا مُؤْبِدٌ آنُ لاء مِنْهَا مُؤْبِدٌ آنُ لاء مِنْها مُؤْبِدٌ آنُ لاء مِنْها مُؤْبِدٌ آنُ لاء مِنْها مُؤْبِدٌ الله مِنْها وَ أَنْهَا وَ أَخْمِلُكُ فِي وَلا مِنْ مِنْهَا وَ أَنْهِ وَلا مِنْ مِنْهِ وَلَا مِنْ مِنْ وَلا مِنْ مِنْ وَلَا مِنْ مِنْ وَلِيْ مِنْ وَلِيْ مِنْ وَلِيْ مِنْ وَلِيْ مِنْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ مِنْ مِنْ وَلِيْ مِنْ وَلِيْ مِنْ مِنْ وَلِيْ مِنْ مِنْ وَلِيْ مِنْ وَلِيْ وَلِيْ مِنْ مِنْ وَلِيْ وَلِيْكُ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْكُونِ وَلِيْكُونِ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْكُونِ وَل

(اے میرے دوست) تو نیزے ہے کشادہ زخم لگانے والا ہے جس سے کف دار گرم (خون بہتاہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں اس کا قول' و مالیٹ الی آخر '' سابق کی دونوں بیتوں سے علیحد ہیں۔

ابن الحق في كما كم مند بنت الاشر بن عباد بن المطلب في عبيده ابن الحارث بن المطلب كامر ثيه كم ب- لقد صُيِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجْدًا وَسُؤدَدًا وَحِلْمًا أَصِيلًا وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَقْلِ

(مقام صفراء نے بزرگی ۔ سرداری ۔ مسلمہ حلم اور مغز وعقل کی بڑی مقدارا ہے ہیں رکھ لی۔

عُبَيْدَةَ فَابُكِيهِ لِلْأَضْيَافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهُوى لِلْشُعَتَ كَالْجِذْلِ

(اس نے) عبیدہ کو (اپنے میں رکھ لیا) پس مسافرمہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے جو (اس کے

پاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تواس پرروجوا یک درخت کے تنے کی طرح تھ۔

وَ بَكِيْهِ لِلْأَفُوامِ فِي كُلِّ شَتُوقٍ إِذَا اخْمَرَ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس پران لوگوں كے لئے روجو ہر سرما ميں آسان كے كنارے قط كے سبب سے سرخ ہو جانے كے وقت (اس كے ياس آيا كرتے تھے)۔

وَبَكِیْهِ لِلْایْسَامِ وَالرِّیْحُ زَفْزَقْ وَتَشْبِیْبِ قِلْدٍ طَالَ مَا أَذْبَدَتْ تَغُلِیُ اور اور تیموں کے لئے روجبکہ بخت ہوا کے تیز جمو نکے آتے (توانبیں ای کے پاس پناہ می آئی ) اور دیگوں کے بنچ آگے روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی تھیں۔

فَإِنْ تُصُبِحِ النِّيُرَانُ قَدْ مَاتَ ضَوْءُ هَا فَقَدْ كَانَ يُذْكِيهِنَّ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ الْجَزْلِ ال الرَّآ كَ بَهِ جِهَ جَاتَى تَوْوه المصموفي موثى كَرْبِول كَايندهن عصلگايا كرتا تفا-

لِطَادِقِ لَيْلٍ أَوْلِمُلْتَمِسِ الْقِرَى وَمُشْتَنْبِحِ أَضْحَى لَدَيْهِ عَلَى دِسُلِ (مَدُوره مروسامان) رات مِن كَى آن والے ياضيافت كے طالب اوراس راه كم كرنے والے كے لئے ہواكرتے مجھے جوآ ہتہ آ ہتہ كئے كى آ وازكر كے خودكواس برظا ہركرتا تھا۔ ابن ہشام نے كہا كہ اكثر علماء شعر نے ہندكی طرف ان اشعار كی نبیت كرنے سے انكاركیا ہے۔

ابن انحق کے کہا کہ تنتیلہ بنت الحارث النضر بن الحارث کی بہن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِيَّةٌ مِنْ صُنْحِ حَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوقَّقُ ا ہے سوار (مقام) ائیل کے متعلق مجھے یا نبچویں صبح ( یعنی یا بچے روز ) سے بدگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت پر آیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَحْفِقُ وہاں (مقام اثیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رینے کی دعا پہنچادیٹا۔

مِيِّي إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً . جَادَتُ بِوَاكِفَهَا وَأُخْرَى تَخْنَقُ میری طرف سے تجھے ( دعائے بقا پنچے ) اور ایسے آنسو ( پہنچیں ) جو نگا تار اینے بہاؤ ہے سخاوت کررہے ہیں اورایے آنسو جو کم ہوتے جارہے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَنِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتُ لَا يَنْطِقُ اگرمیں یکارول تو کیا نضر میری یکارکو سنے گایا (نہیں ) جومیت بات ندکر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ صِنْءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحُلَ فَحُلُّ مُعْرِقٌ اے محمد (مناتین منابی ایسی توم میں ہے شریف عورت کی بہترین اولا دیشریف تونسل کے لحاظ ہے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ صَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتَلَى وَهُوَ الْمَغِيْظُ الْمُحْنَقُ آ پ کا کیا نقصان ہوتا اگر آ پ احسان کرتے (اوراس کوجھوڑ دیتے) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کیندور غصے میں بھرے ہوئے جوال مردنے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَالِلَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنُ بِأَعَزَ مَا يَعْلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدریقبول کر لیتے تو جواخراجات زیادہ سے زیادہ دشوارترین ہوتے وہ (بھاری جانب ے ) ضرور خرج کئے جاتے۔

فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَانَةً وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقَ يُعْتَقُ کیونکہ آپ نے جن لوگول کواسیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس

بات کازیادہ حق دارتھا کہ اگر ( کسی کو ) آزادی دی جاتی تووہ ( پہلے ) آزاد ہوجا تا۔ ظَلَّتْ سُيُوْفُ بَنِي أَبِيْهِ تَنوشُهُ لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تلواریں اس کوئکڑ ہے نکڑے کرنے لگیس۔خداوا سطے یہاں قرابت کے نکڑ ہے فكر بي بورب بي \_

رَسُفَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ عَانِ مُوْثَقُ صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتْعَبًا موت کی جانب وہ اس حالت ہے تھینجا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ یاؤں بندھے ہیں وہ تھ کا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل یا وَں اٹھار ہا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول الله مُناکِّيَةِ کَم کو جب اس شعر کی خبر مبیجی تو آب نے فر مایا:

لَوْ بَلَغَينِي هِلْذَا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے قل ہونے ہے پہلے اگرمیرے پاس بی(شعر ) پہنچ جا تا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنْ تُنْتِئِم جنگ بدر ہے ماہ رمضان کے آخریا شوال میں فارغ ہوئے۔



## مقام كدر ميں بني سليم كاغز وه

ا بن انحق نے کہا کہ جب رسول الله من الله عن اللہ عند تشریف لائے تو وہاں سات ون سے زیادہ قیام تبیس فرمایاحتیٰ که بذات خود بن سلیم کاارا د وفر مایا ب

ابن ہشام نے کہا کہ دینہ برآپ نے سباع بن عرفطة الغفاری ماام مکتوم کوحا کم بنایا۔ ابن انحق نے کہا کہ اس کے بعد آپ ان کے چشمول میں ہے ایک چشمے پر ہنچے جس کا نام کدرتھا اور و ہاں آ ب نے تین روز قیام فرمایا۔ پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آ ب مدینہ میں شوال کا ؛ تی مہینداور ذوالقعد قیام پذیر رہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قیدیوں کی بڑی تعدا دفد ہے پرچھوڑ دی گئی۔



## بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ

غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم ہے ابو محمد عبد الملک بن ہش م نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبد القد البکائی نے محمد بن انحق المطلعی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سولیق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر تکرانی رہا۔

محمہ بن جعفر بن الزبیر اور بزید بن رومان اور ایسے لوگوں نے جنہیں ہیں جھوٹ نہیں سمجھتا عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانصار میں سب سے زیادہ عم والے بتے جس طرح مجھے روایت سائی وہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ کی جانب واپسی ہوئی اور قرلیش کے شکست خوردہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے (سید) منت مائی کہ جب تک محمہ (شکاری اور لیش کے شکست خوردہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے (سید) منت مائی کہ جب تک محمہ (شکاری کی اور قرلیش کے دوسوسواروں کولے کر انکلا اور نجد یہ کی راہ اختیار کی پائی نہ سکائے گا پس اپنی قسم پوری کرنے کے لئے قرلیش کے دوسوسواروں کولے کر انکلا اور نجد یہ کی راہ اختیار کی حتی کہ نہر کے اوپر والے جھے میں ایک پہاڑ کے پاس جا اتر اجس کا نام ہیب تھا اور مدینہ سے ایک برید آیا سے قرایس کے قریب قریب قریب تو ریب تھر پھر اتوں رات نکل کر رات کی اندھیری ہی میں بنی النفیر کے پاس آیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھنکھٹایہ تو اس نے اس کے لئے دروازہ کھو لئے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس اندر جانے کی اجازت جا ہی تو اس نے اسے اجازت دی اور اس کی میز بانی کی اور اس کو کھلا یہ پلیا کو گوں کے رازوں کی خبر دی۔

پھروہ وہاں سے اسی رات کے آخری جھے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں سے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنار ہے جس کا نام عریض تھ آئے اور وہاں کے ایک نخلتان میں آگ لگاوی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کواور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

ا برید چارفرنخ یا باره میل کے مساوی ہے۔ کدافی قطر المعصط، ور نتی ایارب میں لکھ ہے برید دوفرنخ یوبارہ کروہ یو دو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔ واللہ اعلم \_(احمد محمودی)

ا پنے کھیت میں تھے۔ انہوں نے ان دونوں کوتل کر دیا اور بلٹ کر چلے گئے ۔ لوگوں کو (جب) اس کی خبر ہوئی تو تیار ہوگئے اس کے بعدر سول ابتد کی فیج ہمان کی طلب میں نظے اور قرق قرقا مکدر تک تشریف لے گئے بھر وہاں سے مراجعت فرمائی۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں گئے بھر وہاں سے مراجعت فرمائی۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے کان لوگوں کا بچھ رسد کا سامان و یکھا جس کو انہوں نے بچ نظنے کی خاطر ہو جھ کم کرنے کے لئے کھیت میں ڈال دیا تھ۔ جب رسول اللہ می فیج آپ کوں کو ساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے۔ تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہمارے فی کدے لئے کوئی جنگ ہوج نے۔ آپ نے فرمایا۔ فعم ۔ بال ۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولبا بھی حاکم بنایا تھا۔ ابو عبیدہ نے جھے سے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السولیق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سا، ن رسد بھینک دیا تھا اس میں زیادہ حصہ سولیق (یعنی سنو) کا تھا اور مسلمان بہت سے سنووں پرٹوٹ پڑے اس کا نام غزوہ السولیق رکھا گیا۔

ا بن استحق نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس سے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی کے متعلق کہا۔

وَالِّنِي تَخَيَّرُتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًّا لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ وَالِّمْ أَتَلَوَّمِ من نے مدینہ میں سے ایک شخص کوعہد و پین کے لئے منتخب کی تو پیچنا یا نہیں اور نہ میں نے ایسا کام کیا جس کے سبب سے قابل ملامت ہوج وئی۔

سَفَانِیُ فَرَوَّانِیُ کُمَیْتًا مُدَامَةً عَلی عَجل مِنِی سَلامُ بُنُ مِشْکمِ سَفَامِی مُنْ مِشْکمِ سَلام بن مُثَکم نے مجھے سرخ وسیاہ شراب پلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں سے نکل جانے کی) جلدی تھی۔ جلدی تھی۔

وَلَمَّا تَوَلَّى الْحَيْشَ قُلْتُ وَلَهُ أَكُنْ لِلْأَفْرِحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جَبِ اس فَلْكُر كَ مر يرسَّى يا دوسَ قبول كَ تو مِين في جنگ اور غيمت كَي خوشخبرى سن لو اور اس سے ميرى غرض بين تقى كه ميں اس ير بار و الول -

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌ وَإِنَّهُمُ صَرِيْحُ لُوَى لِأَشْمَاطِيْطُ جُرُهُمِ اللهِ مَا عَلِيْطُ جُرُهُم (اس بات پر) غور کرلو کہ بیلوگ خالص نسب والے جیں اور خاص تو بی کی اولا دہیں جرہم سے خلط ملط ہونے والے نہیں جیں۔ وَمَا كَانَ إِلاَّ بَغُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ عَيْرِ حَلَّةِ مُعْدِمٍ وه (ابن مشكم ہے ميرى ملاقات) كى سوار كے رات كے تھوڑ ہے ہے وقت ميں ٹھيرنے كى س مقى جونا دارى كى احتياج كے بغير كى سعى وكوشش كے لئے آيا ہو۔

## غزوهٔ ذی امر

جب رسول القد منافیقیلم غزوہ سولیق ہے واپس تشریف لائے تو تقربیاً ذی الحجہ کے ہوتی جھے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فر مایا۔ پھرغطفان کے لئے نجد کا ارادہ فر مایا اوراس کا نام غزوۂ ذی امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ برعثان بن عفان کوجا کم بنایا۔

ابن انتحق نے کہا کہ صفر کا پورامہینہ یا اس کے قریب آپ نجد ہی میں رہے پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کو کی جھڑپ نہیں ہو کی اور رہتے الاول کے باقی جصے یا اس میں سے پچھ تھوڑے جصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارہے۔

## بحران كاغر وة الفرع المنافر ع

پھر قریش سے مقامعے کے اراد ہے ہے رسول اللہ سن تیز کم تشریف لے چلے۔ ادر بقول ابن ہشام مدینہ پرابن ام مکتوم کوجا کم مقرر فر مایا۔

ابن اسحق نے کہاحتی کہ بحران تک پہنچے جوضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رہیج آل خراور جمادی الا ولی میں قیام فر مار ہے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔



رسول القد من الله الله من الموره غزوے کے اثناء میں بنی قدیقاع کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ اور بنی قدیقاع کا بیہ واقعہ تھا کہ رسول القدم کی قدیم نے انہیں سوق بنی قدیقاع میں جمع فر مایا اور ارشاد فر ، یا .

> یا مَعْشَرَ بَهُوُ ذَا خُذَرُوا مِنَ اللهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَیْشِ مِنَ الیَّفْمَةِ وَأَسْلِمُوا "اے گروہ یہود قریش کی سرائے ترول سے اللہ ہے ڈرواور اسلام اختیار کروا۔

تو انہوں نے کہا اے محمد (منافیز میں) تم سجھتے ہو کہ ہم بھی تمہاری قوم ( کی طرح) ہیں۔ ( کہیں) تم اس دھوکے میں شدر ہن تم نے ایسے لوگول سے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات نہ تھیں۔ اس لئے تم نے ان برموقع یا بیا۔ ہماری بیرحالت ہے کہ دالقدا تر ہم تم ہے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ہم ( خاص

فتم کے )لوگ ہیں۔

ابن آئن نے کہا کہ جھے نہ بین ٹابت کے لوگوں کے آزاد کروہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہے اور انہوں نے ابن عبس کے متعلق تازل ہوئیں۔ انہوں نے ابن عبس کے متعلق تازل ہوئیں۔ ﴿ قُلُ لِلَّذِیْنَ کَغَرُوْا سَتُغْلَبُونَ وَ تَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَا اَلَّهُ قُلُ کَانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِنْتَیْنِ الْمِهَا اَلَّہُ قُلُ کَانَ لَکُمْ آیَةٌ فِی فِنْتَیْنِ الْمِهَا اَلَٰ اَلَٰکُمْ آیَةٌ فِی فِنْتَیْنِ الْمَعْتَا ﴾

'' (اے بی) ان لوگوں ہے کہدوے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کم لوگ عنقر یب مغلوب ہو گے اور جہنم کی طرف جمعے کے جو دُ کے اور وہ بہت برا فرش ہے۔ وہ جماعتیں جو مقابل ہو کیں بے شہداس میں تمہارے لئے نشانی تھی۔ یعنی رسول القد مُن اللّه عَلَیْ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرَةٌ یَدَوْنَهُمْ مِنْ اللّهِ مُراَی الْقَدْنِ ﴾
﴿ فِنَةٌ تَعَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرَةٌ یَدَوْنَهُمْ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرةً یَدَوْنَهُمْ مِنْ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرةً یَدَوْنَهُمْ مِنْ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرةً یَدو وَمَری کا فر۔ وہ انہیں اپنے ہے دگنا در کھور ہے ہیں (اور بید) و کھنا آ کھی اور کیا کہ کھی اور دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے ہے دگنا ﴿ وَاللّٰهُ یَوْنِدُ بِنَصْدِهِ مَنْ یَشَاءُ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةً یَا وَلِی الْدُبْصَادِ ﴾
﴿ وَاللّٰهُ یَوْنِدُ بِنَصْدِهِ مَنْ یَشَاءُ إِنَّ فِی ذٰلِكَ لَعِبْرَةً یَا وَلِی الْدُبْصَادِ ﴾

''اور اللّٰدا پی مدد ہے جس کی جا ہے تا سَدِکرتا ہے بے شہداس (واقعہ) میں بینائی والوں کے اور اللّٰدا پی مدد ہے جس کی جا ہے تا سَدِکرتا ہے بے شہداس (واقعہ) میں بینائی والوں کے الے عبر ہے۔ ''

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنا دہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہود یوں میں سے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عہد کوتو ڑویا جوان میں اور رسول اللّٰه مَا کُائِیَۃ کُم میں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیا نی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبدالقد بن جعفر بن المسور بن مخر مدنے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قیبقاع کا واقعہ یہ تھا کہ عرب کی ایک عورت اپنا پھے سامان پیچنے کے لئے لائی اور بنی قیبقاع کے بازار میں اسے نیج کو بال کے ایک سنار کے پاس بیٹے گئی انہوں نے اس کا چرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الکار کیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پچھلی جانب باندھ دیا اور جب وہ اٹھی تو اس کا سرکھل گیا (اور) ان بھی سنار نے اس کی (خوب) ہنسی اڑائی وہ چلائی تو مسلمانوں ہیں ہے ایک شخص نے اس سنار پرحملہ کیا اور اس کوئل کر ڈالا اور وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان پرختی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے یہودیوں کے لئے دوسرے مسلمانوں سے ایداوطلب کی آخر مسلمانوں کو غصر آگیا اور ان میں اور یہودیوں کے مقابے کے لئے دوسرے مسلمانوں سے ایداوطلب کی آخر مسلمانوں کو غصر آگیا اور ان میں اور بنی قیبقاع میں فساد ہوگیا۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھ ہے عصم بن عمر بن قما وہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تو رسول اللہ مُنَافِیْ اِللہ مُنافِیْ اِللہ مُنافِی ہِ اللہ رہے ہے۔ اور جب اللہ (تعالیٰ) نے آپ کوان پر قدرت عطا فر مائی تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔ اے محمہ (مَنَافِیْنِ کُم) میرے دوستوں ہے نیک سلوک سیجئے۔ اور بدلوگ خزرج کے حلیف نے ۔ راوی نے کہارسول اللہ مُنَافِیْنِ کُم نے اس کی بات مانے میں (جب) تا خیر فر مائی ۔ تو اس نے کہا اے محمد (مَنَافِیْنِ کُم) میرے دوستوں سے نیک سلوک سیجئے۔ راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے اس نے کہا اے محمد (مَنَافِیْنِ کُم) میرے دوستوں سے نیک سلوک سیجئے۔ راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے روے (مبارک) پھیرلیا۔ اس نے اپنا ہاتھ درسول اللہ مُنافِقِیْم کی زرہ کے جیب میں ڈالا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس زرہ کا نام ذات انفضول تھا۔

ابن ایخ نے کہا پھر رسول القد من ایک آئیس نینی ۔ جھے چھوڑ۔ اور رسول اللہ من ایک آئیس نینی ۔ جھے چھوڑ۔ اور رسول اللہ من ایک والوگوں نے سیابی ماکل اہر کی طرح و یکھا اور پھر آپ نے فر مایا۔ ویعط اور سلنی ۔ تیرے لئے خرابی ہو جھے چھوڑ۔ تو اس نے کہانہیں بخدا میں آپ کو نہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ میرے دوستوں سے نیک سلوک کریں۔ چارسو بے زرہ (والے) اور تین سوزرہ والوں (کور ہائی ویں) ان لوگوں نے سرخ وسیاہ (اقوام) سے میری تفاظت کی ہے۔ کی آپ انہیں ایک ہی دن میں کا ہے ڈالیس گے۔ کیڈاش آفات زمانہ سے ڈرتار ہتا ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول القدمنی تیکی ان لوگوں کو اپنے محاصر ہ کرنے کے زیانے ہیں مدیبۂ پر بشیر ین عبدالمنذ رکوحا کم مقررفر ، یا تھا اور آپ کا محاصر ہ کرنے کا زیانہ پندر ہ روز کا تھا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَّاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ أُولِيَّاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَّاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾

"اے وہ ہو گوجو ایمان دائے ہو یہود و نصاری کو دوست نہ بناؤ۔ ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جوشخص ان ہے دوئی رکھے گا وہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بے شبہہ اللہ فل لم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھ تا۔ (اے مخاطب) پس تو ان لوگوں کوجن کے دلوں میں بیاری ہے دکھے گا کہ "۔

اس ہے مرادعبداللہ بن انی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنُ تَصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنَ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَهْوُلاَءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُو بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ باللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

'' وہ جدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم پر کوئی آفت نہ آجائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرہ ئے یا اپنے پاس سے کسی اور حکم (سے مرفرائزی) دیے اور کلم (سے مرفرائزی) دیے تو ان لوگوں نے جو بات اپنے نفسول میں چھپار کھی ہے۔ اس پر پچتا ئیں گے۔ اور ایمان دار کہیں گے کیا یہ وہ ی لوگ ہیں جنہوں نے امتد کی تشمیں اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اور اس کے بعد کا وہ تمام بیان امتد تعالیٰ ہے اس تول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ وَالْحِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ وَالْحِيْنَ يُقِيمُونَ ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ۃ دیتے ہیں''۔

یہ اس لئے فرمایا گیا کہ عباد ۃ بن الصامت اللہ ؑ اس کے رسول اور ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو ایماندار تھے اور بنی قدیقاع کی محبت اور ان کے صدیف ہونے سے علیحد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ﴾

''اور جو خض امتداوراس کے رسوں اوران لوگوں سے دوئتی رکھے جوایمان نوئے ہیں تو بے شبہہ سے مارچہ میں میں میں جو میروں ا

الله والی جم عت ہی پر وال چڑھتے والی ہے'۔



#### نجد کے چشموں میں ہے مقام القرة کی طرف زید بن حارثه کا سربه

ا بن التحقّ نے کہا کہ زید بن حارثہ کا سربیہ جس میں رسول ابتد شی تی آئے نے ان کوروانہ فر مایا تھا۔اورانہوں

نے تریش کے قافلے کو جس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں ہے ایک چشے القر دہ کے پاس تھا جاملا ما تھا۔ اس کے واقعات یہ بین کہ جب بدر کے ند کورہ واقعات ہو چکے تو قریش جس رائے ہے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلنہ تا چر جن میں ابوسفیان سے اس راہ کے چلنہ تا چر جن میں ابوسفیان بین حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت تی چ ندی تھی۔ اور چاندی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کر تی بین حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت تی چ ندی تھی۔ اور چاندی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کر تی تھی۔ ان لوگوں کے بچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھی۔ ان لوگوں سے ایک شخص کو بچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بن سہم کا حلیف اور بن عجل میں سے تھا۔

ابن انتحق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنَّا لِیُّنِیْمُ نے زید بن حارثہ کوروانہ فر مایا تو زیدان سے اس جیشے پر جا ملے اور اس قافلے کواور اس میں جو بچھ تھ لوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میس) گرفت رنہ ہو سکے ۔ پس وہ سامان کے کرزیدرسول اللّٰہ مَنَا لِنَیْمُ کِی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت نے قریش کے اس راستے کے اختیار

کرنے پر جنگ احد کے بعد بدر کی دوسری جنگ میں ملامت کی ہے اور کہا ہے۔

دَعُوْا فَلَجَاتِ الشَّامِ فَدُحَالَ دُونَهَا جِلاَدٌ كَأَفُواهِ الْمَخَاضِ الْأُوَادِكِ شَمِ كَيْ يَهُولُ فَلِهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

إِذَا سَلَكُتُ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطُنِ عَالِمِ فَقُولًا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حسان بن ثابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بین حرب بن عبد المطلب نے دیا ہے۔عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع برذ کر کریں گے۔



## كعب بن اشرف كالل

ابن ایخل نے کہا کہ کعب بن اشرف کا قصہ یہ ہے کہ جب بدر والوں پر آفت پڑی اور زید بن حارثہ (مدینہ کے ) نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبد ائتد بن رواحہ او نیجے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری لے کرآئے جنہیں رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَلَيْدَ مِن مرہے والے مسلمانوں کو اطلاع ویہے کے لئے روانہ فر مایا تھا کہ اللہ عز وجل نے آپ کو فتح عنایت فر مائی اورمشر کین کے فلاں فلان افراد قتل ہو گئے تو ۔عبداللہ بن المغيب بن ابي بردة الظغري اورعبدالله بن اني بكر بن مجمه بن حزم اور عاصم بن عمر بن قنّا ده اورصالح بن اني امامه بن سہل کی روا پنوں کے لحاظ ہے جن میں ہرا یک نے بعض واقعات مجھ سے بیان کئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کو جو بی طنی کی شاخ بنی مبهان میں سے تھاا دراس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب پینجی تو اس نے کہا کیا (یہ) خبر سی ہے۔ کیاتم لوگ خیال کرتے ہو کہ محد (مَنْ تَقِیْمُ) نے ان لوگوں کولل کیا ہے جن کے نام میددونوں بینی زیدوعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ بخدا اگر حقیقت میں محمد ( مَثَلِ النَّائِمُ) نے ان لوگوں کوئل کر دیا ہے تو روئے زمین کی بہنست شکم زمین بہتر ہے۔ اور جب اس وشمن خدا کواس خبر کا یقین ہو گیا تو (وہاں ہے ) نکلا اور مکه آیا اور المطلب بن ابی وداعہ بن صیر قالبمی کے گھراتر اجس کے پاس عاتکہ بنت الی العیص بن امید بن عبدالشمس بن عبد مناف تھی۔اس نے قلیب والوں میں سے ان قریش پر جو بدر میں قتل ہوئے تھے مرھیے کہنے لگا۔ اس نے کہا ہے۔

طَحَنَتُ رَحَى بَدُرٍ لِمُهْلَكِ أَهْلِم وَلِمِثْلِ بَدْرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ بدر کی چکی (جنگ) اپنے ہی لوگوں کو ہر ہاد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئکمیں) آنسو بہاتی اور بہتی (رہتی) ہیں۔

قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوا إِنَّ الْمُلُوكَ تُصَرَّعُ لوگوں کے سردارایے ہی حوضوں کے ارد گردنل کئے گئے (تو) بعید (از قیاس) نہ مجھو کیونکہ با دشاہ بھی کچھٹر جاتے ہیں۔

كُمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ فِي بَهْجَةٍ تَأُويُ إِلَيْهِ الضَّيْعُ کتنے شریف گورے چبرے اور رونق والے مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں جن کے پاس تا دار پناہ لاکرتے ہیں۔

طُلْقِ الْيَدَيْنِ إِذَا الْكُوَاكِبُ أَخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْقَالٍ يَسُوْدُ وَيَرْمَعُ کار تیوں کے مینہ نہ برسانے کے وقت ( تیعنی قحط سالی میں ) بھی ہےروک خرچ کرنے والے ( دوسروں کے ) بوجھائے سر لینے والے سر دارجو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ أَقُوامٌ أُسَرُ بِسُخْطِهِمُ إِنَّ ابْنَ الْأَشْرَفِ ظُلَّ كَغُبًّا يَجْزَعُ

سرت ابن بشام هه صددوم کی دوران ۱۲۵ کی کی دوران ۱۲۵ کی کی دوران ۱۲۵ کی کی دوران ۱۲۵ کی کی دوران ۱۲۳۵ کی کی دوران

اوربعض لوگ کہتے ہیں کہان کی ناراضی سے میں خوش ہوتا ہوں (بدغلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف كودهر كالكاموا ي-

صَدَقُوا فَلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُتِلُوا ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو ٹھیک کہالیکن کاش جس وقت وہ لل کئے گئے زمین نے اپنے لوگوں کو دھنسالیا ہوتا اور يارەيارە بوڭى بوتى\_

صَارَ الَّذِي أَثْرَ الْحَدِيْثَ بطَعْنَةِ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُوْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیز ہے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کرزندہ رہتا پیر پیراتار بتا (اور کھے) ندسنائی دیتا۔

نُبْنُتُ أَنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمْ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوا مجھے خبر ملی ہے کہ ابوالکیم کے تل کے سبب سے تمام بن المغیر وک ناک کٹ گئی اور ذکیل خوار ہو گئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَة وَمُنَبَّة مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبُّعُ اورربیعہ کے دونوں بیٹے بھی ای کے پاس (چلے گئے )اور مدہہ بھی۔ (یہ)مقتولین (ایسے تھے كىكى نے)ان لوگوں كے سے (رتبے ياصفات) حاصل نہيں كے اور (نه) تبع نے۔ نَبِّنْتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِمْ فِي النَّاسِ يَنْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن ہشام لوگوں میں نیک کام کرر ہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوْعِ وَإِنَّمَا يَخْمِيْ عَلَى الْحَسَبِ الْكُرِيْمُ الْأَرُوعُ تا کہ جتموں کو لے کریٹر ب سے مقابلہ کرے اور ( پیج تو یہ ہے کہ ) آبائی شرافت کی حفاظت شان وشوکت والا ہی کیا کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس قول 'تبع ''اور اسر بسنحطهم' کی روایت ابن اسخ کی خبیں بلکہ دومروں کی ہے۔

ا بن المحق نے کہا پھر حسان بن ثابت الانصاري تؤيد نے ان كا جواب ديا اور كہا۔ أَبْكَاهُ كُعْبٌ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآ نسووں کے کھونٹ دوبارہ بلائے گئے اوراس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسر کی کہوہ سنتا ہی نہیں۔ وَلَقَذُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدُرٍ مِنْهُمْ فَتْلَى تَسُعُّ لَهَا الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ مِن مَنْ وادى بدر مِن ان كاليه مقتول وكهم جن كالي آئمين رور بى بين اور آنسووں كا تاء بندھ كيا ہے۔

فَابُكِی فَقَدْ أَبُكَیْتَ عَبُدً رَاضِعًا شِبُهَ الْكُلَیْبِ إِلَى الْكُلَیْبِ يَنْبَعُ تونے كمینے غلاموں كوتو (بہت کچھ) رلایا (اب) توروجس طرح كم عمركنا كم عمركتیا كے بعد آواز نكالتا ہے۔

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحْمُنُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اللهِ عَلَى الرَّعْمُوا المرجن لوگول نے اس سے جنگ کی انہیں اور جمار کے دل کورخمٰن نے مشمئین فرما دیا اور جن لوگول نے اس سے جنگ کی انہیں ذلیل وخوار کیا اور وہ کچھاڑے گئے۔

وَنَجَا وَ أَفْلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَهُ شَعَفَ يَظُلُّ لِبَحَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران میں سے جو شخص نج نکلا اور بھا گ گیا اس کے ول میں آگ بھڑک رہی ہے۔اوراس (ہارے سردار) کے خوف سے پھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر کوحسان کے ان اشعار سے انکار ہے اور ان کا قول''ابکاہ تحعب'' کی روایت ابن آخق کے سواد وسروں ہے ہے۔

ابن اتخل نے کہا کہ سلمانوں میں ہے ایک عورت نے جو بنی بلی کی شاخ بنی مرید میں سے تھی اور بیہ لوگ بنی امیہ بن زید کے حلیف تھے اور بیرالجعا در ہ کے نام ہے مشہور تھے۔کعب کے جواب میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام میمونہ بنت عبدالند تھا۔اورا کٹر علماء شعراس عورت کے ان اشعار ہے انکار کرتے ہیں جواس کے جواب میں اس نے کہے ہیں۔ کرتے ہیں اور کعب بن اشرف کے ان اشعار ہے بھی انکار کرتے ہیں جواس کے جواب میں اس نے کہے ہیں۔ تکحق نا المعبد کرتے ہیں علی قُتْلَی وَ لَیْسَ بِنَاهِبِ اس عَلَام نے مقولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آہ وزاری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ اس غلام نے مقولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آہ وزاری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ (حقیقت میں) وہ غم والم رکھنے والانہیں ہے۔

بَكَتُ عَيْنُ مَنْ بَكُى لِبَدْ وَأَهْلِهِ وَعُلَتْ بِمِثْلَيْهَا لُوَّى بُنُ غَالِبِ بِدراور بدروالوں پرجن كواس نے رلايا ان كى آئوتو روئى ليكن لوئى بن غالب والول كوتو اس كة تسوول كور برے كھونٹ بلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ يَراى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

کاش جولوگ اپنے خون میں کتھڑ گئے ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے جو مکہ کے پہاڑو**ں کے** درمیان ہیں۔

فَيَعْلَمُ حَقَّا عَنْ يَقِيْنٍ وَيُنْصِرُوا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللَّحٰى وَالْحَرَاجِبِ لَتِهِ الْهِي عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِينِ وَيُنْصِرُوا وَ مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللَّحٰى وَالْحَرَاجِبِ لَتِهِ الْهِيمِ حَتَّقَى اور يَقِينِ عَلَى مُوتَا اور وه ان كى دا رُھيوں اور بہووں كے بل تصيفے جانے كود كيم ليتے۔ تو كعب بن اثرف نے اس كے جواب ميں كہا۔

اُنکشتُمنِی اَنْ کُنتُ اَبْکِی بِعَبْرَةٍ لِقَوْمِ اَنَانِی وُدُّهُمْ غَیْرُ کَاذِبِ
کیاوہ مجھے اس وجہ سے برا بھلا کہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت
میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

فَإِنِّی لَبَالَا مَا بَقِیْتُ وَزَاکِرٌ مَآثِرَ فَوْمٍ مَجْدُهُمْ بِالْحَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گا روتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی اچھائیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منازل مکہ میں طاہر ہے۔

لَعُمُونُ لَقَدُ كَانَ مُرَبُدُ بِمَغُولِ عَنِ الشَّرِ فَاحْتَالَتُ وُحُوْهَ النَّعَالِبِ الْعَمُونُ لَقَالِبِ الْمَعْرِلُ النَّعَالِبِ الْمَعْرِلُ الْمَعْرِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَحَقُ مُرَيْدٍ أَنْ تُجَدَّأُ لُوفُهُمْ بِشَيْمِهِمْ حَى لُوْتِي بْنِ غَالِبِ جى بن غالب كے دوقبيلول كو برا بھلا كہنے كے سبب سے بنی مريداس بات كے سزا دار ہو مجئے میں كدان كی ناكيس كئے جائيس (اوروہ ذيل وخوار ہوں) ..

وَهَبْتُ نَصِیْبِی مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَرٍ وَفَاءً وَبَیْتِ اللّٰهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللهِ کال کے اس کی اس کے اس ک

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عاشقانہ شعر کیے اور ان (کے دل) کو تکلیف پہنچائی۔تو رسول القدمنی تیزیم نے فر مایا۔ جبیبا کہ عبدالقد بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ مَنْ لِنَی بَائِنْ اَلْاَشُوفَ۔ (کعب) بن اشرف (کی خبر لینے) کے لئے کون میرے آگے (ہامی) بھرتا)
ہے۔ تو بنی عبدالا شہل والے محمد بن مسلمہ نے کہا۔ یارسول اللہ (مُنَّالِیَّیْمُ) میں آپ کی خاطراس (کام) کے لئے
(تیار) ہوں میں اس کوئل کرڈ النا ہوں۔ فر مایا فاقع لُ اِنْ قَدَّدُ تُ عَلَی ذٰلِكَ۔ اگر شہبیں اس پرقدرت حاصل
ہوجائے تو (ایسابی) کرو۔ تو محمہ بن مسلمۃ (وہاں سے) واپس ہوئے اور تین دن تک اس حالت میں رہے کہ
بخر سدر تی کے نہ بچھ کھاتے اور نہ بچھ پیٹے تھے ان کا تذکرہ رسول اللہ مُنَّالِیُّتِمُ سے کیا گیا تو آپ نے انہیں بلوایا اور ان سے قرمایا۔

لِمَ تَوَكُتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ كَعانا پِيَاتُمْ نَے كيوں جِھوڑ ديا۔ انہوں نے كہايار سول اللہ! ميں نے ا ایک بات آپ ہے عرض تو كردى لیكن مجھے خبرنہیں كہ میں اپناوعدہ پورا بھی كرسكوں گايانہيں۔ .

فرمايا:

إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ \_ تَهمارے ذِ ہے تو صرف كوشش ہے۔عرض كى يا رسول! ہميں ضرورت ہے كہ (بعض واقعہ كے خلاف ما تمس) كہيں \_

فرمايا:

قُوْلُوا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ ذَٰلِكَ.

جو تمہیں مناسب معلوم ہو کہو کتمہیں ایسی باتیں جائز ہیں۔

کعب نے کہا ہیں الا شرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ انجداس ہیں (اس سے پہلے بھی) یہ بات بچھ کو جتا تاریا
ہوں اور اس کا یہی نتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا ہیں چا بتا ہوں کہ پچھ غلہ تو ہمار سے
ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( پچھ نہ پچھ) رہ بن رکھیں گے اور تیر سے بھر و سے کے قابل کا م کریں گے۔

(لیکن ) اس ہیں تو پچھ احسان بھی کرنا۔ اس نے کہ کیا تم اپنے بچوں کور بن رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرنا
چا بتا ہے۔ میر سے ساتھ اور میر سے دوست بھی ہیں جن کی را ئیس میری رائے کے موافق ہیں۔ اور ہیں چا بتا
ہوں کہ انہیں تیر سے پاس لا وَں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس ہیں پچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیر سے
ہوں کہ انہیں تیر سے پاس لا وَں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس ہیں پچھ مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیر سے
پاس (استے ) ہتھیا در بمن رکھیں گے جن سے اس کی قیمت پوری ہو سکے۔ (اس طرح) سلکان نے یہ چا ہا کہ
جب وہ ہتھیا ر ( لگائے ) آ کیں تو یہ چو تک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری فہر سنائی اور ان سے کہا کہ
ہتھیا ر لے لیں اور چلیں ۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ
منافی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہاس نے کہا کیاتم لوگ میرے پاس اپنی عورتوں کورہمن رکھو گے تو انہیں نے (بعنی سلکان نے) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالانکہ تو اہل یٹر ب میں سب سے زیادہ جوانی (کی قوت) رکھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیاا ہے بچوں کورہمن رکھو گے۔

ابن انتخل نے کہا کہ مجھ ہے تو ربن زید نے عکرمہ ہے اور انہوں نے ابن عباس میدین کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منگاتیز ان کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے۔ پھر انہیں جھیج دیا اور فریایا:

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

''اللہ کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت قرما''۔

اس کے بعدرسول اللہ مظافیۃ اپنے بیت الشرف تشریف لائے اور وہ چاند ٹی رات تھی وہ سب چلے اور اس کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہو کر تھوڑا ہی زیانہ ہوا تھا (آ واز س کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہو کر تھوڑا ہی تر ہانہ ہوا تھا (آ واز س کی گورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہا تم تو جنگی آ دی ہوا ور جنگی لوگ ایسے وقت نیخ بیس اتر اگر تے ۔ اس نے کہا بیا ابونا کد ہے ۔ اگر مجھے سوتا یا تا تو بیدار نہ کرتا ۔ اس کی عورت نے کہا بخدا مجھے اس کی آ واز میں شرارت معلوم ہور ہی ہے راوی نے کہا کہ کعب کہنے لگا جوان مر دتو وہ ہے جو نیز ہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کر ہے ۔ اس کے بعد وہ اتر ا اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر یا تیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کر ہے ۔ اس کے بعد وہ اتر ا اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر یا تیں کرتے

ر ہے۔ پھرانہوں نے کہاا ہے ابن اشرفشعب العجورتک چلنے کے لئے کیا تمہارے یاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کا باقی حصدو ہاں بات چیت میں بسر کریں۔اس نے کہا اگرتم جا ہو۔ پھروہ سب ٹہلنتے ہوئے نکلےاورتھوڑی دیرتک چیتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھول میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ہے زیادہ مجھی کوئی رات میں نے نہیں دیکھی ۔ پھر پچھے دیر چلے اور دوبارہ ویسا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر پچھ دیر چلے اور و ہی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو مار و ان سمھوں نے اس پر ضربیں لگائمیں ( گمر ) ان کی تلواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں اور پچھ کارگر نہ ہوئمیں ہجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تنواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وقت مجھےاپی چھری یا دآئی جومیری تلوار بی میں تھی۔ میں نے اسے سیااور اس دشمن خدانے ایک ایس چیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نبیں رہی جس برآ گ نہ روشن ہوگٹی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چیمری کواس کی ناف کے نیچے رکھ کر پوری قوت سے کام اب یہاں تک کہ وہ ناف سے نیچے کے جھے تک پہنچ گئی اور دشمن خدا گر یر ااورالحارث بن اوس بن معاذبھی زخمی ہو گئے ۔ان کےسریا پاؤں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تکواریں گلی تھیں۔ کہا کہ پھر ہم چلے اور بی امیہ بن زیداور بی قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر سے ہوتے ہوئے حرۃ العریض تک چڑھ گئے ۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس چیھے رہ گیا اور خون ہنے کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی در کھم ہے۔اس کے دہ ہمارے نشانات دیکھتا ہوا ہمارے پاس پہنچے گیا۔ کہا پھر تو ہم نے اس کوا تھالیا اور رات کے آخری جھے میں اس کو لے کررسول الله مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا صَربوع عَ اور آپ نی زیز سے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ باہر ہمارے یاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قبل کی خبرت کی۔ اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پر اب (مبارک) لگا دیا اور وہ اور ہم سب ا ہے اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ آئے اور جب ہم نے مبح کی ( تو دیکھا کہ )اس دشمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف زوہ ہیں۔وہاں کے ہرایک یہودی کواپی جان کا ڈرنگا ہوا تھا۔

ابن اسحق نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن مالک نے بیشعر کیے۔

فَعُوْدِرَ مِنْهُمْ تَعُفْ صَوِيْعًا فَذَلَّتُ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّصِيْرُ الْعَلَى مَصْرَعِهِ النَّصِيْرُ آ آ خران میں سے کعب کچھ ڑویا گیا اور اس کے کچھڑنے کے بعد بنی اطفیر ذلیل ہو گئے۔

عَلَى الْكَفَيْنِ ثُمَّ وَقَدْ عَلَيْهُ بِأَيْدِينَا مُشَهَّرَةٌ دُكُوْرُ وه و بال بَصْلِيوں كے بل پڑاتھا اور ہمارى ہاتھ كى بر ہنہ تيز (تلواريس) اس پر چھائى

بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبِ أَخَا كَعْبِ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبِ كَا ایک شخص رات کے وقت خفيه طور بركعب (بن اشرف) كي طرف جلا جار ما تفا۔

فَمَا كَرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكُو وَ مَحْمُودٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورُ پس اس نے اس کے ساتھ حالبازی کی اور حالبازی سے اس کو اتارا اور (اپنی ذات یر) بھروسہ کرنے والا اور جراُت والاضخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں جو جنگ بنی النفیر کے متعلق ہے ان شاءاللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن استحق نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن الی الحقیق کے قل کے ذکر میں حسان بن ثابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزاے خیر اللہ (تعالیٰ) بی کے ہاتھ ہے۔

يَسْرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَجًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُفْرَفِ (جو) سفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) لئے ہوئے تھٹی جھاڑی کے شیروں کی طرح اکڑتے ہوئے تم لوگوں کی طرف جارہے تھے۔

حَتَّى أَتُوْكُمْ فِي مَحَلَّ بِلَادِ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس تمہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید (چیکتی ہوئی) تیزی سے قتل کرنے والی (تکواروں) ہے تہمیں موت ( کا پیالہ ) بلا دیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيِّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ ب جو) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تھے (اور) جان و ال کو تاہ کرنے والے ہرا یک خطرے کو حقیر جانے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی الحقیق کے قل کا واقعہ ان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پربیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن آئی کے سواد وسروں کی ہے۔

# محيصه اور حويصه كاحال

# C

این آخی نے کہا کہ رسول الله مُثَاثِیَّةِ کَلَمْ نَایا: مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ دِ جَالِ مِهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ . " یہود یوں میں ہے جس برتم فتح یا وَاس کونل کردو"۔

ائی لئے محیصة ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ محیصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن جبرعة بن حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن مالک بن الاوس کہتے ہیں۔

ابن سنينة رجمله كرويار

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن سبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں میں تھا اور ان سے خلا ملار کھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس انہوں نے اس انہوں نے اس انہوں کے اس کو تل کر دیا تو حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیار نہیں کیا تھا اور وہ محیصہ سے عمر میں ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس کو تل کر دیا تو حویصہ ان کو مار نے لگے اور کہنے لگے۔ ار ب دشمن خدا کیا تو نے اس کو تل ہی کر ڈ الا بری انشد کی جسم اس کے مال میں سے پچھنہ ہجھ تیرے پیٹ میں جج بی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محیصہ نے کہا میں نے کہا واللہ اس کے مال میں سے پچھنہ ہجھ تیرے ترق کا کا بھی حکم دی تو تیری گردن ہمی مار دول جسمی اسلام اختیار کرنے کے لئے بیا پہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخد ااگر محمد (مثل اللہ تو یصمہ کے اسلام اختیار کرنے کے لئے بیا پہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخد ااگر محمد (مثل اللہ تھی کے دول ۔ کہا ہاں واللہ اگر وہ مجھے تیری بھی گردن مار نے کہا ہاں واللہ جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچا و یا ہے وہ دیں (تو) ضرور (تیری گردن) مار دول گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچا و یا ہے وہ ضرور ایک بھی جیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن الخق نے کہا کہ مجھے بیروایت بن حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سائی اوراس نے محیصہ کی تبریہ اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

اَلُوْمُ ابْنُ أَمِّى لَوُ أَمِرُتُ بِقَتْلِهِ لَطَبَّقْتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ فَاضِبِ مِيرَى مَال كَابِيْنَا (ميرا بِهَا فَى) للامت كرتا ب (اس لئے كدميں نے ابن سديہ كولل كرديا حالا نكر) اگر جھے خود اس كے للے كانوں كے يجھے كى دونوں بڑياں سفيد اگر جھے خود اس كے لاونوں بڑياں سفيد

(چیکتی ہوئی) کا شنے والی (تکوار) ہےضرور کا ٹ دوں۔

حُسَامِ كَلُوْنِ الْمِلْحِ أُخُلِصَ صَفَّلُهُ مَتَى مَا أَصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ (الْسِي) لَمُوارِيهِ كَلَوْنِ الْمِلْحِ أُخُلِصَ صَفَّلُهُ مَا مَتَى مَا أَصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ (الْسِي) لَمُوارِيهِ عَنْ اللهِ عَلَا (الْسِي) لَمُورِي اللهِ عَلَا (الْسِيرِيةِ وَالْي) نه ہو۔ حَب مِن اللهِ عَلَا (اللهِ نَهِ وَالْي) نه ہو۔ کروں تو غلط (الله نِهِ وَالْي) نه ہو۔

وَمَا سَرِینَی أَیْ فَتَلْتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَیْنَ بُصُوای وَمَأْدِبِ اور جَھے کیا خوشی ہوگئے ہونے کے لحاظ سے تجھے کیا خوشی ہوگی کہا ہے مطبع ہونے کے لحاظ سے تجھے کی کردوں اور (میرے اور تیرے) ہم دونوں کے ذرمیان بھری اور ماءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے ابوعر والدانی کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول للمظافیظ جب بنی قریظہ پر فتح یاب ہوئے تو آپ نے ان جس سے چارسو کے قریب یہودی مردوں کو گرفتار فر مایا ور یہ لوگ بنی الخزرج کے خلاف بنی الاوس کے حلیف تھے جب رسول الله مظافیظ نے ان کی گردنیں ماردیے کا عمر فر مایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مار نے لگے اور اس سے انہیں مسرت ہور ہی تھی۔ رسول الله مثافیظ نے نے بخز رجیوں کو ملاحظ فر مایا کہ ان کے چروں پر مسرت چھائی ہوئی ہے اور بنی الاوس کو ملاحظہ فر مایا کہ ان پروہ بخری سے تھائی ہوئی ہے اور بنی الاوس کو ملاحظہ فر مایا کہ ان کے چروں پر مسرت چھائی ہوئی ہے اور بنی الاوس کو ملاحظہ فر مایا کہ ان کے چروں پر مسرت جھائی ہوئی ہے اور بنی الاوس کو ملاحظہ فر مایا کہ ان ہوئی تھا جس تھا رہنی تھا جس تھا در بنی قریظہ جس تھا در بنی قریظہ جس تھا ور بنی قریظہ جس تھا در بنی قریظہ جس سے مسرف بارہ آ دمی باقی رہ گئے تھے تو آنہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فر مایا داوس کے دودو آ دمیوں کو بنی قریظہ کا ایک ایک آ دمی عطافر مایا اور فر مایا۔

لِيَضْرِبُ فُلَانٌ وَلَيْدَةِفْ فُلَانٌ.

'' کہ فلا ل مخص کی کرے اور فلا ان خاتمہ کردے''۔

انہیں عطافر مائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذا بھی تھا جو بنی قریظہ میں بڑے رہے والا تھا۔اس کو یہ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فر مایا۔اور بیابو بردہ و بنی ہیں جنہیں رسول اللّٰہ مَالَّا فِیْرِ نے اجازت قمی کہوہ قربانی میں ایک سال کا بکراذ نے کریں۔اور فر مایا:

لِيَضُرِبُهُ مُحَيِّصَةُ وَلَيْدَيِّفْ عَلَيْهِ أَبُوبُرْدَةَ.

· 'کے محیصہ اس کو مل کریں اور ابو بردہ اس کا خاتمہ کردیں''۔

تو محیصہ نے اس پرایسا او چھا) وارکیا کہ اس کو پورا کاٹ نہ سکا اور ابو بروہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو مہ نے جغ اس وقت کا فرنسے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کتا تو نے کعب بن یہوڈ اکوئل کر ڈ الا۔ اس نے ال۔ حویصہ نے کہا کہ من بخد اتیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت پچھے چرئی پیدا ہوئی ہوگی۔ اے

### الاسلام هددوا مردوا المالية ال

محیصہ تو ہڑا مفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ جمھے اس کے آل کرنے کا ایسی ذات (مبارک) نے تھم دیا ہے کہ اگروہ جمھے تیر ۔ بقل کا بھی تھم فر مائے تو میں تجھے بھی ضرور قبل کردوں اس کواس کی بات سے بڑا تعجب بوااوراسی تعجب کی حالت میں وہ چلا گیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گنار ہااورا پنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ضبح ہوئی تو وہ کہنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیق) وین یہی ہے۔ اس کے بعد نبی منظافی آئے گئے گئے ہے۔ اس کے بعد نبی منظافی کے باس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منظر اس کے اس کے بعد نبی منظر کیا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کا قیام بحرین سے تشریف آ دری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔ اور قریش نے ماہ شوال سے ہجری میں آپ ہے (مقام) احد میں جنگ کی۔

## تَمَّتُ

AUT TOR